



اسلامی بهند ویاکستان کی مزیبی اُ ورظمی تاریخ عهدمُغلیه سے بہلے

شيخ محداكرام

إدارة نقافت اسلام تنيه ٢- كلب رود ، لا بهور

#### ممله حقوق محفوظهي

ادارة تقافت اسلاميه بميم زيب اكرام كانتهائي شكرگزار اله كه الخول نے اپنے مرحوم شوم واكر شخ محراكرام كى تصانیف: آب وژه رود كوشر، موج كوشرا ورغالب نامه كے جملہ حقوق ا دارے كے نام منتقل كر دب بيں -

| 1920                     | ساتویں بار             |
|--------------------------|------------------------|
| 1949                     | المحوين بار            |
| 1944                     | توبي بار               |
| 1915                     | وسويس بار              |
| 11                       | تن <i>عا</i> د         |
| شارع فاطمرخاح ، لا بور   | مطبع: كتبه حديد بريس،  |
| تمدء اواره ثقافت اسلاميه | نانتر: ملك فيفن كخش مع |
| كلب روفي الأمور          |                        |

ہم آج ہو کچھ ہیں کوہ اِسس سلیے ہیں کہ کل ہم کیا ہتے۔ اور انسانی مشکلات کا مل زیاوہ وعظ ونصیحت سے نہیں بکرزیادہ علم اور میم تروا تفتیت سے ہی ہوسکتا ہے۔

### فهرست مضالمين

### ابتدائی مرسطے العرب والهندو پاکستان سالئے جسے منے ہیں

| 11        | : دماج                                            | i  |
|-----------|---------------------------------------------------|----|
| 14        | ہ عرب اور مہند و ایکستان کے تدیم تعلقات<br>ہ      | _  |
| ۲.        | ا نتح سندم                                        |    |
| 44        | المتحكرين قاسم كانظم ونستى                        |    |
| <b>Y4</b> | و محمد بن قاسم کے جانشین                          | •  |
| ام        | و عرب اور مبند و پاکستان کے علمی اور تیمرنی روابط | •  |
| 17        | ر ساحل مندر عربول کی بستیاں                       |    |
| 4         | ٨ شرقِ الهندمي اشاعت اسلام                        |    |
|           | غزنی و لامور                                      |    |
|           | منده عرب الملاية تك                               |    |
| ۵۵        | ا امیرناصرالدین بمثگین                            |    |
| 4         | ۲ سلطان مجمود غزنوی                               |    |
| 40        | م عديغ فرير مي علم واوب                           | ř. |
| 4         | به علامه الدر محلاه السروي                        | ,  |

| 24   | ۵ خطِیره بودیکے علماء ومشائخ                   |
|------|------------------------------------------------|
| 44   | ٧ وا ما محمح تجسش لام دري                      |
| ΑĪ   |                                                |
| AF   | ۷ امام حسن صنعانی لامجدی گا<br>۸ سلطان می مرور |
|      | دُورِ تَوْسِينِ وَالثَّاعِت                    |
|      | ملاملاء سيراساء تك                             |
|      | توسيع مكوست                                    |
|      | ( خاندا بِي خلاماً ) اورخاندان )               |
| 14   | ا سلطان معزالدین محترغوری                      |
| 99   | ٧ خاندلان خلامال                               |
| 1.4  | س سلطان غباث الدبن لمبن                        |
| 110  | ۲ عهدغلامال میں علم واوب                       |
| 10   | ۵ مندوستان می اسلامی فقر کا آغاز               |
| 114. | ٢ صدرالصدور قاعنى منهاج سراج                   |
| 144  | ۷ خاندان کیمی                                  |
| 100  | ۸ سلطان علا دالدین کملی                        |
| 141  | ۵ عہدعلائی پس علم واویب                        |
| 122  | ا طوطي منداميرصرو                              |
|      | اشاعىتِاسلام                                   |
| 144  | التحضرت نواحمعين الدين اجميري                  |
| 414  | ٧ خوا ح تطب الدين مختيار كاكي                  |

| 414 | ٣ سينخ كبير بأبا فريد خميج شكرة        |
|-----|----------------------------------------|
| 784 | م سلطان المشائخ خوام بنظام الدين اوليا |
| tap | ۵ سروردی اور دوسے سلسلے                |
| 100 | ب سنخ بهادالدين ذكريانسروردي           |
| MV  | ے سروردی سلسلے افغال مشائخ             |
| 444 | ۸ کیچیں تبلیغی اور صوفیا نرمرگرمیاں    |
| 422 | a حضرت مخدوم جهانیان جهان مختشت        |
| 44. | ١٠ سندوي الثاعب اللام                  |
| 494 | اا بنگال میں اشاعت اسلام               |
| 494 | ١٢ سبيسخ جلال الدين تبريزي             |
| 4.4 | الإستحضرت نورقطب عالم جيشتى نطامي      |
| 414 | ١١ مشيخ جلال مجرو للمى سروردى          |
| 44. | ۱۵ بنگال کے غازی اولیا                 |
| 444 | ١٩ گجرات ميں امتراعوت اسلام            |
| 444 | ١٤ ميمن جماعيت                         |
| 444 | ۱۸ قرامطه                              |
| 444 | 19 خوبے                                |
| 444 | ۲۰ اسماعیلی جماعتیں                    |
| 404 | ۲۱ بوس                                 |
| 404 | ۲۲ مکن میں اشاعست اسلام                |
| MOL | ٢٣ طيل عالم سيت نطه وي                 |
| 444 | ۲۲ حضرت مستيد كسيو درازيم              |
| 454 | ۲۵ کیٹیریش انشاحستِ اسلام              |
| 1   | 1                                      |

۲۹ ترسیبجاسلام دُورِنفوذ و ترویج خاندانِ تغلق' سادات اور لودهی کاعهدِ حکومت مالالهٔ سے ۱۳۲۰ دیک

| <b>747</b> | سلطان غياش الدين عثق             | į  |
|------------|----------------------------------|----|
| 4-1        | سلطان محكرب تخلق                 | ۲  |
| 411        | محضرت نعيرالدين حراغ دلمي        | ۳  |
| 4+4        | خاندان تنلق كمح زمان ين علم وادب | 4  |
| 444        | تيمور                            | 0  |
| 440        | صُوبِجاتي محكومتيں               | 4  |
| ror        | مناندابي مساوات اورخاندان لودحى  | 4  |
| 4-         | مشيخ جالي                        | ٨  |
| 447        | مجلتي تحريب                      | 9  |
| الماح      | مندوستان بإسلام كانرات           | j- |
| ¢44        | بيندائهم تاريخين                 |    |

#### بينونين بينونين بينونين

رقت إسلاميه باكستان ومندك محتفوري! جس كه دُخ رُبِين اورخال مُشكين كى إس كتاب بن آئيندارى كى كوميشش كى كئى ہے:-آئيندكيوں نه دُول كه نماشا كهيں جصے الياكهاں سے لاگوں كرخماشا كهيں جصے

# درباحير طبع تتجم

آب کورٹی یہ پانچیں اشاعت ہے۔ اس کی ہوتھی اشاعت بعینہ متیسری اشاعت بعینہ متیسری اشاعت سے مطابق تھی۔ نظر خانی کے علاوہ اس اشاعت ہیں متعدد اصافے رکیے گئے ہیں اور نعجن مباحث میں مزید تفاصیل ہم کم گئی ہیں ۔" بنددستان میں اسلامی فقہ کا آغاز " ایک مستقل باب کی گئی ہیں ۔" بنددستان میں اصافہ مجوا ہے۔ صدرالصد و قاضی ہم اس ج ، جس کا اس اشاعت میں اصافہ مجوا ہے۔ صدرالصد و قاضی منہاج ساطان اشتمش اور سلطان ناصرالدین محمود کے عہد کی منہاج ساطان اشتمش اور سلطان ناصرالدین محمود کے عہد کی ایک بہت بڑی علمی ' اوبی و سیاسی شخصیت تھی ۔ گواشا صب ابن اس میں بھی اُن کا کا تی تفہیل سے ذکر تھا ، لیکن اس دفیرائ کی شخصیت اور کارناموں پر مزید روستنی والی گئی ہے۔ اِسی ضمن میں اِس دُور کے مبد کے مبحق اور اہل علم کا بھی ذکر آگیا ہے۔

سنیخ بها مرالدین ذکر ما کمتراتی اور اُن کے خلفاء کی بدولت افغان علاقوں میں سہروردی سلسلے کوجی طرح فروغ ہڑوا ' اس اشاعت میں اُس کے تعقیمی ممالات کا مسمبروردی سلسلے کے انغان مشائح "کے تحدیث اضافہ کما گیاہے ۔

بنگال میں سہروردی اور حیثی بزرگ اسلام کابنیم سے کرمیجے تھے

ادر اُنمی کی برکت سے وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی ۔ تاریخ میں انھیں "فازی اولیا" کا نام دیاگیا ہے ۔ " آب کوٹر" کی اس اشاعت میں بنگال کے فازی اولیا "کا ایک نیا باب شائل کیا گیا ہے ۔ علاوہ ازیں کتاب کے مختلف مقامات میں معمل اور اضافے کئے علاوہ ازیں کتاب کے مختلف مقامات میں معمل اور اضافے کئے

علاوہ ازیں کتاب کے جنگف مقامات میں تعبق اور اضافے کئے گئے ہیں اور اسلامی ہند و پاکستان کے اس دور کی مذہبی اور جلمی تاریخ میں جر مزید تحقیقات ہوئی ہیں انھیں بیش نظر رکھتے ہمرئے ، انھیں بیش نظر رکھتے ہمرئے ، بحث ونظر کے وائرے کو اور اگے بڑھا پاگیاہے ۔ اور اس بارے یں مزید معلومات جمع کی گئی ہیں ۔ مزید معلومات جمع کی گئی ہیں ۔ امرید ہے قادئین کو ام اس کتاب کو بیلے سے زیادہ کمکی پائیں گے۔ امرید ہے قادئین کو ام اس کتاب کو بیلے سے زیادہ کمکی پائیں گے۔

مخذاکام ۲۰ منی <del>۱۹۴۹ د</del>

بحِتْمة كورْكا دُور إليْنِ اود أكراسي آب كورْكى بدلى بونى صُورت مجمين قر

تبسراایدنش بریم ماظرین ہے۔ تبسراایدنش بریم سے تفصیلی طور پرنظر کانی کی گئی ہے۔ ملکم تعدد مباحث مثلاً المرول ادر خرج ل كابيان - طمال اوراج كي مرودوى در كول كع مالات الدائية كارتامي سلطان غياش الدين لمبن كاكركر ما ذكل تتق مرسے سے مكھے گھتے ہم اور <u>سفرت براغ دبائح ادرستد بنده نواز كيئود دار كطعوظات اوليض دومري المكتب</u> کے باتھ آجانے سے بزرگان بیشت کے حالات میں مجتمعے واصافہ کاموقع طاہے۔ ملطان علاءالدين على كى نسببت محبى مهت سانيا موادجم كمياسيم. اوركوسس كى بيكراس منظم اوررعا يا برور بادشاه كعمائة الفاف ہو۔ اور ایک گناہ یا ایک تقعی کی مبرواست اس کی میراندازہ میکیاں اور خربيان نظرانداز نرموحاتي -

آخری باب اجر می اکبرسے بیلے کے عمد مغلبہ کے واقعات تھے رود کوٹریم منتقل کردیا گیا ہے - اب اِس سلسلۂ کتب میں قومی تاہی کے

تىن مختلف دُورول تىنى ب

(۱)عمدمغلیرسے بیلے (۲)عمدمغلیراور (۲)مخلول کے بعد کے عُداً گانته حالات میں ۔

جوری من<u>ا ۹ وار</u>ء

## استدراك

محداكام

اا - بولائي <del>لاه 9</del> يم

## دبياجيرطع ناني

آج سے کوئی جارسال پہلے ہم نے آب کوٹر اور موبہ کوٹر میں اسلامی ہندوستان کی ذہنی اور روحانی قاریح کا ایک مختصر ساخا کر بیش کیا تھا۔
اس میدان میں سے ہمادی ہیل کوسٹ ش تھی ۔ اور جس ما ہول میں دہ کر ہمیں کام کرنا پڑا، وہ اِس جسم کی کوسٹ شوں کے بلیے بالکل ناسازگاد تھا۔
اس بلیے آب کوٹر میں ہست سی کونا ہمیاں دہ گئیں اور کی اندواجات کے بلیے ہمیں معاصرانہ تھا نیعت کے بجائے دور ماضر کے تذکروں ہی پہا اعتماد کرنا پڑا۔

اب ہم نے کوسٹش کی ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھرا جائے۔ اور مہدت میں تفاصیل جن سے بیل کتاب عادی تھی ' جشمۂ کور اور مدوکور

- w. 50 80 m

قرم كى على اورد وحانى تاريخ مرتب كرفي بي جمشكلات بي النسط الم نظر خوب واقعت بي - مولئا مناظرات كيلانى الفرقان ك ولى التدنير من يقفظ بي : " على است اسلام ك جو تذكرت ادهر تياد بهوائي الن النه مي وعجد بقول نواب علامه مولئا حبيب الرحمن ترواني سوات البحالعلي مي دعجد بقول نواب علامه مولئا حبيب الرحمن ترواني سوات البحالعلي البحرائق من ايك سطر بين في الك سطر بين في الك سطر بين المكمل الديدا ومشائع ك بحر مذكرت بين وه جي ال سے بهتر نهيں - بيسيول بلكم ادبيا ومشائع ك بحر مذكرت بين وه جي ال سے بهتر نهيں - بيسيول بلكم الديا ومشائع كے بو مذكرت بين وه جي ال سے بهتر نهيں - بيسيول بلكم الديا ومشائع كے بو مذكرت مين وه جي ال سے بهتر نهيں - بيسيول بلكم الدي الديا ومشائع كے بو مذكرت بين وه جي ال سے بهتر نهيں - بيسيول بلكم الديا ومشائع كے بو مذكرت مين مين وه جي ال سے بهتر نهيں - بيسيول بلكم الديا ومشائع كے بو مذكرت مين الديا ومشائع كے بو مذكرت اللہ الديا ومشائع كے بو مذكرت اللہ الديا ومشائع كے بو مذكرت اللہ واللہ الديا ومشائع كے بو مذكرت اللہ واللہ و مشائع كے بو مذكرت اللہ واللہ واللہ

بقول شمس العلماد مشبلی نعماً تی جوز نگیل کے ممندسے وانہ وانہ جمع کرکے نومن تیار کرنا بڑ آہے۔ تو تعمر ولیں اور خوش اعتقادی کی گرتمام لڑ گرر نومیا تی ہوتی ہے 'جس کے اندر نرمختلف اولیاسے کرام کے جُداگا نہ خدو خال نظر آتے ہیں اور نہ ان کے عملی کارناموں سے میں وا تفتیت ہوتی ہے۔

ہم پر تو ہنیں کہ سکتے کہ ان ہرعور بیانے کی گوری کوسٹسٹی کی ہے۔
ابی بساط سکے مطابق ہم نے ان ہرعور بیانے کی گوری کوسٹسٹن کی ہے۔
قریم تصانیف میں سے جرکھیں جی ہیں انھیں اور جو غیر طبوعہ اور کمییاب
ہیں ان کے متعلق مطبوعہ مقالات اور معنامین پڑسے ہیں اور طلب کا
دامن دور دور کہ بھیلا باہے ۔ اشاعیت اسلام کے سلسلے میں اُدو
فارسی مذکروں ہر ہی اکتفا نہیں کیا بھہ ایک ایک منبلے کا مرکاری گزیرُر
در میں مذکروں ہر ہی اکتفا نہیں کیا بھہ ایک ایک منبلے کا مرکاری گزیرُر
در ملمی تاریخ واضح اور قابل نہم صورت میں مرتب ہوسکے ۔
اور علمی تاریخ واضح اور قابل نہم صورت میں مرتب ہوسکے ۔

مخزاكرام

( امهواء)

## ابتدائي مرسط

(الف) العرب والهندو باکستان ملائه سے مشہومک (ب) غمسنزنی و لاہور مشہور سے ملاکالی کک

# العرب والبند وبالسنان

مر من المحاف الدونول علاقول بالخصوص سنده الدجوبي عرب كيسوالل الدونول علاقول بالخصوص سنده الدجوبي عرب كيسوالل اس قدر قريب بهن كدان كه ورميان شجارتي تعلقات اور دومرت دوابط قائم بهجانا فالزيم بيجال من تعلقات اور دومرت دوابط قائم بهجانا فالزيم المحالي بهاست من طلوع آديخ سي بل كدوا قعات كاتعلق بيئ تصف الانبياكي كما بول بهن مكمها به كرجب الوالبشر سفرت آدم على ليسلام جنت سي مكالي المحسنة واعرب بين تووه بهد لذكا يعنى بهندوستان كي جزيره من آئ اور مهندوستان سي تعلق والحصف والى مستول كي ملاقات جدة مين بولي أيوب اورم ندوستان سي تعلق وكفف والى مستول كي ملاقات جدة مين بولي أيوب اورم ندوستان سي تعلق وكفف والى مستول كي ملاقات تحقيق بواس كرة خاكى به وقرع بذير بهوئي واستجرة المواني بي مواني آوا وطرف أن من المراق المر

مولنا آزاد فی اس بات کی طون بھی اشارہ کیا ہے کہ جب حفرت آ دم است کی طون بھی اشارہ کیا ہے کہ جب حفرت آ دم است نظے قریج اسودان کے ساتھ تھا اور آج بھی بچر دنکا اور جنو بی بہندوستان سے بہرتا بگوا مسلمانوں کی مقایس ترین عمارت (خانہ کعبہ) میں نصدب ہے۔ اس کے علاوہ عوب صنعت ملحقے ہیں کہ جنوبی بندوستان سے جو طرح کی خوشبو میں اور کھی اور مسالے عرب جاتے تھے اور وہان ساتھ جنت کو چھیلتے سے وہ حقیقتا ان تحفوں کی یادگار میں اجو حضرت آدم اینے ساتھ جنت کی بھیلتے سے وہ حقیقتا ان تحفوں کی یادگار میں اجو حضرت آدم اینے ساتھ جنت کا بھیلے ساتھ جنت کا جھیلے ساتھ ۔ بر بھی کہا جا آ ہے کہ طوبل جوعربی اور فادسی میں بہشت کا سے لائے ساتھ ۔ بر بھی کہا جا آ ہے کہ طوبل جوعربی اور فادسی میں بہشت کا

ایک درخت ہے ہندوستان کی کئی زبانوں میں بہشت کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اکرم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہمچے ہندوستان کی طرف سے رہائی خشہوراتی ہے ۔ برحدیث صنیعین اس سے دبائی خشہوراتی ہے ۔ برحدیث صنیعین اس سے میں اخلازہ کیا جا اسکتا ہے کردبول اکرم کے سامیین یا اس حدیث کے راوی ہندوستان سے ہے نجر نہ ہول گے۔ اقبال فیابنی نظم میں اسی حدیث کی طوف اشارہ کی انتظامی

ڈے تقے بوستا سے فادیں کے آسمال سے بھراب دیکے جس نے جم کا سے کہ کشال سے دورت کی گئفنڈی ہوا ہماں سے دورت کی گئفنڈی ہوا ہماں سے

میاوطن وئی ہے میراوطن دی ہے میراوطن دی ہے اور تعتہ کہانیوں پر بنی ہیں الیکن میربانات توزیادہ ترجر ہٹ مختب کے کرشمے اور تعتہ کہانیوں پر بنی ہیں الیکن عوب اور ہزد و پاکستان کے درمیان قدیم الایام سے ایسے شجادتی روابط قائم ہوگئے تھے محفول نے دونوں علاقوں بلکہ تمام وُنیا کی تاریخ پراٹر ڈالا اور جن کی تصدیق سے موزوین کو انکار نہیں ۔ ہندوستان کی بیداوار اور دوسرے مال واسباب کی الی بورپ موزوین کو انکار نہیں ۔ ہندوستان کی بیداوار اور دوسرے مال واسباب کی الی بورپ اور الی مرکز ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے عرب آ ہوریوال جہازوں کے ذریعے ہماؤت الی بندرگا ہوں سے بین اور وہاں سے خشام ہنجاتے ہماں یہ جزیں بندرگا ہوں سے بین اور ایورپ یک بنیجیس ۔

اسلامى عرب اورخطه مندو باكستان كالبيلا واسطرص كاتواريخ مين ذكويه

آغاز اسلام مح تقويدي عصر بعد حضرت عمر كاع مبر خلافت من ظهور مذير مجوا اوربرواسطه مخالفانه تقا مشهودمورخ طبرى لكحقاب كرحفرت عراك ران مي حكم بن عمر وتغلبی اسلامی فرج لے كر كمران جارہے تھے كر را سے مقر بن ايراني فرج نے ان کامقابلہ کیا ۔ایرانیں نے اپنی مرد کے بیے سندھ کے دا جاسے فوج منگانی ک تقی بوع لیل کے خلاف صعف آراہوئی کیکن ایران اورسندھ کی تحدہ فوجل کو شكست ہونی اور جومال عنیمت عرب كے باتھ آيا اس ميں مبندوستان كے باتھی بھی تھے۔ اس رمالنے میں <del>جرین</del> کے عرب گورزعٹمان بن ابی العاص التعنی نے معفرت عرفت كاجازت كع بغير عمان كاراست ساحل مندريا كمي الشكرجيع ديا. بوعلاة بمبئى مين مقام مانه ( عقانه صمه ملل) تك آيا - يراشكر يخروعا فيدت عرب واپس مبنیا لین حضرت عرض نے جو بحری مهموں اور ریخطراط الیوں کے خلات ستقر والي بحرين كما يكس خفكى كاخط لكها ا ودالسي جمول كي مما نعست كم وي -اس كے بعد متعدد عوب افسرول كے تجروج افررسند حرم مختلف مقاصد سے آف كا ذكر ملتاج يكين حضرت عرض اور حضرت عثمان مندوستان يرفوج كسشي كے مخالف عقصا وراگر روسندھ كى سرحد رو كران كے سلمانوں اور سندھ كے راجے میں گاہے گاہیے بھوط محیاط ہوتی رہی لیکن عرفی سفی طلیعہ ولیدین عبدالملک کے زمانے تک ہندوستان پر با قاعدہ برطھا ٹی نہیں گی۔ اور اس وفست بھی واقع<del>ا</del> نے انھیں مجور کر دیا۔

اس زمانے میں عواق کا گورز حجاج بن ویسعت محقا 'جوعرب کی تاریخ میں اپنی بمادری 'انتظامی قابلیت اور ظلم وستم کے رہیے مشہور یے ۔سند تعریس راجد اہر

له پرونبیر محمد میب ایک معنمون می مقضے میں۔ "امری حکومت کی نبیت باتی امود میں نواہ ہماری رائے کیا مود میں نواہ ہماری رائے کیا مود میں نوارو تی نے دیا ہے اتنا جعتبہ رائے کیا مود میں نیا رائے کیا مود کی سے اتنا جعتبہ نہیں لیا جتنا (اموی) خلیفہ ولید بن عبدالملک اور حجاج بن یوسف تقفی نے ۔۔۔۔ حجاج نہیں لیا جتنا (اموی) خلیفہ ولید بن عبدالملک اور حجاج بن یوسف تقفی نے ۔۔۔۔ دیم کے سفے ا

مکران تھا۔ داہرفے اس سے پہلے ہی ان عوب کو پناہ دسے کریم نعوں نے مکوان کے گردز سعید ہن اسلم کو قبل کیا تھا ۔ عرب حکومت سے بخالفت کی بنیا در کھ دی تھی ۔ لیکن خلیفہ دقت ہند دستان پرشکرکٹی کے خلاف تھا اور اس نے را جا کے میا تھ لڑا تی مغرودی ترجمی ۔

اس واقعہ کے بیندسال بعد لنکاسے کی جہازان تحالف سے لیے۔ ہوئے عرب آرہے عقعے جو لئے کے داہیے نے بھائے کی بھیجے عقعے ۔ ان کے دائھ کئی مسلمان سختے ہوئے کو بھیجے عقعے ۔ ان کے دائھ کئی مسلمان سختے ہوئے کو جا دہرے تقے اور ان سلمانوں کی ہویاں اور بہتے ہی تھے ، ہو لئکامیں وفات با گئے تھے ۔ بادی العن ان جا زوں کوسامل دیل پر لیگری ہو موجودہ کواچی سے تھوڑی دور ) ملکت سندھ کی بھی بندرگاہ تھی ۔ ہمان ہل کے مبد لوگوں سے ان جہازوں کا مال اسباب کوسٹ ایا اور عور توں اور مردول اور کو نیا در کو کی اندرو کی ملاقے ہیں لے گئے ۔ سجاج کوم نیر بلی تواسے بڑا طیش کو گرفناد کرکے اندرو کی ملاقے ہیں لے گئے ۔ سجاج کوم نیر بلی تواسے بڑا طیش آیا ۔ اس نے داجا واہر کے باس ایک سفیر جیجا باکہ وہ گرفناد شدہ مردول اور عور توں کور ہاکوا سے اور النا فر بہنجائے ۔ را جانے سفیر کو جاب دیا کہ عور توں کور ہاکوا سے اور النا فر بہنجائے ۔ را جانے سفیر کو جاب دیا کہ عور توں کور ہاکوا سے النا فر بہنجائے ۔ را جانے سفیر کو جاب دیا کہ

(بقيرنوث ارصورا) ايب ظالم الاجارشخص تقا ابس كيده كانامول كي اواسلاى دين بر ايك بهيبت الك تواب كاطرح مسلط ب الكن اگرجاج سے توگ منصة بمتنظرية قواس كى
ايسعارى بھى بلاچ له ديوا كرت - اور بيب وليدن بواموى خلفا بي مسب سے جرى
تفا يہ جائ كونواسان كاكونوم تودكيا قر بلادش في ميں اسلام كى دورى بڑى تومين كا آغاز بھواتفا يہ جائ كونواسان كاكونوم تودكيا قر بلادش في ميں اسلام كى دورى بڑى تومين كا آغاز بھواتلائ ايرانيوں كو دائرة اسلام ميں لائے تقے -اب جائ كى جودلت گرك اور تا ماد محودت من الدى كار وائرة اسلام كي برود من من الدي تعقد -اب جائ كى جودلت گرك اور تا ماد محودت من الدى كار دائرة اسلام كي مود من من بي بود و من الدي تعلق الدي تواب الدر المواب الدر الموريان الدور الدي الدوران الموري من من من من من الدوران الدي من الدوران ا "يسب کام بحري داکو قدل کا ہے اور ميراان بر کوئي زور نهيں " جاج اس جاب سے
معلی نزموا اور اس نے داجادا ہر کو قرار واقعی بق سکھانے کے ہے ہندوستان پر
حدی افیصلہ کیا ۔ پہلے عیدانتہ اور بدیل کے زیر قیارت کران سے نشکر بھیجے گئے ۔
سکین را جادا ہر کے بیٹے ہے سنگھ نے افیس شکست دی اور دوفول سبر سالادر الی میں شہید ہوئے ۔ جاج کوان شکستوں کا برار نج ہوا۔ بالخصوص بدیل کی مونت نے
میں شہید ہوئے ۔ جاج کوان شکستوں کا برار نج ہوا۔ بالخصوص بدیل کی مونت نے
میں سب مت مت اثر کیا ۔ جنا نجواس نے فلیفر ہوقت ولیڈ کی منت سما جست کر کے
ہندوستان میں پورے انتظامات کے ساتھ ایک خاص انتقامی نشکر بھیجنہ کی
اجازیت کی اور اس کی قیادت کے ساتھ ایک خاص انتقامی نشکر بھیجنہ کی
مقدین قاسم کو نیجا جس کی عمراس وقت صرف سترہ برس کی منتی ۔

محدن قامم جید ہزار موار کے کوشکی کے داستے سائے کے موم نوال میں دیل بہنجا اور شہرکا محاصرہ شروع کیا ۔ کمی روز تک کامیابی نزہم کی "لکین بالانو العروس نامی ایک برخینیت کی مددسے بعد بانسوا دمی جائے ہے ۔ شہر فیج ہوگیا۔ الدمخر بن قاسم نے تطبیع پرقیجند کرکے ال قیدلوں کوریا کیا جوان کا کے جمازوں سے گرفار ہوئے محقے۔ دیل سے تحد بن قاسم الموجودہ حیدر آباد کے قریب آبول کے فرار ہوئے محقے۔ دیل سے تحد بن قاسم الموجودہ حیدر آباد کے قریب آبول کی جمال کے حالم نے بغیرار ال کے سمتھیار ڈال دیدے ۔ بھر سموان کی بادی آئی ۔ کیا جال مراج حالم راجا حالم راجا حالم راجا حالم راجا حالم راجا حقا ۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کرکے یہاں کا حاکم راجا حالم راجا حالم راجا حقا ۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کرکے یہاں کا حاکم راجا حالم راجا حال

که بیات دالی ذکریے کہ بالآ فرراجا دامر کا در پرمسکار ( معکسمند) قیدی حربی محربی قام کے باس ایا ایا بیب محدبی قام نے دیل کو فتح کیا ترقیدی مرداور حورتی سب بیس سے مے ۔ ابتیار فاق کے انتظامات انتف محمل سے کہ مورضین تکھتے ہیں کہ سونی دھا کا بھی ساتھ تھا ادر جب جی ج کے انتظامات انتف محمل سے کہ مورضین تکھتے ہیں کہ سونی دھا کا بھی ساتھ تھا ادر جب جی ج کومعلوم مجموا کہ اسقر پوط ( موسم معدد ک ) کی وج سے مجام یں کہ مرکز کی فروت ہے تواس نے دون کو کورک میں ترک کے سا ہے جی فتک کوایا اور خشک تعدد در وفی کورک میں وائی جائے۔

عرب کی اطاعت تبول کرلی۔اس کے بعد محر بن قاسم نے مہمی آباد کارُخ کیا اور رہیں آباد کارُخ کیا اور رہیں آباد کے مقامات پرداجادا ہراوراس کے بیٹے ہے سنگھ کوشکست ناش دی ۔جواں ہمت سب پرالار مجر طمان کی طرف بڑھا اور سنگ و میں برتاریخی تقام میں نتج ہوگیا۔اس طرح دوسال کے عرصے میں سندھ اور طمان کا سارا علاقہ عراق ال

المحة أكيا وليكن عرب سيرسالاد كاانجام البجائر كوا-

ع نامہ کے بیان کے مطابق محدین قاسم کی وجیس شمالی سجا بھیاں مقام ک بهنبين جال دريا عجم ميدانى علاقيس واخل موماس اورجال تغمير اوراما دابر كم مقبعضات كى حديل طى تحييل ومحدين قاسم كالاده مشرقى سمت برمعف كاتفا بینانچراس نے قنوج کے راجے کو مجس کی حکومت معرب میں اہمیر ( اور غالب ا وسطى بنجاب) تك تهيلي ولي عقى بينام جنگ مبيما يدكين مضوف ورك نه ہوئے سال در کے ورطیس اس کے خراورمر ریسع جاج کی وفات ہوگئ ۔ جس كى وحبس محدّ بن قاسم كومنا بل بونا يراء المص سأل كم مشروع ميس خليفه وقت وليدعل بها اوراس كے بعد تو دمشق مي ابك طرح كا القلاب ہوگيا۔ وليدكا جانتين اس کا بھانی سلیمان مُوا جس کی جاج سے رُانی عداوت تھی ۔ اس نے حجاج کے تمام اقادب اور دوستوں کے خلاف وسعتِ تعدّی دراز کیا۔ محدّی قاسم کوسندھ سے والیں کما بھیجا اور اسے اور اس کے عزیز ول کوسخت ایڈائس دے کرمروا ڈالا۔ مه بهر مرتبط وسنه المحرن قائم بندوستان میں قریباً میار سال ولک اربا کین اس مخفرتیام سے باوروداس کے ملى انتظامات خاص توج كے متى ہي -جي عولوں نے براہ راست اسلام قبول کیا تھا' ایخیں ہندورشان آنے کا ہی ایک ہوقع ملا۔ دوہرسے حکمان جغول نے بندورتان مي اين حكومت قائم كي ترك اورافغان عقه - اوراگرج وومسلمان ہوگئے تنفے سکین ان کی اپنی قرمی خصوصیات ان کے مراسی اعتقادات اور ان كي مكى نظم ونسق كومتااز كرتى رببي -اور يرجبيب بات بهد كاستده كانظم ونسق

جس میں آخری احکام جاج جیسے طالم اور جابر گورز کے بوتے تھے شایر ترکول اور افغانوں کی برنسیس زیادہ رواداری اور دعیت پروری برمبنی تھا۔

جہاں مک محدین قائم کا تعلق ہے۔ بی نامہ کا بیان ہے کہ اس نے دیل کے محصوروں کے ساتھ بڑا سلوک کیا ، لیکن ایک تو بی نامہ کے بعض افداجات مبالغ آمز اور نا دالی تیں ہیں۔ دوسرے برامور بھی قالی غور ہیں کہ مخدین قاسم ایک تعزیری می اور خار ایک تعزیری می کا سرداد تھا کئی ہے گنا ہ مسلمان عورتیں اور مرد جہازوں سے گروتار ہوکر دیبل کے قلعے میں قید تھے۔ سے سنگھ نے بدیل اور عبدالت کے الشکروں کا قبل عالم کی تعلق دونوج کی کہا تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی کہا تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی کہا تھا۔ اور بھریہ میں میں تی تا ہوں کا مسلم اصول جنگ تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی کہا تھا۔ اور بھریہ میں تا تا ہوں کی مسلم اصول جنگ تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی کہا تھا۔ اور بھریہ میں تا تا ہوں کہا تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی کہا تھا۔ اور بھریہ میں تا تا تا ہوں کہا تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی کہا تھا کہ جہاں حملہ کیا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ جہاں حملہ کیا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کیا تھا کہا تھا کہ کیا تھا کہ کہا تھا کہ کیا تھا کہ کھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کا تھا کہ کو کا تھا کہ کیا تھا کہ کے تو تھا کہ کیا تھا کہ کی تھا کہ کیا تھا کہ کی تھا کہ کیا تھا کہ کی تھا کہ کی تھا کہ

نخالفت نوادہ کی جاتی بھی وہاں اس کی سزایمنی بہت سخنت ہوتی بھی ۔ محد بن قاسم ستروسال کا جوشیلا نوجوان مقا۔ اگر اس نے دوایک جگر جونز ختام کے ماتحت یا شکرت مخالفت سے برا فروختہ ہموکر فتح کے وقست وہ رجم و کرم نہیں دکھایا جس کی مثنال رسولِ اکرم نے فتح مکہ کے مرقع برجائم کی تھی توکم از کم

میں دھایا بن کی سال دھوں ہر ہمنے و سرجا کی ہے ہے۔ یرامرقابل لحاظ ہے کہ باقی سب جگمعوں براس نے الی سندھ سے بڑی نرمی کا سلوک کیا ۔ جن لوگوں نے اطاعیت قبول کرلی انھیں کسی طرح تنگ نرکیا

بلكه مرطرح امان دى - مندوو لكوه مراعات عطاكين جوبض فقهاك نزديك

الم كتاب كے يعظے تحصوص تقين اورايسے نظم ونسن كى بنيا در كھى جر بيسے راحا ۋں سے بعنیا بتر تھا۔

واہرکے باپ راجا بچے کی نسبت ڈاکٹر تارا چند مکھتے ہیں: "برجے ایک محتب ماکم مقا۔اس نے اپنی رعایا کے ایک حصنے کے ایک سخت جا برانہ قوانین نا فد کیے ۔ اخیس سخت ارکھنے ' ریٹمی کوٹے سیننے' گھوڑوں پرزین ڈال کرسوار مہنے کے کہا اور ننگے مراور گوٹ کوسائھ لے کر کی اور حکم دیا کہ وہ ننگے باؤس اور ننگے مراور گوٹ کوسائھ لے کر چا؛ کریں یہ محمد بن قاسم کے متعلق وہ مکھنے ہیں "مسلمان فاتح نے مفتوحوں کے ساتھ جا؛ کریں یہ محمد بن قاسم کے متعلق وہ مکھنے ہیں "مسلمان فاتح نے مفتوحوں کے ساتھ

له مخقرة ريخ ابل بندار دُاكر مارا چذ ( انگريزي ) حر١١١

عقلمندی اور فیامنی کاسلوک کیا - ما گذاری کا پُرا نانظام قائم دیہنے دیا اور قدیمی طاذموں کو برقرار دکھا - مهندو گچادیوں اور بریم نوں کواپنے مندروں میں پیستش کی اجازت دی اوران برفقط ایک خفیف سامحصول عابد کہا ہم آمدنی کے مطابق اداکرنا پڑتا تھا ۔ زمینداروں کواجازت دی گئی کہ وہ بریم نوں اور مندروں کرقدیم کے کہ جہ ہے۔"

تيس دهيته رس"

واکھرآوا تیند نے جس خصیت نمیس کا ذکر کیا ہے ، وہ جزیر تھا ہو ہم من سے مہیں لیکن دورے ورکوں ہے ہیا جا آتھا ۔ ہزیر کی بنا پر محرق ہن قاسم پراعراض کیا جا آتھ ۔ ہزیر کی بنا پر محرق بن قاسم پراعراض کیا جا آتھ ۔ کوسلمانوں کو زکوۃ اور معد قد دو ایسے شکس دبنے بڑتے تھے جن سے ہند ومحفوظ تھے اور جو جزیر کی دقم سے کہیں زیادہ بھی دبنے مقت قوریشکی و بوزیر ) غیر منصفا نہ نہیں معلوم ہوتا ۔"مسلمانوں بیت للل مینی شاہی خوانے میں اکر وصالی فیصدی اور معنی دفعرساڑھے بارہ فیعدی تک واضی کرنا پڑتا تھا، لیکن غیرسلموں کوسال میں باغ وینارسے زیادہ نہ دینا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جنگی خدمت مینی جمادسے آزاد سے 'جواسلامی مکومت میں مرسلمان کا مرمبی فرض ہے ۔ بالعموم جزیر وصول کرنے کے بھیے برجمن مقرر سے ۔ بالعموم جزیر وصول کرنے والے برجمن مرصالت غراسے جزیر کی دہم تھوڑی کی جاتی تھی اور وصول کرنے والے برجمن مرصالت میں ان کا خیال دیکھتے ہے ۔

مخرب قاسم فے پرانے نظام کوستے الوسے تبدیل نرکیا۔ راجا دا مہر کے فرر اعظم کو درارت پر بر قرار رکھا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام نظام سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سپاہیانہ کھا کے ایسے متعدد اس کے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سپاہیانہ کھا کے دیاے متحد مسلمانوں کے مقدوات کا فیصلہ قامنی کرتے متحد مسلمانوں کے مقدور قائم رہیں۔

له مخترة ديخ الي جهنداز داكر آرا چند ( انگريزي ) مر١٧١-١٢١

مخدبن قاسم كى ميى روادارى اور انصاف تقاص كى وجيسے اس كى مخالفت میونی کئی شہروں نے خود بخود اطاعت قبول کرلی اور علامر بلاذری نے تر فتوح البلدان مس مكهاه كروجب محدين قائم فيدم ورعراف بسيجاكيا تومندوستان ك لوك روت عقد اوركيرج (علاقر كيد) ك وكول في تواس كالمجمم بنايا" المحكرين قاسم كى كاميابي ايك مديك سازگاراتغاتات اورزماده تراس کی ا بنی شخصتیت کی مرتبون منت به تقی - حبب وه جل دیا توست منصیوں نے سرا تھا با۔ اس برمشهوراموی فلیفرعمر بن عبدالعزریف ایما پرسنده کے عرب گورز نے اعلان کما کہ اگر سندھ کے لوگ مسلمان ہوجائیں توانھیں عرب حکمرانوں کے مسادی حقوق ملیں گے بینانچ بعض سندھی قبائل اوران کے سرگروہ جن ہیں دابر کا بٹیا ہے سنگھ مبی شامل تھا 'مسلمان ہو گئے۔اس کے بعد مبادی علیقہ عمر ہن عیدالعزیز کا انتقال ہوگیا۔ (سٹٹیہ) اورجب اس کے جارسال بعد بشام بن عبدالملك في ايك شخص منيد كوسنده كا گررزم قرركياتوسندهيو نے بونود دمخار ہونا جاہتے تھے' اس کی سخست مخالفت کی ۔ وہ کھٹم کھلانغاوت یراُ تراکتے اورسے سنگھ کی مرکردگی میں بہت سے فلیلے جومسلمان ہوگئے تھے' دوبارہ سندو ہوگئے۔ جنید نے بغاوت کو دیا دیا۔ بلکہ اس نے سندھ سے بابر مار والمر بحج است اور وسطى مندمي تعبى تشكر كشي كى - مار والركوتواس نے فتح کرییا' میکن کجرات اوراجین کے راجاؤں نے اسے شکستیں دیں اور بالآخر

بم يم وه وايس بلالياگيا -

اس کی واپسی برحالات گرگئے سنطے کہ مار واڑ مجوات اور کھیے کی مرحات يرجرعرب ديستة مقيم تنق النفيل سندهدي والب كبلانا يرا يهال معي بغاوت کی آگ بحرک انتقی ۔ بورسندھی سلمان ہوئے تحقے وہ سب سواسے ایک تہر کے اسلام سے منحون ہوگئے اورعواد لا اقتداد ختم کسنے کے بہے ہوتحریک شروع ہونی تقی اس میں فیرسلم قبائل کے ساتھ مل گئے ۔ حالات اس قدر گرمے کہ ع بسلمانوں کواپنی جنیتر حصاوئیاں خالی کرنی پڑیں اور بعض میں تووہ اپنا قبعنہ بچرکمبی نرجماسکے ہے

حبنيدى جكرج كورزمقر مجوا كحاوه ايك سال كاندرم كميا اورنى مورت حالات كا تدارك اس كے جانشين حكم كوكرنا برا - اس فے بڑى ہوئ سمھادر قابليت سعكام ليا رسب سعد بيلاكام المنتشرعرب فرج ل كوبحانا تعاج اكي مخالف آبادی کے درمیان بھرگئی تقیں۔ جنانچر حکم نے دریا سے سندم سے والنے کے مشرق کی طرف (موجودہ سیدرآباد سندھ کے قریب) ایک مستحکم مقام جُنا ۔ اور تمام عرب فرج ل كواس كے اندر جمع كيا۔ اس كانام ركھا كىب تحفوظهُ ( یعنی جائے حفاظت ) ۔ جب بیرمرحلہ طے ہوگیا توہیاں سے بوری تبارى اورمناسب تدابر كے سائق فك كے مختلف حقوں ميں فرحى وسست بھسجے گئے 'جوباغیوں کی سرکونی کرتے ۔ حکم کی یہ بالسی اس قدر کامیاب رہی كرجلدى بسنده كحطول وعرص ريورون كادوباره تسلط بوكيا اور انفيس ایک بڑی فتح ہونی ۔ جانچ محفوظ کے بالمقابل ( در ما سے سندھ کے دہانے کی مغربی جانب )خلیفہ وقت منصر کے نام برایک اورشہر آباد کیا گیا جرکانام

اله اس كے كوئى ديم ورسال بعد ملاؤرى مكمتا ہے كامسل ان عربوں كے بعض كرز كي وحي آباد م موسفه اورائجي تك وه خالي من در منقور در تاريخ سند حدم تديرونوي الوظفر ندوي حرارا

منصورة (بیخی مقام فتح) قرار با یا اور جرسنده کانیا دارالندا فرتجریز برا۔
ان سادے انتظامات میں حکم کا دست داست محد قام مرز بھی رہا۔
جوحکم کی وفات کے بعد ایک قبیل مدت کے دیے سنده کا کورز بھی رہا۔
اب مک عرب میں اموی خلفا کی حکومت بھی ' جن کا دارالسلطنت دشق تقا بن من محد عیں ان کی جگر عباسی بربرع وج ہوئے اور بغوا آربا بی تخت قرار بایا عباسی گورز ول میں سے کامیاب ہشام تقا ہوئے کے میں سندھ میں بایا عباسی گورز ول میں سے کامیاب ہشام تقا ہوئے کے میں سندھ میں آبا۔ وہ جاز ول کا ایک برو لے کرکا مشیا واڑ کے سامل پر کند ہار نام ایک جگر بر سے ملد آور بوا اور ابنی فتح کی یاوگار میں بیمال ایک مبدر بنوانی ' جو گرات میں سے کیا میاب ہمال ایک مبدر بنوانی ' جو گرات میں سے ملد آور بھوا اور ابنی فتح کی یاوگار میں بیمال ایک مبدر بنوانی ' جو گرات میں سے کہا میں محدد تقی ۔ اس کے بعداس نے شمال کا رُخ کیا اور کشمیر کے بعض مرصوری مقام فتو کھے ۔

تق سنده و کے ساتھ سترسال بعد تک قوع ب فاتحین کا بلّہ بھادی رہا ہیں اب ان میں ہمی اور سجادی کا جھگڑا نشروع ہوگیا ، جس فے عرب حکومت کو کردورکر دیا۔ جب عرب حاکم ابینے قبائلی اختلافات میں اُلیجے ہوئے تقے تر مقامی قومول نے سرائھایا ۔ جنانچر شمالی سندھ میں جائوں نے اور جنوب میں میڈ مقامی قومول نے سرائھایا ۔ جنانچر شمالی سندھ میں جائوں نے اور جنوب میں میڈ رومونی اور فلک کے بعض حقے خود مخالا میں ہوگئے ۔ آئیستہ آئیستہ خلیفہ بغواد کا اس دور اُفیادہ مسلکت سے برائے نام تعلق رہ گیا اور کے میں ہماری خاندان کی مورو ٹی حکومت شروع ہوئی ہوا تبدایں مور مختاری کا اعلان کیا اور اس وقت سے عرب مقبوصات ملیان اور منصورہ خیب خور کی خود خار ریاست میں موسلے ۔ اس دوران میں روم لی کے قریب میں مود وقت سے مور میں موسلوں کے قریب سندو قس سے بی موسلوں کی اور اس وقت سے عرب مقبوصات میں دوران میں روم لی کے قریب سندو قس نے اپنی ریاست قائم کی لی ۔ جنانچر ملیان اور منصورہ ایک ویرے سے علی وہ ہو گئے ۔ اس دوران میں روم لی کے قریب سندو قس نے اپنی ریاست ما تان کے تابع بالائی استان کی سندھ کا علاقہ تھا۔ سے علی وہ ہو گئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استان کی سندھ کا علاقہ تھا۔ سے علی وہ ہو گئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استان کی استان کی تابع بالائی استان کی در کا علاقہ تھا۔ سے علی وہ ہو گئے ۔ ریاست ما تان کے تابع بالائی استان کی در کا میان کی سندھ کا علاقہ تھا۔ اور منسورہ کے ذریم کس زیر س (جنوبی ) سندھ کا ۔

اس زمانے میں المعیلی عقائد کے لوگ جنسی قرمطی کہتے ہی مصراور شام پر قالبن عقد اورقامروس النحى عقائد كمانن والع فاطمى خلفاكي حكومت محقى وبغلاد ا درمشر تی علاقے عباسیوں کے ماتحت مقے یہن سے فاطمیوں کی سخت علاوت تقی ۔ جنانچر قرمطی داعی اور مُلّغ عباسیول کے علاقوں میں جاکراہینے مذم بساور فاطمیول کی بہیت کی ملقین کرتے تھے ۔ دُورا فتادہ سندھ بھی ان کی کوسٹسٹول كا براً امركز بن گيا - پهلااسميلي داعي منه مليده (منتششهء ) ميں سنده ميں آيا-اور اسينے مزمىي اورسياسى خيالات كى اشاعت ميں مشغول ہوگيا - اس كے بعد دورسے داعی آئے اور مکک کوانقلاب کے نیبے تیار کریتے رہیے ۔ جب ان کی كوسششين كامياب ببوتي نظرائين توقابره سيحلم بن شيبيان كوفوحي مدد كے ساتف تجفيجاكيا يجس ني يحييه عن متيان براجانك حملهُ كريحة فبصنه كرليا - اب ملمّان مين فاظمی خلفاء کا سکتراورخطسه جاری بموا اور قرمطی عقائد کی تبلیغ شروع مبوتی که ملتان ميں اس زمانے میں ابک بڑا مندر تھا میں ایک قدیمی مورتی تھی محمد ہن قاسم نے اس مندر کو بر قرار رہنے دیا تھا اور اس کے قریب ایک نی م**امنے سجد تعمیر ک**ی تھی ۔ لیکن قرمطیوں نے وہ مسجد توبندکادی اور مندرکوگراکراس کی جگدایک دومری جامع مبحد تغميركي يسناناء مين ايك اور قرمطي حاكم ابوالفتح واورد ملتان كه تخت يرقابض تقاءاس نعدلام بوركيرا جاجع بإل كوسلطان محمود غزنوى كع خلاف مددى عقى - كجداس وحبسا وركميم غالباً اس كيكر بغداد كاعباسي خليفرس ك نام كاخطىبلطان محود غزلزى كى سلطنت ميں براها جاتا تھا' فاطمى خلفا كے اقتدار كوملتان وسسنده سينبست ونابودكرين كى ترغيب دينا بحقا رسلطان فيعلمتان بر تمله کرکے فتح کرایا ۔ قرمطی بہاں سے بھاگ کرمنصورہ گئے اور اس شر پر تَابِضِ بُوكِئَةُ 'لَكِن الحُدَاره سال بعد (سفرسومنات سے وابسی برِ) محمود سنے

له ناریخ سنده م تیمولوی ابوطفرندوی مر٠٠٠

منصوره کو بھی فتح کرلیا اورسندھ کا کُل علاقہ سُنی بادشاہوں کے تابع ہوگیا۔ علمی اور تر فی روابط اعرب ادر بند و پاکستان کے تجارتی تعلقات پرانے ہں لکن جب سندھ عرب حکومت کا ایک ماتحمت صموبرین گیا توعولوں اور اس مرزمین کے باشندوں (بالخصوص مندھیں) کے درمیان گری راہ ورم کا دروازہ کھل گیا اور مجرحب عباسیوں نے دمشق کی جگر بغداد كواينا دارا لعكومت بنايا توسمند وسنديع "سيع لول كاعلى مدي ادرسياسي مركز أورتهي قريب موكيا - اس قرب سي خلفا سے بغداد نے بہت فائدہ اتھا يا ا در سندوستان کی علمی ترقیول سے اینے آپ کو کوری طرح با خرکیا عرب اس وقت دناکی میاری قوموں سے مربلند تھے ۔ جین کی مرحد سے امہیں کے ساحل تک ان كا يرجم ارا عما الكن وه جائة عقد كرونياوى تقوق عاصل كرف اورعاصل كرك السير ترادر كھف كے رہيے خرورى ہے كا " كُنْ عُ مَالَكُ رُفّ خُنْ مَاصَفًا " ك اصول برعمل بواور على ترقبال جمال كهير بعي بوب ان سے خروار ريا جا ہے۔ بندوستاني ان كے محكوم مقے ليكن انفول نے محكومول اور ماتحتوں سے سبت سیکھنے سے گریز نرکیا اور کئی ہندوستانی کتب کوعربی میں منتقل کرے ان کے مطالب اخذیکے -

ہندوستان کی ہل کتاب میں کاعربی میں ترجم ہوا استھانت تھی ۔
سائے کہ میں مندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیں ت اور دیا ضیات کا ایک فال
ہندت پر کتاب لے کر بغدا دہنیجا اور خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریامنی وان
نے اس کاعربی میں ترجم کیا ۔ بیر کتاب علم ہیں تت میں تھی اورع بی میں السندہند "
کے نام سے مشہور ہوئی ۔ اس کتاب نے عراب کے علم ہیں تت پر گھرا اثر ڈالا۔
ہندو فاصل کے بغدا دمیں کئی شاگر و ہوئے "جفوں نے سمھانت کے
اصولوں کو اپنے ابنے طرز پر عربی میں شام کیا ۔ اس کے تھوڑ سے عرصہ بعد اس عمل کے
مشہور او نافی کتاب مجسطی کاعربی میں ترجم ہوگیا ۔ اور خلیفہ مامون کے ذمانے

میں ایک دصد فانہ تیاد ہوجائے سے کئی نئی تحقیقات ہوئیں کین ان سب
ترقیوں کے باوج دایک موت تک عرب ہوئیت دان بغداد سے لے کواسپین تک
اس ہندی کتاب سد معانت کے بیٹھے لگے دہے۔ اس کے خلاصے کیے ۔
اس کی ست میں کھیں ۔ اس کی غلطیاں درست کیں ۔اس میں اصلاحیں کیں ۔
اس کی ست میں کھیں ۔ اس کی غلطیاں درست کیں ۔اس میں اصلاحیں کیں ۔
ہمال تک کرگیادھویں صدی علیموی فینی البرونی کے زمانے تک پرسلسلہ قائم
رہا ۔ اب بھی عربی میں علم ہوئیت کی چندا صطلاحیں الیبی باقی ہی جن میں ہوئیاتی علم ہوئیت کا ارتفاق آباہے ۔
علم ہوئیت کا ارتفاق آباہے ۔

بهراسے دارالہ جمد میں سنکریت کی کتابی ترجر کریفے پیامود کیا ۔اس طرح ایک اور ہندوسانی طبیب نے بارون رشید کے بچازا دیجانی کاجب وہ مرض سکتہ ہیں مبتلا بخااور دربار کے یونانی عیسانی طبیب نے اس کی موت کا حکم سگادیا تھا كامياب علاج كيا عباسي خلفا كيمشهور برمحي وزرا كي خفاخا في كا افراعك بھی ایک ہندوستانی تھا اور وہ ووسرے اطبا کے ساتھ سنکرت سے عرفی میں كابي ترجه كريف برمامور تقاعلم طب كى بوكتابي سنسكرت سيعرني مي منتقل ہمٹیں' ان میں <del>سنسیت</del> اور جیک کی کتابیں خاص طور میہ قابل ذکر میں۔ دوکیابیں بر می اوشوں کے متعلق تقیں۔ ایک ہندو منیڈ مانی کی تعمی ہونی ایک کتاب کا ترجم موا اجس می عورتوں کی ہماریوں کے علاج درج عقے - زمروں کے ا زات اوران کی میجان کے متعلق مجی کمابیں ترجم بھوئیں بالوروں کے علاج میں جا نکسے نیڈے کی کتاب بھی عربی میں منتقل ہوئی یعربوں نے ہندی کم طب سيحب طرح فبفن حاصل كميا اس كے اثرات بعبن دواؤں كے ناموں ميں وليھ عا<u>سكت</u>ى بى مثلاً مشهور دوا اطريقل اترى على مين تين معيلون بليله بلياور آملہ کا مرتب ) ہے عود سندی - قسط سندی - تمرسندی بھی اتفی اثرات کی

عکمت و دانش کی بھی کئی کتابیں سنسکرت سے عربی ہی ترجم ہوئی۔ ال بی سے اللہ دومنہ اور بواسف و بلوہ رونیا کی اہم ترین کتابول میں سے ہیں۔ کلیدودمنہ بہتی ترجم ہوئی۔ کلیدودمنہ بہتی ترجم ہوئی۔ کلیدودمنہ کی ترجم ہوئی۔ جھرد و اور می صدی ہوں میں ساسانیوں کے عہد مکومت میں منتقل ہوئی۔ بھر دور می صدی ہجری میں عبداللہ میں اللہ می اللہ میں ترجم ہوئی۔ اسے عوبی میں ترجم ہی اور نظم اور نظر میں کئی دفعہ منتقل ہوئی اور بھر عربی میں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بود السف و بلوم میں کی ترجمے ہوئے۔ بود السف و بلوم کی کھیلہ و دمنہ کی سے دُنیا کی سب مہذر ب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بود السف و بلوم کی کھیلہ و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی 'لکین اس کی ایمیت اور میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بود السف و بلوم کی کھیلہ و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی 'لکین اس کی ایمیت اور

بلندى كليله ودمته سے بڑھ كرہے - بيركآب گوتم بڑھ كى بدائش تربيت اور تكاياً وتمثيلوں كے بيرائے بيں ايك جوگى سے دُنيا كے رئرب رازوں پراس كي فتگو كا بيان ہے - مذم ي حلقول ميں بيركناب اس قدر مقبول بورى كر عيسائيوں نے اس كو ابينے ايك مذم عالم سے منسوب كيا اور مسلمانوں كے ايك فرقه نے اسے ابنے امام كى تصنيف بنايا - رسائل انوان العنقا ميں جو چ بھى صدى كى نىم مذم بي اور نيم فلسفيانه تصنيف ہے ، اس كتاب كے كئ الواب بيں ۔

ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب بہنجیس یعبض تعتبہ کہانیوں کئے تقین ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب بہنجیس یعب کے تقین ان کے تقین ان کے تقین ان کے تقین ان کا تعلق مقین کا ترام کا تحل کے تعلق کا ترام کی تعلق کا ترام کی تعلق کا ترام کا ترام کی تعلق کا تعلق کا ترام کی تعلق کا تعلق کا ترام کی تعلق کا تعلق ک

اوب الملک کے نام سے مرتب ہوا۔

ان تعلقات کے علاوہ بھن مستشرقین کا نیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہند وسانی اثرات کی وجسے ہوا۔ بنی امتیر کے زمانے میں کئی ہوئیاتی بھرے کے دفر خزانہ میں ملازم سے ۔ فلیغہماور ٹیری کسیت کہا جا تا ہے کہ اعفول نے فک شام میں انطاک یہ کے نزدیک اور جانج نے نے کا شغر کے قریب بھول نے فک شام میں انطاک یہ کے نزدیک اور جانج نے نے کا شغر کے قریب بھرت سے ہند وستانی آباد کی ۔ بروفیر نرکسس انھے رہتے تھے ۔ اسلامی حکومت کے میں سسیاہ جہتم ہندوا ورمسلمان ایک ساتھ رہتے تھے ۔ اسلامی حکومت کے مشرقی سے بہلے ہندو فرمسلمان ایک ساتھ رہتے تھے ۔ اسلامی حکومت کے ہونے سے بہلے ہندو فرمس با بگرہ مست کے بیرو تھے ۔ بلخ میں برحد مست کا ہونے سے بہلے ہندو فرمس با بگرہ مست کے بیرو تھے ۔ بلخ میں برحد مست کا ایک بہدت بڑا عبادت خانہ تھا بجس کے مہتم کا نام برمک تھا ۔ عباسی خاندان کے مشہور وزراء اسی برمک کی اولاد سے تھے ہے۔

عربوں نے 'بُرص مست کی گئی کتابوں کا ترجم کیا ۔عرب صنفین (مثلاً الذیم۔ الاشعری ۔ مثہرستانی ) کی تصانیعت میں ہندوستانی مداہ سب اور فلسفہ کھے تعلق مُستقل الواب بہن - ان کے علاوہ اس زمانے کے اسلامی الربیج میں مجدور ادھوؤ اور ایگروں کا ذکر بالوضاحت طرا ہے - ان تعلقات کی بنا پر معبن بور بین مستشرقین کی رائے ہے کہ ان ہندوستانی اڑات کے راستے کئی خیالات جن کا مراغ قرائی ہے باا حادیث یاسیرے تبوی میں نہیں ملتا ۔ تصوف میں داخل ہوگئے ۔

مرائی سی المت المعنی تعلق الموسی ان کی نوابادبان قائم ہوگیں جن میں عالم اضافی کی اور المان کی نوابادبان قائم ہوگیں جن میں عالم اضاف کی کوئی بھی تھے ، لیکن قرائی سے خیال ہوتا ہے کہ انتھوں نے عوام میں اشاعت اسلام کی کوئی منظم کوشش شرکی اور سندھ کی بیشتر آبادی کا تبدیل ندیب آہستہ آہستہ اور کئی تدریجی مزدوں سے گزرنے کے بعد مہوا ۔ معامرانہ تواریخ سے خیال ہوتا ہے کہ دیل اور دوسری جگہوں برجہاں عروں کی فرابادبان تھیں علماء کی کی خریق ۔ قاضی عبدالکریم سمعانی ( المتوفی سام مھی نے توثین اپنے کوئیں محاصری اور متقدمین کا نشہروں اور علاقوں کے انتساب سے ذکر کیا ہے ۔ اس بی مختصری اور متقدمین کا نشہروں اور علاقوں کے انتساب سے ذکر کیا ہے ۔ اس می دیگر ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ذکر ہے ۔ اور سندھ ۔ دیل مضورہ اور لاہوں کے کئی بزدگوں کے خصر حالات ورج ہیں ۔ مثلاً الجمعیۃ نجے سندھی ، جو فومسلم کے کئی بزدگوں کے تقدمالات ورج ہیں ۔ مثلاً الجمعیۃ نجے سندھی ، جو فومسلم کے کئی بزدگوں کے مجاتے کے ۔ ایسے کے کئی بزدگوں کے مجاتے کے ۔ ایسے کے کئی بزدگوں کے مجاتے کے داریں میں متبت کی وجہ سے مدنی کے جاتے کے ۔ ایسے کے کئی بزدگوں کے مجاتے کے ۔ ایسے کے کئی بزدگوں کے مجاتے کے داریں میں متبت کی وجہ سے مدنی کے جاتے کے ۔ ایسے کے دور میں متبت کی وجہ سے مدنی کے جاتے کے ۔ ایسے کے کئی بزدگوں کے مجاتے کے دور سے مدنی کے جاتے کئے ۔ ایسے کئی ورب سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کے دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کئی بزدگوں کے دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کے دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کی دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کی دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کی دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کی دور سے مدنی کی دور سے مدنی کے جاتے کئی ۔ ایسے کی دور سے مدنی کی دور سے مدنی کے دور سے دیں کی دور سے مدنی کے دور سے مدنی کے دور سے مدنی کی دور سے مدنی کے دور سے مدنی کے دور سے دور سے مدنی کے دور سے دور سے دور سے مدنی کے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دیں مدنی کی دور سے دور سے دیں کو دور سے دور سے دور سے دیں ہور سے دور سے دور سے دیں ہور سے دور سے دیں ہور سے دیں ہور سے دی ہور سے دیں ہور سے دیں ہور سے دور سے دیں ہور سے دور سے دیں ہور سے دیں ہور سے دیں ہور سے دیں ہور سے دور سے دیں ہور سے دیں ہور

ا منعاد و کیا گیا ہے۔ اس میرونی سے میرونی میں میں میں میں اس معالی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

ستبے پہلے جس اہل منیف بزرگ کے سندھ میں آنے کا بادھنا صت نام ملا ہے۔ دورہی استی بہلے جس اہل میں ہے۔ دورہی استی السلون کے براہ بہاں نظری اللہ کی کمشف السلون کے براہ بہاں نظری اللہ کی میں بیارہ میں بیلے صنف مرتب تھے آبابی ملابی آب تدویج بیٹ میں بیلے صنف مرتب تھے آبابی مقد براہ بین موات بالی داورجود بروسندھ دکھنا ہوں فول موجے۔

زمانے میں فن مغازی ومیرکے امام تھے بلکہ مورضین آب کو ان بزرگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں ' جو فن سیرومغازی کواولاً قبید تحریبے میں لائے ۔ آپ کی وفات سیاری میں ہوئی اور آپ کی شہرت کا بیا الم تفاکد آپ کی نماز جنازہ خلیفہ ہارون رسٹ میر نے بڑھائی ۔ فعلیفہ ہارون رسٹ میر نے بڑھائی ۔

دورے نومسلم محدّت رجاء آلسند حمی تھے 'ہوا ایان میں قیام کی وج سے ؟ ) اسفرائنی کہلانے گئے ۔ انھیں مجف بزرگوں نے " رکن من ارکان الحدیث " رکھا ہے ۔ سام سے مماز محدّث یا تی ۔ ان کے بیٹے بھی بڑے مماز محدّث عفے اور بغداد میں درس دیاکرتے تھے ۔

له نفعات الانس صر٧٠

يهان بست بن "

عالباً بربیان عرب آبادکاروں کے تعلق ہوگا کیونکہ ہی سیاح آگے جل کر الکھتا ہے: "اہل ذمریت کو جتے ہی مسلمانوں میں واعظوں کا وجد بہیں '' شاید اس کا مطلب بیہ بے کمسلمان مبلغ اہل ذمر میں جاکر وعظور نے والاکوئی نہ تھا ۔ ورنہ جس مطلب بیہ بی کمسلمان مبلغ اہل ذمر میں جاکر وعظور نے والاکوئی نہ تھا ۔ ورنہ جس جگہ اہل کم کرتے ہول والو طرق فرور مہلے تا منصورہ کی قابل دکر سیوں میں ایک عرب نوجان کا بھی بیان آتا ہے ' جس نے الور (روم رول ی کے ہندووا جاکی استدھا پر قرآن کو بید کا سندھی نبان میں ترجم کیا تھا ۔ مقدسی نے الور (روم رول ی کے ہندووا جاکی استدھا پر قرآن کو بید کا سندھی نبان میں ترجم کیا تھا ۔ ان سے بیا جاتم ہوں کی نسبت ہو واقعات بیان کیے ہیں اس سے بیا جاتم ہوں کی نسبت ہو واقعات بیان کیے ہیں اس سے بیا جاتم ہوں کی نسبت ہو واقعات بیان کیے ہیں اس سے بیا جاتم ہوں کو مت کی تو ت سے موجود ہے ۔ مثلاً محوان کے تنقوالحکومت کی مبت متقدسی کا بیان ہے ۔۔

اله يدامق الدور المعلى المديدة وقت مندوق من من الما ما منا - بتانيس المسلام المعنا - بتانيس المسلام المعنا من المعناء المعناء

سله اس وقت سندم مختلف مکومتوں میں برص بیکا تھااور مکوان منعثورہ اور کمآن میں مجدا گان میں مجدا گان میں مجدا کا مار کا منان میں خلیفہ بغداد کے ساتھ ساتھ تبعض اوقات شیعرہ المان ہو ہے کہ فراز واعسندالدور کا نام لیاجا تا تھا۔

کارواں سرائی ہیں اور جامع مسجد میں اجھی سبے ، گرعام علم وصل بیال کے لوگوں میں نہیں ؟

اس کے علاوہ سندھ میں بھی ان بم سیاسی مدیمی اختلافات کا پرتو بڑتا تھا' جفوں نے ممالک عرب وایران ومصر کو اسلمیلی عباسی شمکش کی وجرسے ایک کارزار بنار کھا تھا ۔ مثلاً اگر چرمقدسی لکھتا ہے کہ علاقہ ملتان میں امام ابوصنیفہ کے مقلد کر ترت سے عقے اور مختلف فرقوں میں کو کی جھگڑ انہ تھا' نسین صاف نظر آباہے کراس رمانے میں (۳۷۵ ہجری کے قریب) اس علاقے پر ایم عیلی اثرات بوری طرح فالب آجکے عقے ہے۔

له عرب سیاحون بخوافیدنولیون اور تاریخ نگارون کی داددینی چاہیے کران کی بدولت بمین اس زمانے کی عام تمدّن حالت اور علی وادبی مشاغل کے تعلق ایسی تفاصیل حال بین بوبجد کے مندھ یا ملکے دورسے تی توں (مشلاً بنگانہ) بلک خروج مدِ غلامان کی دہی کے تعلق موجود ہیں۔ [اس سلے میں طلاحظم موجود میں وارست میں استعامی استحادی میں اندی کے تعلق موجود ہیں۔ اور سندھ کے تعلق وشعوا "]. ان كى رُومانى زندگى ميں صديول تك ايك عجيب كھلبلى مي رسى ۔ فتوح البلدان ميں بكهاب كرفتح سنده مح جلد بعدخليفه عمر بن عبدالع ريك زمانه م خلافت بب بناهم كي بعض قبيلي وائرة اسلامين آئے الكن اسى كتاب ميں اكھاسپے كراس كے جند سال بعد كتنے مى قبيلے اسلام سے منحوف مو گئے۔ اس كے بعد سندھ المعبلى اور قرمطی مبلغوں کا بازی گاہ بنار ہا اومسعودی کے زمانہ سفرمیں ہی ہے لوگ مکتان اور كمران برجيك ميوء تنقداس زملن مي تبليغ كه ويدست زياده منظم اور باقاعده كوسششيس انعى لوكول في اوران كم يخلوط منرى نظام في سنده ك قدىمي مذيهب اورا بسلام كے درميان ايك يل كاكام ديا - ان لوگول كى كوست شول اور عام روحانی بدنظمی کسے جومانت ببدا ہو گئی تھی اس کا اندازہ سومرہ خاندان سے مالات وكميوكر بوسكتاب من كے نام مندوانه عقد اور مديمب كي نسبت يقين سيحجيه نبيب كهاجاسكتا يسمه فاندان كي زمانيين اسلامي اثرات غالب آسكة تھے نیکن اس کے بعض حکرانوں کے نام تھی ہندوانہ تھے اور بقیناً ان کے رسم ورواج میں بھی کئی باتیں ہندوؤں کی باقی رہ گئی ہوں کا پیمیرخاندان کی ڈیرٹھ سو سال کی حکومت کے بعد ہے حالت بھی کہ جب بھٹے گئے میں احمد اَباد کے حاکم سلطان ممود بنكره في سنر سنده مرحمله كيا تواس وقت بجي كئي سندهي مسلمان باست نام مسلمان عقد وجنانيم باوشاه ان كے كئى سرداروں كو جونا كرم سے كيااور اخيس مسلمانول كيريروكيا تاكروه اتغيس مربب حنفيه كيمطابق سنست ببوى كاطرتير كمقاي ( مَارِیخِ فرشتہ جلدووم مر199 )

موج دوسنده (بلكم بندو باكستان) مي عهد اسلامي من المحل المحل

تبع ما بعی تقد اور حباسی خلفا کے عمد مِ حکومت میں ضلع ساکورہ اور اس علاقے کے خبوط قلع عقررہ (؟) - تنہر پکار المجکر ) اور مِ خربی سندھ کے تعیض مواصّعات پر قالین تقے۔ آب کامزاد زیارت گاوخاص وعام ہے اوراس کے گنبد بہتاریخ بناسکہ ودرج
ہے - (تحفۃ الکرام مبلد ۱۹ موری اب بطفرندوی کاخیال ہے کہ شخ ابوتراب غالباً
اولی مندصی طرف سے قلعہ وار بول کے (بطور کمشنر) سندص کر بیٹر میں کھھا ہے
کمشیخ ابوتراب نے بحکر کا قلعہ فتح کہا اور بہا دری کے دور سے کار باسے نایا موجئے ابوتراب کے مزاد بھٹے کہا ور بہا دری کے دور سے کار بار کے فاصلے برخصیل میر فور ساکہ و میں موضع گوجے کے قریب ہے ۔ اس بہا ایم بی داری سے مزاد بر مرجعینے جیوٹا سامیلہ لگتا ہے اور عوام الناسس ہے درم اور ایک بار محلے جیوٹا سامیلہ لگتا ہے اور عوام الناسس کے آب کو ایک باکرامت برینا دیا ہے ۔ مقامی دوایت ہے کہ اس علاقے بی مقاریۃ نام کا ایک بہند ورا جا تھا کے شیخ نے ابنی کامیت سے اسے اور اس کی فتح کہ اس کا دراس کی فتح کہ اس کا دراس کی فتح کہ اس کا دراس کی فتح کے ایک بہند ورا جا تھا کے شیخ نے ابنی کامیت سے اسے اور اس کی فتح کے ایک بہاڑی کی صورت میں تھا کہ دیا۔ یر بہاٹری کی مئورت میں تھا کہ دیا۔ یر بہاٹری کی مئورت میں تھا کہ دیا۔ یر بہاٹری کی مئورت میں تھا کہ دیا۔ یر بہاٹری کی دائرین کو دکھائی بھاتی ہے ۔

ساحل بهندربرعولون كي ببتيال

من آریکی نوانط سے خیال مرتکہ کے کرسمی نوالکواس را نے بیں ندائے تھے بھر بعض سف دوری صدی بھری اور تعین سف میں نرک دعن کرا میں المجاب میں اکھیا دوری صدی بھری اور تعین سف العملی میں نرک دعن کرا میں العمل میں المحام کرا بھرا اور میں مندود العام کی دعیہ سے اکام کی دعیہ سے اکام کرا بھرا اور میں میں مندود العام میں المحول نے کئی جگر تقیہ کیا ۔
ادر اجنے عمار اور میں میں میں کو ایسے سے کمتر درج دیتے ہیں ۔
سندہ عام طور رہے واکھ دسیوں کو ایسے سے کمتر درج دیتے ہیں ۔

سُربِمبی کے کوئکن سلمان جراپیخ تینی نوائط کی اولاد تباتے ہیں بڑے اچھے جازوان ہوتے ہیں اوردکن کے سامل برنوائط تاجروں کی اچھی آبادیاں ہیں۔ نواٹھ بالعموم شافعی مذہب کے بیروہیں اور ان میں سے کئی بڑے عالم بیدا ہوئے ہیں۔ بالخصوص مخدوم علی مہائمی جن کامزار بمبئی کے قریب قصبہ جہائم میں ہے۔ مهندوستان کے سے بڑے علما مے ساتھ حکمہ یانے کے متحق ہیں۔

ان لوگوں کے علاوہ ہو جھاج کے نوت سے بابعد ہی قرمطیول اسمعیلیں
اسکا کے ندیم احتساب سے بیخے کے رہے ہمندوستان کے ساحلی مقامات
پر بناہ گزیں ہوئے ۔ عرب اور ایرانی تاجر کٹرت سے ان جھوں میں آتے رہب ۔
نقل مکان کا پرسلسان طہور اِسلام سے بہلے ہی قائم تھا آور جب عرب اور ایران میں اسلام کھیل گیا تب بھی برقر ار رہا ۔ لنکامیں تومسلمانوں کے نشانات ہمند سات بھی میں مہم کے نمی میں کہ بھیلے ہیں کہ علی اور سندھ کے درمیان وجر مخاصم سند پر بھی کر سندھ کے بھی و اگوں نے ان جمازوں کو گوٹ لیا تھی اور بیجے جمازوں کو گوٹ لیا تھا 'جن میں لکا سے آنے والے مسلمان مرد محورتیں اور بیچے ہمازوں کو گوٹ لیا تھے ۔

قدیم عربی کتاب عجائب الهندمی انکاکی نسبت کھاہیے کہ جب بہاں کے رہنے والوں کورسول اکرم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو اعفول نے ایک جھودار ادمی ختی حالات کے بیے جی اسلام میں مارینہ منورہ مہنجا تورشول اکرم بلکہ حضرت ابو کم صدّ ہوں مربینہ منورہ مہنجا تورشول اکرم بلکہ حضرت ابو کم صدّ ہوں کی دصال باکٹے تھے اور صفرت عرف کا زمانہ تھا۔ انفول کی منجست حالات سے تمام با تبی تفصیل سے کہیں اور وہ ابی تشفی کے بعد منہ اس کی طرف وابس مجرا۔ داستے میں وہ تومرگیا ، لیکن اس کا ایک بندو اور کو می سلامت لکا والی بہنچ گیا ۔ اس نے دس وہ تومرگیا ، لیکن اس کا ایک بندو اور کو می سلامت لکا والی بہنچ گیا ۔ اس نے دس وہ تومرگیا ، لیکن اس کا ایک بندو اور کو میں اور تبایا کہ والی بیان کیا۔ اور مان کے فقیرانہ اور در ویشا منظور وطری کا وکر کیا اور تبایا کہ وہ کیسے متواضع اور خاکسار ہیں اور بوند کے بوشے ہوئے کہوئے بیصفے ہیں اور مجد میں

سرتے ہیں ۔" یہ باتیں لنکا والوں کولیٹ ند آئیں اور سلمانوں کے ساتھ ان کی محبت بڑھ گئی ۔ بینانچ عجائٹ لہند کاراوی کھتا ہے" اب پرلوگ سلمان کے ساتھ ج اس قدر محتبت اورميلان ركهتهن وه اسى سبب سعيد " ا مالد بو کے مجمع الجزائر میں مبی اسلام اسی زمانے میں منجابہوگا۔ ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی عجیب داستان بیان کی مباتی ہے۔ کتے ہیں کر بہاں ہر مہینے سمندر سے دایو کی شکل میں ایک بلا آتی تھی اور بہاں کے لوگ اس سے بیجنے کے دلیے ایک کنواری اور کی کو بنا وسن گار کریکے سمندر کے کنارے ایک بت خلفے میں جیمورا کتے تھے۔ اتفاق سے بہاں مراکد کے ایک برنگ سشنج ابوالبرکات بربری مغر بی آئے۔ان کی دُعاا دربرکت سے یہ بلاُٹلی اوران کے ہاتھ میر الد بعر کارا جااوراس کی تمام رعایا مسلمان ہوگئے ۔ ا<del>بن بطوطہ کا بیان ہے</del> كراس في الدي كم سجد كى مواب ريجه دا جل في مسلمان بورتعميركيا - يدلكها يا يا كر ملطان احمد شعواره الوالبركات مخربي كما عقد ريسلمان مُوا". سامل گجات کی بندرگاہوں بریمی سلمان تابروں نے جلد اینی فوآبادیاں قائم کرفیں۔ یہ بندرگاہی گجرات کے ان اجامُل کے تابع تقین جن کا دارالحکومت (موجودہ حام نگریکے پاس) و تہمی تیورتھا۔ اور بعد میں نہروالرمی بوا - ان راحاور نے سلمان تاجروں سے مردی مروب اور انصاف كاسلوك كيا تمام عرب ستياح (مثلاً سليمان ص في ايناسفرنام والمن عرب المان عرب المان عرب المان عرب المان عرب ختم کیامسعودی پورها فی مترمیں کھنمائت آیا ) یک زمان ہو کر کھھتے ہیں کہ ان رامادُن كوعرلوب إورسلمانون سع بست محبت عبت - ( اگرجي خالص كجراتي اكوبر) راج عربوں کے دہمن تھے) ۔ مشهوركتاب بباب الالباب كيصنتف عرفي في عرج التتمش كالطافيم

له مله منقوله در معرب ومندرك تعلقات آ ادستيميليمان ندوى -

سندوسنان آیا تھا پٹن کے راجاؤں کی انصاف بیندی کی ایک مثال اپنی کتاب <u>جامع الحكايات ولامع الروايات</u> مين درج كى ہے۔وہ تكھتا ہے: "مجھے ايك دفعہ كمهنبائت حابنے كا انغاق بُرُوا بوسمندر كے كنارے ايك ننهرہے اور وہاں ويندار مسلمانوں کی ایک بھاعت آبادہے۔ بہاں ئیں نے سنا کر راجا بینک کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینار تھا جس ریٹے تھ کرمسلمان اذان دیا کرتے <u>عقے۔ پارسٹیوں نے ہندوؤں کو بھٹڑ کا کرمسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار</u> ترزويا ادمسجدكومع انتيمسلمانول كيشهيدكرديا مسجدك امام ن يثن جاكرداجا کے درباریوں سے مل کر دادجا ہی لیکن کسی نے وصیان نہ دیا۔ امام نے بیرحال دیجیکر خودايك دن موقع باكر جبراجا إلحقى برسوار بموكر بابر حاربا تقيا الك تظم كي مورت میں سارا واقعہ کہ سنایا۔ راجے نے اس براپنے درباریوں سے تو کھے نہ کہالگی تھیں اطلاع دِيدِ بخبر خود محسن بدل كركه نيائت كيا اورسب باتول كي تحقيق كي - وابين آكاس نے دريادمنحدكيا - بني تفتيش كاحال بنايا اورحكم دياكم بادسيول اورمندوك میں سے ان سب کو جوسلمانوں ربطلم کے مرتحب ہوئے تنظے سزادی جائے۔ اور مسلمانوں کو ایک لاکھ بالوٹرا (گیراتی سکتہ) اوان مے تاکہ وہ مسجداور مینار نتے سے سے تعمرکری -

ان علاقوں میں ابک دستوری کا کمسلمانوں کے معاملات ان کا ابنا اوی فیصل کرتا تھا ہے ہم مندر کہتے تھے ، در بڑے شہروں میں جہاں سلمانوں کی جوبا وہ آبادی تھی واجا کہ سلمانوں نے جامی ہوئی ہوئی متعین کرر کھے تھے ۔ مسلمانوں نے جامی تھوق ( محت کہ ہوئی کا جامی کا کہ متعدد کا اپنی حکومتوں میں اجنبی لوگوں کو جید ہوئے تھے ۔ مثلاً ترکی میں بیزنانیوں ۔ روسیوں کے مقدمات ان کی اپنی ہوئے ہوئے ۔ مثلاً ترکی میں بیزنانیوں ۔ روسیوں کے مقدمات ان کی اپنی

اله اصل كتاب مي لفظ "رزايان" من يسترسلمان بدوى ف اسسه يارس ماددليا سه و برونسر بودى والا كاخيال سم كراس سه مبين مردي -

عدالتیں فیصل کرتی تخبیں اور مسلمانوں کی سہولت کے ٹیسے تجواتی را ماؤں نے بھی اپنے ئلک میں بیانتظام کرر کھا تھا۔

گرات کی تن بندرگاہوں برسلمان آباد تقدان میں سے کھنبائت اور صیہور ابھراب صور بربی کے صلح قلابہ میں جاؤل کے نام سے شہور ہے ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں مستودی کا بیان ہے کہ فقط صیہ و رہیں دس ہزار سلمان آباد تھے ہی بی قابل ذکر ہیں مستودی کا بیان ہے کہ فقط صیہ و رہیں دس ہزار سلمان آباد تھے ہی بی بی کھیر ہندوستانی تقے اور کھیر باہر سے آئے ہوئے تھے گران کے راجاور کی نسبت وہ کہ میں مار جاور اسے کی طرح اور کمی لاج میں عوفی اور سلمانوں کی اتنی عزیت ہنیں ۔اسلام اس راجے کی طرح اور کمی لاج میں عوفی اور سلمانوں کی اتنی عزیت ہنیں ۔اسلام اس راجے کی حکومت میں معتزر اور محفوظ ہے اور اس ملک میں سلمانوں کی مبحدیں اور جا مع مسجدی ہی ہوج مرطرح آباد ہیں ۔

مالا بار مالا بار مالا بار مالا بار مسلمان درونیوں کی ایک جماعت نظامیں حضرت آدم کے نقش قدم کی زیارت مسلمان درونیوں کی ایک جماعت نظامیں حضرت آدم کے نقش قدم کی زیارت کے دیے جاری تھی تو باوغ العث ان کا بھاز مالا بارے شہر کدن کلور ( کدنگاؤر ) کے ساحل پر لئے گئی ۔ وہاں کے داجا زیمورن (سامری ) نے ان کی آوئیمگت کی ۔ ان سے ان کے مذرب کاحال دریافت کیا اور ان کے بیان سے آنا متاثر ہُوا کہ خود ان کے ساتھ عوب جالگیا ۔ وہاں اس کی قروفات ہوگئی کئی مرفے سے لیٹیز اس نے عوب درونیٹوں سے کھا۔ "ملیبار میں اسلام تھیلانے کی صورت یہ ہے کہ آم لاگ ملیبارسے تجارت اور سوداگری کا کام میٹروع کرو "اور ابینے امراء کے نام ایک وصیت نامر کھے کر دیا کہاں پردئی سوداگروں سے تعقف وقویت کاسلوک ایک وصیت نامر کھے کر دیا کہاں پردئی سوداگروں سے تعقف وقویت کاسلوک کرنا ۔ چانچ انفول نے فووار دع وہ سے سے میں سلوک کیا اور وہاں کڑت سے عرب سوداگر آنے جانے اور دسینے سے لگ گئے۔ تحفۃ المجاہدین کے اندواجات ہیں روائی عند مردودہ کی لین جیسا کرداکھ ماراچنداور مالا بارگز ٹیٹر کے مرتب مسٹر انز نے کھھا ہے' ان سے اتنا میج نکا لا جاسکتا ہے کرکدنگا فور کی حکومت ایک بیرا لی تخت سے دست برداری کے لفہ ختم ہوگئی' جوغالباً نویں صدی عیسوی میں مسلمان ہوا ۔ ویسے کئی مقامی اثرات ایسے ہی جن سے تحفۃ المجاہدین کے بیان کی تاثید ہوئی ہے ۔ مثلاً اب بھی جب سے امری گدی نشین ہوتا ہے قوا سے سلمانوں کے کپڑے بہنا تے ہیں اور ایک موطیا اس کے سرریاج کرمختا ہے۔ اس کے بعد سامری کو وات باہر مجھا جا تاہیے اور ناٹریا علے طبقے کے ہند واسے ہاتھ نہیں لگاتے ۔ کہا جا تا ہے کرسامری ا بیضا اس بیٹیروکا ہم عرب چلاگیا ہے' نائب ہے ۔ جب ٹراونکور کا فہارا حبت نشین ہوکہ تلوار ماصل کرتا ہے تواسے کہنا پڑتا ہے۔ ان کی سے دواین میں ہاتا۔ اور مراج ہا جوکر کم معظمہ گیا ہے' والین میں آتا۔ او

تعطع نظراس محابت کے اس میں کوئی شک بہیں کہ مالا بار میں عرفیل اور مسلمانوں کی بہت آ و بحکت مولی ۔ ان کالقلب مولیا مواجی کامطلب ہے دولیا یا بڑا بحقہ۔ بہوتی اور تصنگل کوسامری دولیا یا بڑا بحقہ۔ بہوتی اور کئی باتوں میں مولیوں کے درا تصنگل کوسامری کے درا تحدیل میں مولیوں کا درجہ ناروں سے زیادہ تسلیم کیا گیا۔ تحفۃ المجامِدین میں اس حمن سلوک کی ایک درجہ ناروں سے زیادہ تسلیم کیا گیا۔ تحفۃ المجامِدین میں اس حمن سلوک کی ایک واضع دحربکھی ہے ۔ بہ بحیثیب محموعی ملیبار کے ہمدورا جا وی کا برتا و مسلمانوں کے ساتھ عزیت اور مہر بابی کا ہے کہونکہ ان کے ملک میں زیادہ شہروں کا آباد مرجا با اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمانوں کے مسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمانوں کا منہ مسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کومسلمان ناجروں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کی بدولیا کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کے علاوہ درا جاوی کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کی عدولیا کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کی میتوں کی بودو باس کا میتجہ ہے ۔ اس کی میتوں کی بودو باس کا میتوں کی بودو باس کی بودو باس کی بودو باس کا میتوں کی بودو باس کا میتوں کی بودو باس کا میتوں کی بودو باس کی بودو باس کی بودو باس کی بودو باس کا کومسلمان کا میتوں کی بودو باس کا میتوں کو باس کی بودو باس کا میتوں کی بودو باس کی ب

جازدانی کے بیے بھی صرورت بھی ہیں سے ہند و مستقر تھے ۔ مسٹرانز کا ہیاں سیے کہ
اُن جازوں پرکام کرنے کے بیلیے جن پرسامری کی توشعالی کا مدار تھا اسامری سے
تریل خدہب میں خاص طور پر مدودی ۔ اس نے حکم دیا کہ ماہی گیروں کے ہرفاندان
میں سے کم از کم ایک لو کے کی سلم انوں کی طرح تعلیم و تربیت کی جائے ۔ ان تمام
از ان کا نیچہ ہیں ہموا کہ جلد ہی اس علاقے میں سلم انوں کی تعدا دمتعوں اوران کا آروہ ہی
جرگیا ۔ جب ابن بطوطہ نے آئے طوی صدی ہجری میں کھندائت سے جبین کا سفر کیا ۔
تواس نے مالا بار کے ساحل پر جا بجامسلم انوں کی محقول آبادیاں دکھیں منلے کا رواز
موری بین کی قدیم بندر گاہ ہموناور میں سلطان جمال الدین ایک ہمدورا جرکی طرف سے
مکران تھے اور اس شہری می مسلمان عالم اورانسلامی مدارس موجود تھے مشکلور میں
مکران تھے اور اس شہری می مسلمان عالم اورانسلامی مدارس موجود تھے مشکلور میں
ادر تا جروں کا مردار سلمان تھا اور بجری تجارت میں اخیس بڑا وقل حاص می موجود تھی موڈ آلوں
ملابار میں آج کل مسلمان کل آبادی کا تیس فی صدی ہیں برا اوخل حاص می موج آلوں

الاباریس اج من سلمان می ابادی ہیں می صدی ہیں یہ سے سے مراکم اور میں ایک مردم عاری بس ان کی تعدادگیارہ لاکھ یعنی اور مورضین کا قیاس ہے کر اگر سولھویں صدی میں پر تگیز سلام کی ٹیامن اشاعت کو ملوار کے زور سے منر و کتے تو اس علاقے کے ب باشندے مسل ان مورد ات

تعقة الجاہدی جی کاسطور والایں کئی دفتہ ذکر آیا ہے ایک ہمایت دلجہ کہا ہو ایک ہمایت دلجہ کہا ہوں ہے۔ اسے ایک غیرت مند حالم شیخ ذین الدین نے اس زمانے ( وسطوع ہدا کہری ) ہیں تسنیف کیا جب برتگیز مالا بار کے سلمانوں پر طرح کے مظالم تور رہے تھے۔ یک بر برا بر رکے بادشاہ سلطان علی عادل شاہ اقدل کے نام معنون تھی اور اس کی تصنیف کا مقد مرب آمادہ کونا کو مالا بار کے سلمانوں کی مدد بر آمادہ کونا مقالے بیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اسلام کا ذکر اور بیاں خصابے بین ابواب میں جمادے و مراسم کا بیان ہے۔ بچو تھے باب میں پر تگیزوں کے مظالم کا تعقیل مذکرہ ہے۔ ۔ بھو تھے باب میں پر تگیزوں کے مظالم کا تعقیل مذکرہ ہے۔ ۔

تخفة المجاہدین کی تصنیف سے شیخ زین الدین کا بحود قتی مقصد تھاوہ تو لوگر ا نہوسکا نیکن اس میں اشاعتِ اسلام کے تعلق جو تفصیلات درج ہیں ، وہ بہت کا رکند ہیں اور ان سے اس اثر واقتدار کا تباجلتا ہے جو سلمانوں نے مالا ہار ہیں بغیر کسی تیخ وَلَفُنگ کے ماصل کرلیا تھا۔

تخفة الجابدين كے فاصل صنف شخ زين الدين معبري كامزار كالى كط كے عبوب میں ایک قصب نیزنانی (فنان) میں ہے ، ہواب موبلامسلمانوں کاعلمی اور مدسمی مرزیعے بہاں نویں صدی ہجری کے اجرس سا دات مشائخ کا ایک خاندان کومین سے ایک آبادمُوا "جس کے معززا فراد کو بوتانی کے مخدوم بالمیباری زبان میں مخدوم مبارا تنگل يَعْكُلُّ كَيْسَةِ بِي - ان كُومسلمانان مالابارا بناروهاني ميشوامان تابي - اس خاندان كايك بزرك شيخ زين الدين الوكيلي ( ١١٥٨ - ١٩٧٨ م) ف يوناني مين اليسمان مسجد تعمير كراني وراس كي باس خانقاه اورمدرسه سبوايا - سيعدريسه مالابار كالمشهور مدرس ب اوربهان مالا بارا وركرنا فك سع بى نهين بلكرجزا رُمتْسرقى سي على الحصياعلم كے ليے آيا كرتے عقے - اور شيخ ابن مجر جيسے بزرگوں في يمان درس ديا ہے -سينبخ زين الدين الويحي علوم ظاهري اور باطني مين كامل عقد- العمول في بجشتبها در قادر سیلسلون میں تبعیت کر رکھی تھی اور تصنوب فقہ مسأل وعظ و تذكير من كئى كما بين ال كے قلم سے تكليں جن تي سے بعض گذشتہ صدى من مصر ميں طبع ہر تی ہیں - وہ شاعر مجی کھتے - ان کی ایک منظوم تعمنیعت مالیترالاز کیا ہے، جى كى گزشتەصدى مىں دوپۇرچىں ايك كۆمعظىمەس اور دوسرى جاوا مەتھىنىد ہونی ہیں۔ ان کے زمانے میں بتنہ ریگیزی نمودار ہو چکا تضااور انصوں نے ابنی ایک نظم تحريص امل ايمان على جهاد عبدة الصلبان " ميس يرتكيزول كيخلات مسلمانول كو جها دا کی ترغیب وتحریص دلانی تحقی -

تخفۃ المجاہدیں کے متف شیخ زین الدین الدیخی کے پوتے اوران کے ہمنام تخصہ انھوں نے اس کتاب کے علاوہ جار کتابی یا دگار حجور کی ہیں۔ارشاد العباد پُددموعظ کامجموعہ ہے۔ ایک رسائے میں احادثیث کے مطابق ان کوانف کا نذکرہ ۔
ہے جوموت کے بعد انسان پرگزرتے میں۔ قرق العین نی ممات الدین میں فقرشا فعی
کے مشائل ہیں ' فتح المعین میں خودمعت ف نے قرق العین کی شرح کھی ہے۔ بیرسب
کا ہیں مصرص کی بارجی ہیں اور فتح المعین پرکئی علمانے مبسوط تواسشی کھے ہیں ' جو ۔
جا واسما مرامی مرقد جو دمتد اول ہیں۔

ایک اور ساحلی خطر جمان عرب تاجروں نے یا وُں جمائے منر قی ساحل معجمرے پرداس کماری کے شمال منرق کی طرف کارومنڈل کا علاقہ ہے جی وہی جمر کہتے تھے۔ اس علاقے میں عرب کی قدیم آبادیاں ہیں یہ سے اہم اور پُرانی بستی منے ولی صوبہ مدراس کا شہر کیا لاہٹم ہے۔ بہماں جھان ہیں کرنے وقت ایک نگریز افرکوئی اسلامی ہے اکہ انہوی سے لے کہ پانسوسال بعد تک کے ملے تھے۔ جولوگ ہماں آباد ہیں' ان کا بیان ہے کہ ان کے آبا واجداد ججاج بن یوسف کے ظلم وستم سے ڈرکر مندوستان آئے تھے' کین غالباً پردواہت جماہوین کے سب ظلم وستم سے ڈرکر مندوستان آئے تھے' کین غالباً پردواہت جماہوین کے سب قدیم فافلے کی نسبت ضبیح ہے اور بعد میں ان کے بھائی بند دوسے اسباب کی بنا قدیم فافلے کی نسبت ضبیح ہے اور بعد میں مام طور براتی یا لیے کما جاتا ہے۔

کیالائیم کی آبادی گریش کی ربورٹ کے مطابق تیرہ ہزاد کے قریب ہے اور اس میں سلمانوں کی اکثریت ہے مشہور ہے کہ باند با خاندان کے راجا وُں نے وواد عرب کوچار میل لمباا در ڈیڑھ میں جرا علاقہ دیا اور یہاں انصول نے ابنی بستیاں آباد کیں ۔انھوں نے مقامی عور توں سے شادیاں کیں اور آہستہ آہستہ اس علاقیں

ناہ برتمام مالات مکیم سیر شمس انٹرقادری کی ایک تحریدسے ماخوذ ہیں - کائل برنانی سے علماخ در ابین برنانی سے علماخ در ابین بزرگوں کے حالات مکھیں تاکہ خاص وعام کومعلوم ہوکہ اس مغدش سرزمین نے کیسے کوم بڑا ایب بیدائکھے ہیں جن کی جبک دمک نے ندم دن مالا بار ملکہ جزائر شرقی تعنی جلوا اور ملایا کی تاریحیاں روشن کیں ۔

كافى اثر حاصل كرابا سركاري كزير مس كيالا فيم كيسلمانون كي نسبت المحاسب «ان كى يسوم اوربساا وقائد ان كے لباس اور خطل وشيامست ؛ الخصوص ال كى طول ندرانی ڈاڑھیوں اور نکیلے ناک نقشے سے خیال ہوتا ہے کہ گویا پرلوگ ابھی عرب کی سرزمین سے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی لکھ اور بول سكتے ہيں عربي رسم الحفظ سے تواكثر واقف بيس ير برلوگ تامل مجي عربي حدوث بي لكهت بي اورمقامي سلمانول اوران كى بندواندسمول كونفرت كى نكاه سع ديجهة بن مسلمان منلع طینے ولی کی کل آبادی کا تھے فی صدی ہیں اور میں تحصیلوں میں دس فی صدی ہیں۔اس علاقے میں ہندوؤں اور سلمانوں کے تعلقات نوٹسگوار ہیں۔ بیٹ لیوار ( Pottanpudar ) کی مسجد کی نسبت کما جا ماہے کہ وہاں ہندوزائرین کی تعدادمسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اگر مٹر ایکی مزارات کا ہندو احرام كريت مب - اوركى مسجدول كم تبركات بهندو برا عاشوق سع ليت بن -سرکاری گزیشریس بهال کے عرب مسلمانوں کی نسبت مکھا ہے!" رسول اکم کی ایک حدیث کے بموجب بیس میں انھول نے اس انتفسار کے بواب میں کہ وُنیا دی فلاح کس طرح حاصل *ہوسکتی ہے ' تنجارت کی لقین کی تقی یبنیتر مُسلمان* نجارت ببیتیس - اس صلع میں مبادلہ کی سے بڑی منٹری میانی ( Pettai) آکے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مبتوں نے مزاروں رویے کمائے میں ... بہت سے لوگ لنکا اور ملا ما وغیرو کے ساتھ ننجارت کرکے امبر سوسکتے ہیں ... کئی لوگ لنکا' برما' ملا ما اور دورے علاقوں میں جاتے ہیں ۔اورجب کافی دولت جمح کر اینے می تووالی آجاتے ہں .... سنجاریت کے بعد بہاں کے سلمانوں کا دوسراا ہم میشیر بافند کی ہے "۔ سلطان جلال الدين حلجي كريط في معبر بإنثريا را حالي كما يح ما بع تقا - ليكن عربول كابهال بهيت الترس كماعقا اور راحاكا وزيرا ورمشير مكتقى الدين بن عمدالرحمن ا بك مسلمان تقا يجرى تحارت بعبى زياده ترمسلمانول كے انتھ مي مقى - بچھ عرصه بعد علامالدين على كے زمات ميں ملك كافور نے برعلاقہ فتح كر كے راجاكو حكومت دملى كا

ا جگر اربنایا لیکن جب دکن میں بدامنی شروع ہمرنی تو محکم بن تعلق نے میاں سیوس کی محمد بین آزاداسلامی حکومت قائم کی موجدہ اصلاع مدوراً- ترجیا بلی حبز بی ارکاط اور شخه ولی کے سبخ بھتے اس ریاست میں شامل تھتے ۔ بیرحکومت قریب قریب اُڑ آلیس سال قائم رہی لیکن چڑکم ریاست میں وجے نگر کی صبوط میندوریاست دکن میں قائم ہو چکی تھی اور محبر کے ہی اس زوانے میں وجے نگر کی صبوط میندوریاست دکن میں قائم ہو چکی تھی اور محبر کے ہی سے تعلقات منقطع ہوگئے تھتے۔ اس میر محبر کی حکومت دیریا ثابت نہوں گا اور وجے نگر کے راجا وُں نے پہلے محبر کا شمالی اور تھیرجنو بی حقتہ فنے کرلیا اور شک میرون میں معبر کی اصلامی حکومت کا فائمہ مگوا۔

جب وجے گرکے دلیے معرکے مسلمان بادشاہوں پرغالب آئے توہنود نے بڑی خوشیاں منائی اورمندروں اور دحرم شالاوک میں بڑھے ہوش وخرورتی فتح کے شادیا نے بجائے گئے ۔اس واقعر کی نسبست تاریخ فیروزشاہی (عفیعٹ ہیں مکھا ہے (ترجمہ )

ہمایہ مردار باکن (بکارائے) نے معربہ تملیا یمام معراس کے قبضے میں آگیا۔ مسلمان عورتوں کی مصمت دری گئی مسلمانوں بیدبے مدخلتم کیا گیا۔ اس برا بیب مندوم ورُخ لکھتا ہے:۔

ہندؤوں کے ظلم دستم سے ننگ آگر بہت سے مسلمان دشوارگزار بھاڑیوں اور جنگلوں میں اپنے ختیمب کو محیُراکر رہنے نگھے ۔

اس کے بعد معبر کی تاریخ برتارین کا بردہ جھایا بمواہد عجب بنیں ہندوں اور مسلمانوں کے تعلقات تراب ہوجانے سے عراب کو جوج متد بحری تجارت میں حاصل تھا وہ بھی کم ہوگیا ہمو۔

که تاریخ فیروزشامی مر۱۲ کی عبارت قدید یختف ہے۔ که منقوله در تاریخ جوبی مهندمولفه محود میبودی حر۲۷ ۳

شرق الهندميل شاعت المم الليامين فردغ مامِل كيار البيندُ ك مستنشرتین کاخیال ہے کمران ممالک میں عربوں نے نہیں بلکہان مسلمانوں نے جو شايد عرب تسل سے محقے مكن مندوستان ميں بس چكے محقے ، اشاعت اسلام كي-عجسب منیں کر جب وسے گرنے معبر کی اسادی حکومت کاخاتمرکیاا ورمسلمانوں پر ظلم وستم كاأغاذكيا توبعض سلمان تركب سكونت كركيجزا فرشرق الهندمين جابس ہُوں اور وہاں اسلام کی ترقی اور دونق کا باعث بن <u>گئے ہوں</u>۔ طابا ، جاوا اور دوسرے علاقول میں جوشوا مرسلتے ہیں ان سے تجرات کلایار اور مجری نہیں ملکہ بنگالہ کے ان علاقوں سے تعلقات برروشنی بڑتی ہے ۔ واقعہ بيره يحرجنوني البنيا كح تمام ساحلي علاقے تشتيوں اور با دباني جماروں كي آمرون سيمىنسلىك تخف ين كے كشتى بان ہى نہيں ملكہ تجارت بديثير مسافر بھى مسلمان تقعے۔ اس كى وحبرسے ندهرف ان علاقول ميں تجارتي بلكة ثقافتي اور ديني تعلقات وائم بوسے اور جزائر شرق الهنديس اسلام كى اشاعت كاسامان بموا۔ غالباً گجات الا باراورمعبر کی طرح جٹا گانگ کے پاس (موجود و مشرقی باکستان میں )مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ پٹٹا گانگ کے گرو ونواح اور قریبی برزارُ ( مثلاً مندیب ) میں بنگالی کی جوصورت را بجے ہے اس میں عربی ازات خاص طور ربنمایان بین -اس علاقے میں عربی رسم الخط کو سبکال کے باقی جھتوں سے زیادہ اہم تیت رہی ہے۔ بہاں قدیم سطالی کتابوں (مثلاً علاول کی تصانیف) كيومنوط وستياب بوسط بين ان ين كني عربي سم الخطيس بي - ( سيمض الفاق نه تقا كربنگالي كوسرون قرآن مي مكيف كي يؤتخريك ايك زمانے ميں نثروع موني تقي اس كامركز حبيا كانگ تها) - يرعر بي اثرات بقيناً عرب بابرون اور ملاحول كي آمرورفت كانتيج عقه اوراس ساحل برعربول كى مقامى نوا كاديال قرين قياس

معلوم ہوتی ہیں کیکن افسوس کہ ناریخ ان کھے تعلق خاموش ہے۔ اس علاقے میں

عروب کی امد کاست بہلا سراغ برما کے ملاقے الاکان کی مقامی تواریخ میں بلتا ہے۔ جن سے بیا جلتا ہے کہ وہاں کے ایک راجا کے عہد حکومت میں (جرائشہ میں تخت نشین ہوا ) عرفیل کے کئی جاز سمند رمیں طغیا ٹی کی وجرسے رمری کے قریب (جوچاکا نگ سے چردہ میل جنوب بیں ہے ) وُٹ بھوٹ کئے اور مسافرول کو اراکان کے اندرو لی علاقے میں بسایا گیا۔ بعد میں اراکان کے ساحل پراملامی انزلت بہت بڑھو گئے۔ جنانج کمیرج ہمٹری میں کھا ہے کہ ترجو ہوئے میں اراکان کے ساحل پر جابج امسجد نما عمار تیں کھا ہے کہ ترجو ہوئے میں آسام سے طلایا تھا۔ چاروے نے وضاحت کی ہے کہ ان عمار توں کو میں آسام سے طلایا تھا۔ چاروے نے وضاحت کی ہے کہ ان عمار توں کو نما میں نہ میں جابا ہی جو میں اور بدھ مت کے بیروجی احترام سے دیکھتے۔ ان کا نما سے سراولی یا بررالدین اولیا سے تھا' جن کا چٹاگا نگ میں جابہ خانہ تبایا انتظاب بدر اولیا یا بررالدین اولیا سے تھا' جن کا چٹاگا نگ میں جابہ خانہ تبایا معتقد کے ایک جو ساحل میں وزن ہیں اور جن کے ملاح اور کشتی بان خاص ملوں ہیہ حقائی سے تھا۔

ك اس معفوع برايشيا فكم سائري أف باكستان كديرنل (حلامتم شماره ابك) بي ابك تعسيل معنم والجيليم

غزني ولايو

امر را مال کن محتکی است و مادر کا محد بن قاسم نے دوسال کی مدت میں سندھ اور کمان کا معدور کا مان قاسم ہندوستان کے دور دراز جومتوں میں فتح کے بھر درسے میں متر مان میں مقبل کے اندر بر موان سال سے بالاروابس مجال کیا ۔ موان سال سیرسالار وابس مجلالیا گیا ۔

فران قاسم نے صحرا ہے۔ ندرہ میں جوسم شریع فیض بہایا تھا وہ توضائ مجوا۔
لیکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت اور گرائی نم دسے سکے۔ اور جو نہری اس جیٹرڈ فیض سے نکلی تقین کو مقان کک آتے آتے تحشک ہوگئیں۔ بنجاب اور شمالی مہند کے باقی علاقوں میں آبیاری ان لوگوں نے کی جوعرب سے نہیں بلکہ افغانستان سے آئے تھے اور انھیں تھی بہاں مینجے ایک زمانر لگا۔

سند بعدادر ملنان سائے میں نتے ہوئے تھے ۔اس کے بعدکوئی قطائی تین سوسال مک راجوبت شمالی ہند وستان میں بے کھٹے حکومت کرتے رہے اور ہاہر سے کوئی مسلمان تلوار کا دھنی ہندوستان میں ہنیں آبا سٹ فیچ کے قریب امیر سبکتگین نے ہندوستان کی شمال مغربی مرحد کی طرف نظر کی اور معض اہم فرجی مقامات فتح کرے آنے والوں کا راستہ صاف کہا یکین بیج بیب آنفاق ہے کہ مقامات فتح کرے آنے والوں کا راستہ صاف کہا یکین بیج بیب آنفاق ہے کہ محکم ہن مارح اس نے بھی کسی سوجی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں بلکم واقعات سے جور مرکز رہے قرم انتخابا ہے۔

واقعات سے خبور ہوکر میہ قدم اُنھایا ۔ جب امریسکتگین سالے و میں غزنی میں تخت نشین ہُوا' اُس وقت کا ہی اور بنیا در کاعلاقہ بنجاب سے داجا ہے پال کے زیز بگین تھا۔ افغانستان ہیں دونوں کی مرحدیں ملتی تھیں ۔ جبال کو مجتلین کی شورکشائی ناگوارم کی توروایہ الشکر کے کرغزنی کی طوف بڑھا۔ آمغان اورغزنی کے درمیان المجھی ہونا پڑا سیکٹلین کا جس میں جے بال نے شکست کھائی اور اسے مسلح کے رہیے ملتجی ہونا پڑا سیکٹلین کا بٹیا محمود جو اپنے باپ کے ہم کاب تھا اصلح کے ضلاف تھا ایکن جب جے بال نے برپنیام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت ، نقد وجنس کوجلا کر برپنیام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت ، نقد وجنس کوجلا کر فاک کر دیے ہیں اور اپنے بال بچی کو اپنے ہاتھ سے فناکر کے بے جگری سے لڑنے نے میں فاک کر دیے ہیں اور اپنے بال بچی کو اپنے ہاتھ کے ان شرائط پر ہوئی کر جے بال اپنے مال میں تو کی تعداد عہد نامہ میں معین ہوئی تھی والیں جا کھوڑے ، باتھی ، مال و جو اہر جن کی تعداد عہد نامہ میں معین ہوئی تھی ۔ امیر بہتگیں کے کارندوں کے ہاتھ غزنی بھیجے گا ۔

لاہور ہنچ کریے بال اپنا وعدہ مجھول گیا بکدامیر کے آدمیوں کو تید کرلیا سکتگبیں کو یہ بہا جلا تو اسے بڑا طبش آیا ۔ اس نے بگر جگہ سے فوجیں جمع کیں اور
جے بال کے علاقے پر بلہ بول دیا ۔ امیر کو بہت سامال واسباب اور بے شمار
لونڈی غلام ہاتھ آئے ۔ لیکن جے بال مجمی غافل نہ بیٹھا تھا ۔ اس نے بچھیاں
جھیج کرم ندوستان کے تمام را جوں مہارا جوں سے مروما تگی ۔ اور حب بہناور کے
مفام پر دونوں فوجیں آسنے سامنے ہوئیں تو دہی 'اجمیر' کالنجراور فنوج کی خنب
فرجیں راجاہے بال کے ہمرکا ہے تھیں ۔
فرجیں راجاہے بال کے ہمرکا ہے تھیں ۔

یربپلام وقعہ تفاجب شمالی ہندوستان کے تمام حکم انوں نے متحد ہموکر مسلمان حملہ ورول کوروکنا جا ہا اور ہندوستانی فوج کی اس قدر کثرت تھی کہ سبکتگین کے سروار بھی گھبرا گئے ۔ ایک مورُخ تکھتا ہے کرجب مخالف فوج کا اندازہ لگانے کے دیجے ایک پہاڑی پرچڑھا تو اس نے دیکھا کہ مقابل میں ایک دریا ہے ہے بایاں ۔ اور ایک شکریے مشل مورو ملح کے فواواں ۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوجول کے ہاتھ دیکھے ہوئے سے فواواں ۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوجول کے ہاتھ دیکھے ہوئے سے وال ان کی کڑت سے مرحوب نہ موااور اس کیے جا ج

گوسفندول کی کثرت سے نہیں گھبرا ما ۔ اور مثل کی شاہین کے تعتور کیا جائٹوں کی صف سے مراسال نہیں ہوگا ۔" لیکن اس کے باوجرد وہ مجانب گیا کہ خاص وا وبیج اور نتے طریقے سے لشکرآرانی کی ضرورت ہے ۔ جنانچہ ایک تو اُس نے استے سرداروں کو ملاکر ہما دوغزاکی ترغیب دی ادر بہا دروں کے کارنامے شناکر ان کے ول بڑھائے اور دوسرے ابینے شکر کو یا نج یا نج سو کے دستوں میں تقسیم كباتاكه حبب ايك وسته وحتمن سے لط مّا رط مّا تھاك جاسے تو يانسو مازہ وم سيابرول كادوس رادسته مقابل ميل وسط جاست اوردستمن برابني كمزوى عيال نامو -جب كجهدديراس طرح نطابي مجاري رسي اوردتنمن كي صفيس وصيلي بركتيس توتمام دسلول في كيار كى بورى نوركا حمله كيا اوراس انبو وعظيم كوراه فرارا ختياد كرنى يرى -جيال نيغزني بريملكر يح بعرول كي حيتامي بالحقر والاعفا-اب بير حالت بوگئي كرائيس تركمبل و تحجور ايرون ميكي كمبل بي مجعيم نبيس تحيور يا "سبكتگين پرمند وراجاؤں کی کمزوری بوری طرح ظاہر بروکئی تقی ۔ اس نے سجے بال کودوایک أور شكشتين وسي كركابل اوربيتا وركاسارا علاقهاس مستحيين ليا - اوربشاويي ایناایک نائب معتین کرکے اسے مقبوصنات غزنی میں وافل کرایا۔ سكتكين نع جے مال كے خلاف جو اقدامات كيے ان كاعملى سبب جبيال کی این ناعاقبت اندیشانہ پالیسی تھی ملکن اس زمانے میں غزنی اوراس کے گر دونواح میں ایک منسبی اور احیانی تحریک زورول پر تھی۔ اس کا اثر بھی سکتگین اور اس کے جانبتیں محمود غزندی برشوا ہوگا۔ برتخریک کرامہ فرقے کی تحريب تقى بجس كےمعاصرا نبراہنما ابو کمراسحاق كاسكتگين بڑا مدّاح مقابلہ ايك بيان كيم طابق بيرويخفا - اكوكمراسماعيلي فرتنے كابش اسخىت مخالف كھا اوٹيرشلوں میں بھی اس کی تبلیغی کوسٹ شبیں زوروں پر پھنیں ۔ چنانچر بیان کیا جا کا سے تھ کہ اس تعبيائج بزار سيرديون أتشش بيتول وغيره كومسلمان كياراس كي وفات المه في ميوني. ك آرىخ فرشة ملداقل صر٢

اس کے بعداس کابٹیا سلطان محمود غرنوی کواسماعیلیوں کے خلاف مصروب کارر بہنے کی تبتنین کیاکر انتا بعدمی اس فرته کی انتها بسندی کی و مرسے سلطان محمود سنے اس کی مرپرستی ترک کردی ۔ نیکن ایک زمانے میں وہ تھی اسس سکے داہنماؤں ت متاثر را عقا عجب نهبس كرسلطان محمود غرنوى مي ملتان اور منصور ه ك اسماعیلیوں کےخلاف جوقدم انتظایا بااس نے اوراس کے والدسکتگین نے وے ہند کے غیرسلم راجاؤں کے تعلق اپنے بیروؤں سے زیادہ سرگرمی کھائی۔ اس میں اس فضا کو بھی دخل ہو، جو کرامیہ فرقے کے راہنماؤں نے غزنی میں بیدا كرد كمي يفقى - بعديبي سلطان مخدغورى اور اس كامجعاني مجعى (غور كمع عام بأشناش کی طرح ) ایک زمانے نک اس فوقے سے تعلق رہے لیکن بالانحراس فرقے کو زوال آیا اورمنگولوں کے سملے کے بعداس کا نام سننے میں نہیں آ تا ۔ عام طور براورات اربخ مي مسكتگين كانام اس على قلم سينهي وكها جاتا جس سے اس کے فاتح اور مابندا قبال جیلے سلطان محمود غزنوی کا نام روشن ہوتا ہے۔ كين ابل نظر حانت بس كرباب كامرتبه بعير مسيم بسن كمنهس اور محوس نبآع مين تو شاید بجتگین کو محمود ر فونیت حاصل سے امیر بکتگین کا سب سے بڑا کام آ بینها که اس نے ہندوستان کی سرحد ب<u>رغزنی</u> میں ایک ایسااہم عسکری اوجگومتی مركز قائم كياجس في برِّصبغيري فتح كي سيايك عديد ( فرجي صدركب) كاكام دیا۔اس كےعلاوہ اس نے كابل سے لے كريشيا ور مك كاعلاقہ فتح كيا اور اببنة تدتبرا ورحشن انتظام سيعوبإن كامباب حكومت قائم كركے اور راسنوں اور فلعوں کی درستی سے آئیدہ فنوحات کی مبنیا دوالی۔اس کے علاوہ شمال ہندشتان کے تمام راجاؤں کوشکست دیے کواس نے اُس عسکری نظام پرکاری ضرب لگانی جرشمالی محله ورول کوروک سکتا ہے سے خارط از انژگرمی رفتارم سونوت منتخ برقدم رابروان اسنت مرا

سبطین کی فقوحات میں وہ فدا مالی منفضر نہیں جوسلطان محمود غزنوی کے حملہُ سومنات یا اس طرح کے دوسرے کارناموں میں نظر کونیم وکرتا ہے لیکن نتائج کے بن سدہ بھو کی تھے۔ بند

تَحْمُووكى نسبت دُاكْرُ مَارايند <del>نكفت</del>ى بى :-

"محمُود كى زندگى كى زېردست نواسش فتح اور حكومت كى توسلع تقى اور اسى می اس فےساری زندگی صرف کردی ۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے دسط ابشیاا در فارس کابہت ساعلاقہ فتے کرایاا ورعیاسی خلیفر بغداد کا علاقه فتح كرفي كارا ده كرريا مفاكر ستنابيء مين مركبا - اس فيسيابها نه كاميابي اور اوط مار کے رہیے مبند ورشان مرکئی حملے کیے ۔ کئی مندروں کو اُوٹا اور حلایا لیکن اس ایے کدان میں در ومال جمع تھا ۔اس سنے کبی کواسلام قبوُل کرنے کے بلیے مجرر نهبركيا مصرف نهي نهبس بلكهاس سنعمن تعدد مهند وافسرول اورسيانهيول كو ابنی فوج میں ملازم رکھا 'جواس کے لیے وسطِ ایشیا اور ایلن میں رہتے رہے " محمُود كى فوج ميں جن متدوسيرسالاروں نے عروج حاصل كيا ' ان ميں سوندررائ المك اور ناعق فاص طور يرستهوري - سوبندررائ بحكومت کواس قدراعتماد کھاکہ جب محمود کی وفات کے فوراً بعد مغربی ولایت کئے بست میں بناوت ہونی تومحمود کے جانشین نے سونید ررائے کواس نازک موقع يربغاوت فروكرن كع ربي بجيجااوروه بطى بهادرى سع اراما مموا ميدان جنگ بين كام آيا - ناتھ كى وفاشعارى بھى اسى قىم كىھى -اسےمسعُو د نے نیائتگین کی *سرکو*ٹی کے بیے روا نرکیا اور حبب وہ کئی فتوحات کے بعدار ان میں ماراگیا تومسٹروکو اِتنارنج ہُواکراس نے تین روزتک کھانا نہ کھایا اور

سك مخقرتاريخ ابل مندحر١٢٤

اس کی جگراس کا ہم مُدیمہب (تِلک) نامزد کیا۔ شلطان محمود كمني نهصرف فتح ممالك اورحجع اموال مين كمال حاصل كيابلكه علمه وادب كي هي مرريتي كي اور ايت وربار من زمانه بحرك نتحب متعواا ورعلما فعنلا جمع كرديه - واقعه بيسب كرم كربيره شعوا كابو حمكه شامح وكدك دربارمين عقا ابران وتوران كيحسى دومرس فرمانروا كومتير منيس مجواء ان شعراكي بدله سنجيول اوريكته أفيينون نے محمود کی فتوحات کوحارجا ندلگادیے اور نرصرت سیاسی ماریخ میں بلکفارسی دب کے اوراق میں بھی محمود اور اس کے دربار کو ملند حکم مل گئی ہے اشعرانے محمود کے دربارمین شهرت یا بی - ان میں فرد وسی اعتصری اعسبقدی اور فرخی خاص طور تب مشهور بی - فروسی کے سواباتی تین شعرانے ایسے استعار مکھے ہیں ، جن میں سلطان کی مندوستانی فتوحات کی طرف اشاره بهے عسجدی شاید تشلطان کی مهمر سومنات میں شریک بھی تھا اور اس نے اس کے متعلق ایک زبر درست فیمبید ہ لكها تفاجس كي جيدرشه محفوظ بين مطلع عقاسه تاشا وتعشروال سغرسومنات كرد كروا ينولسيشس داغلم مجزابت كرد اس سے بھی رُزور قصیدہ فرخی کا سے بھواس نے فتح کی یادگار میں لکھا ہے فسان*گشت وکگن شگرمدریثِ اسکنگ* سنخن نوار که نوُرا حلاق<sup>و</sup>یست دِگر اور عجر آگے جل كرسفرسومنات اور فتح كى تمام تعضيلات نظم كى ہيں۔ فرخى نے محمود كى وفات بريج مرتبير لكهما ، وه تعبى فارسى شاعرى مين ايك خاص چيزيے ت شهرغرنیں نه جمانست کرمن دیدم بار سیخ فقاداست کدامسال دِگرگول شرکار كؤيها بينم وسسرتاسب بحفظ بينم مهمريوس وجوش درو برخيا وسوار سيتمهاكرده نيوس نابه برنكب ككنار مهتران ببنيم بررُ وئے نبال بمجُوزناں وتشمنے روئے منهاداست در منتهرودیار ملك إمسال متحمه بإزنيا مدزغزا درته خاست گر رنج دسیدنش زخمار كبرسف خوازه مكردى ومخفته السنت إمروز

## خیزشا کا کدرشولان شهای آمده اند بدیر با دارند آ ورده فراوان ونثار

سلطان جمود ایک عجیب دل گردے کا مالک اور ایک عظیم استان تون ادادی
کا انسان تھا بھٹائے میں اسے بخار رہنے لگا ، جس نے تب دق کی صورت اختیار
کرلی کیکن اس کے باوج واس نے اسپنے معمولات میں فرق آنے نہ دیا۔ دربار اور
باریا بی کا سلسلہ اسی طرح بر قرار رکھا۔ خراسان سے سلجوقوں کو نکالا۔ دیسے کی بغاوت کو
فروکیا یہ مشت نے کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم مرما بلخ بیں گزارا ، لیکن اب
صومت نے بالکل جواب دسے دیا اور ۲۲ را پریل سنت نام کو اسے غربی والیس آنا
بڑا۔ سات آ کھروز بعد قضا کا بینیا م آبہنیا ۔

بستمِرگ بربمبی ملطان نے اسی بلند ہم ہی اور قوت ارا دی کا نبوت دیا جس کا مظاہر و ہند وستان کے معرکوں ہیں ہوتا تھا ۔ اپنی طویل ہمیاری میں اُس نے بسترِ علامت پر دراز ہمونا قبول نرکبا ۔ وہ دن اور رات کیوکا میک دگا کر ببی اور اسی حالت میں داعی اجل کولیدک کہا ۔ انا لٹدوا آالیدرا جون ۔ اسی حالت میں داعی اجل کولیدک کہا ۔ انا لٹدوا آالیدرا جون ۔

ماراً یا ۔اس کے بعد مسعود نے خود مہندوستان آگر ہانسی کا قلعہ فتے کیا لیکن اس کی عدم موجود گی میں سلج قبوں نے غزنی کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا اوراس کے ترکی دہندو فلاموں نے اس کے خلاف بغاوت کرکے اس کے بھالی محکم کو تخت نشین کیا ۔

ماریخ میں اس کے بعد غزنی میں کئی کمزور اور بے اثر حکم ان ہوشے 'جن کے نام صفاتِ باریخ میں اس کیے بعد غزنی میں کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح و وجعی کئی شہور شاعر کے ماریخ میں اس کیے جدد عکومت کی نسبت گزشتہ مرتی میں سے ایک بسرام شاہ نفا ۔اس کے عہد حکومت کی نسبت گزشتہ صدی کی ایک کتاب حدیقتہ الاولیا میں شخفۃ الواصلین کے حوالے سے ایک نداج صدی کی ایک کتاب حدیقۃ الاولیا میں شخفۃ الواصلین کے حوالے سے ایک نداج کا نداج سے باک نداج کی ایک حقیقی واقعہ کا فعل ہوں 'لیکن جو ایک حقیقی واقعہ کا بیان معلوم ہوتا ہے ۔ اس کتاب کا مؤلف مزار شہید گنج (واقعہ محلہ سا دھواں لاہو) کا ذکرکر تا بموالکھ تاہے :۔

"شاه بهرام کے وقت آئیں میں سلاطین غزفریہ اورسلاطین غور کے فعادمُوا
تو نجاب کی مکومت بمت صعیف بوگئی۔ اس وقت را جا انگ بال راجا ہے بال کا
بیار؟) راجگان بهندکا تشکر کے کہ لاہور برجراحد آیا جھاہ تک شہروالے لوگ
رہے۔ مرحزی غزنی سے مدد طلب کی ۔ کوئی مشکر نہ آیا ۔ آخر شہر فتح بُوا۔
ہندو قد سے موقع یا کر بہت سے مسلمان قبل کرڈا لے۔ اس محقے میں بھی ل ما مرا۔ اور بقدر دو مبرارفعش کے مسلمان اس مجلہ دفنائے گئے۔ اس وقت بہدو قل منے دوبارہ قائم کر دیے ۔ جندے مملادی بندوق کی مندوق کی کرو ہے ۔ جندے مملادی مندوق کی کرو ہے ۔ جندے مملادی بال مندوق کی کرو ہے ۔ جندے مملادی بال مندوق کی کرو ہے اور ایا انگ بال

سله کیمبری مسری میں مکھا ہے (حدر موس ) کرسلطان مود ودغر اوی امتونی وسی ایم کے زمانہ م مکومت میں دہی کے داجا تھی بال نے سلمانوں سے اسی تھا نیر اور کا گراہ کے علاقے عیبی کیے کہ وہر برجر معانی کی اور شہر کا محاصر وکر لیا ' لیکن سلمانوں نے جم کرمھا بدکیا اور فہی بال کوناکام والس جا با پڑا ۔ غالباً ہو مسلمان اس محاصرے اور محادید ہے دولان میں شہد موسے انھیں گئے شہدیال میں دفن کیا گیا ہوگا ۔

مارے خوف کے مجالگیا ۔

بهرام کابٹیا خروشاہ علاء الدین غوری سے تکست کھاکرغز فی چیر کرمنبی سات کی ارخز فی چیر کرمنبی سات کی ارخز کی جی می کار کا الدین غوری سے تکست کھاکرغز فی سے سات الدی ہے۔ اس کے جیسے خسرو ملک کوسلطان محد غوری کے زیر مگیں شکست دے کرلام در برقب خدر لیا توغز فریوں کا سارا علاقہ غورلوں کے زیر مگیں آگیا اورغر فوریرخاندان کا خاتمہ مہوا۔

عالم البروني تقابى المرائع فريد دُور كاست زياده قابل تعظيم عالم البروني تقابير كالم ما موارس الم البروني تقابير كالم ما والديب المند محمود كى وفات كانون سعودى محمود كى ودابنى دوري كتاب قانون سعودى محمود كے جانشين سعود كے نام معنون كى -

محردی طرح مستودیمی الم علم کا قدر دان تھا۔ اوراس کے دربار سے مئی
ابل کمال واب سے ہتے ہیں اس زمانے کی ایک قابل ذکر تبدیلی لاموراورا ہا ہور
کا علم وفن میں عُروح تھا سلطان محمود غزلوی کی مختلف نحتوجات سے ایک فائدہ یہ
مُواکہ لا ہور میں اسلامی حکومت فائم ہوگئی۔ اور چونکر ہماں غزنی سے کئی اہل علم
بسلسلۂ ملازمیت اگر آباد ہوئے 'اس بیے ان کے نیمن سے بیر شہریجی اسلاکا کام
اور بذرہ ب اسلام کی اشاعیت کامرز ہوگیا۔ نشروع شروع میں تو یہاں اہل علم
کا فحط تھا۔ جنائے جب دایا گئے بخش بہاں نشریف لائے تواخعی غزنی کی بختیں
اور انھول نے اپنی ایک کاب میں شکایت کی ہے کہ ئیں یہاں
اور انھول نے اپنی ایک کاب میں شکایت کی ہے کہ ئیں یہاں
اور انھول نے وہ
اور شنرل کا بڑا مرکز تھا۔ ابر اہم کا ایک وزیر الوق وارسی جواد بی دلجیہیوں کی دیم
سے ادبیب مشہور ہے علم وفعنل کامر تی تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ
سے ادبیب مشہور ہے علم وفعنل کامر تی تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ
سے ادبیب مشہور ہے علم وفعنل کامر تی تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ
سے ادبیب مشہور ہے علم وفعنل کامر تی تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ
بی و بخار الور دور سے ممالک سے ابل علم بھی کرا نے گئے تاریخ سلام آبانی سے الی میں کرا اور دور سے ممالک سے ابل علم بھی کرا نے گئے تاریخ سلام آبانی نے سے اور المحلی الی نیاد تھی۔ اور آ ہستہ آب ستہ آب ستہ تا ہوں۔

كامصنف لكمصناب و-

" وج ق ج ق جوق تست نگان علوم ارسائر بلاد مبند و و لایتها سے کا تنزوا دائی و عور قد دو خارا و سم قدر و خارا او ای فو در صدو د لا مجور بدید آمر "

ابرا سم غزنوی کے بعد اس کا بیٹا اسلطان علام الدین سعود تخت نشین مجوا۔
اس کے دربار کی ایک قابل ذکر سہتی مسئود سعد سلمان ہے 'ج پاکستان کا بہلا فالدی اس کے دربار کی ایک قابل ذکر سہتی مسئود سعد سلمان ہے 'ج پاکستان کا بہلا فالدی شاعر مضا۔ ایرانی تذکرہ نو سیوں نے تو اسے ہمدائی اور جرجانی ثابت کرنے کی شاعر مشری ہے ، نشکی وہ خود اپنی جا سے بیدائین لا ہور تباتا ہے اور و ہاں سے دور ہونے رافسوس کرتا ہے۔

مولدم لاجور واذ لاجور مُوور ويحك إسے لاجودسے توسے توکے کھوا

اس کے والدخوا جرست دسلمان بعد سلطان مسوُد شهر دسلم بلازمت الاہموآگر آباد ہوئے بہتے ۔ جب سلس لیم میں سلطان مذکور نے شہزادہ مجدود کروائی ہند مقرکیا توسع سلمان کوشہزاد سے کامستوفی نامزد کیا ۔ والی ہندکا وارالحکومت الاہم نقا اور ہیں مسوُدسع دسلمان بیدائہوا ۔

مستودی فارسی دیوان مرب کیا میں مرب نشیب و فراز دیکھے ۔ اس نے پہلے
سلطان ابراہیم اور عبراس کے نبیٹے مسئود کی تعریف میں تصبیب کھے۔ ایک
زمانے میں تواسے برا فروغ ہوا الیکن بالآخر بادشاہ وقت نے اس کی فاداری
پرشئرکرکے اسے قبید کر دیا مسئود سعد سلمان نے اس قبید کے دوران میں جو
حبسبہ فصائد تکھے ہیں وہ اپنے طرز میں بالکل نئے ہیں اور در دو واٹر سے بھرے
ہرے ہیں۔ مشہور شاعر سنآئی جس کی مشنوی حدیقیۃ الحقیقت یا حدیقہ ارباب
تعریف کی آنکھ کی عین کے ۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا مداح تھا اور اس نے
مسعود کا فارسی دیوان مرتب کیا ۔ لیکن سٹود کے بین دیوان متعے ۔ ایک عربی ایک

فارسی اور ایک مندوستانی میں عوقی مکمتا ہے :۔ "د اوراسہ دیوان اسمت کیے بتائی دیکے بیارسی دیکے بر مندول "

سلطان ابراسم غزنوی کے دربار کا ایک اور شاعر ابرا تفرج رونی مقا مومین تذکرہ نوسیوں کے بیان کے مطابق مضافات لامور کا دہنے والا تھا۔ وہ قصید ارسی میں کیا ہے ذما نہ تھا۔ انوری نے کئی اشعاد میں اس کی استادی کا لوا مانا ہے ہے

بادمعلومش كرمن بنده بشعر بوالفرج تا بديدستم ولوعے داشستم لب تمام

ادر ترفی نے توایک شعرمی انوری اورالجوالفرج کو قریب قریب ہم بایر قوار دیا ہے۔ انصاف برہ بوآنفرج وافوری امراز سے بہر جی منیمت نشمار ندعدم دا

سلطان سودابن ابراہم کے بعد اس کے بیٹے ہرام فی خوامل سریتی کی کی بیون فرمیزان کریتی ہی جب سے ایس دیروزان

خسرو ملک جویز نوی خاندان کا آخری صکران تھا بہرام کا پرتا تھا۔ مشہورشعراا ورمورضین کے علاوہ غزنور رکوں کا الب فرکرمہتی وا آگنج نجش ہیں جن کا ذکر ہم آیندہ صفحات میں کریں گئے ۔ اس زملنے کے فن جمیر کے نموینے پاکستان میں کوئی منہیں اور غالباً اس کی وجرب ہے کقطب الدین ایک کی خشیشینی

سے پہلے ہمند دستان میں مہنیز نائب السلطنت رہتے ہتے ۔ اور حکومت کے والخلام نف دنمتا

غزنئ تقا-

علام الوريحال الورج . اسلطان ممود غزنوی كے زمانے میں البیروتی خطه علام الوریحال لبیروتی خطه ما میں میں ایا ورم ندوشانی علوم کا عمیق مطابعہ کرنے ہے۔ معالی میں معالی کے بعداس علاقے اور مبدوؤں كے تعلق ایک نهایت ایم اور میواس کی تعلق کی ۔ کتاب مجمعی ۔

البرونی کے اپنے حالات پر اخفاکا پر دہ بھایا ہُواہے۔ فقط اس کی تصانیف میں کہیں کہیں اس کے قلم سے اپنی نسبت ہوکوئی نفظ ٹیک پڑا ہے ' اسے بھیلاکر اس کی داستانی حیات ترتیب دینی بڑتی ہے۔ وہ خوارزم دخیوا اکے قریب ایک

الماون برون میں سے المرومیں بدیا موا تنسی برس اینے وطن می گزادے بھر كى سال تنمس المعلى والي جرجان وطبرستان ك دربارس والبستررا اوربيي سلنناء ميس آثار الباقير بكسى -اس كعدوه خوارزم خلا أيااورجب سلطان ممود غزنوى في خواردم كى حكومت كا خاتم كرويا تردومسداعيان ومشامير ك سائق سكاندومين غزني كيا محروواس سے كسى بات ير فادامن د إلى اس كے بيتے مسعدد نے البیونی کی سرمیتی کی موخرالذکر کے نام اس نے قاندن مسعودی معنون کی - اور بالآخرہ عسال کی عمریس ۱۱ سے زبادہ علی کتابیں کھنے کے بعد مرساناہ مس وفات یائی - بہتی کی تاریخ الحکما میں البرونی کی نسبت مکھا ہے کہ اس نے چالیں سے زیادہ سال تعبیل علوم میں صرف کیے اور ایک اوسے کے بوجے سے زياده كتابي تكميس - اس كالوعلى سينا سداكتر مناظره بموتاسما يبيتي في البيوني كاليك قول تقل كياسي -" عاقل كي تواند لودكرب مدبرام وراد تدبر فروامستغني شود" البيوني في مفاوم ماريخ يسنين - رياضي يهنيت يجزافيد علبيعيات -كيمياا ورعلم معدنيات مين كتابي تصنيف كي - وهعرني - فارسى - تركى - خوارزى کے علاوہ عبرانی اور اینانی سے واقف تھا اور سنسکرت میں تواس نے عربی سے كى كمابى رجركس -

البرونی کی دندگی بیشتر خطائم مند و پاکستان سے با ہربسر ہوتی کیکی ہو بھہ
اس کی مشہور ترین کتاب اِسی سرزین کے متعلق ہے 'اس سے بہال کی علمی تاریخ
میں اس کا ذکر آجا نا ناگر چرہے ۔ علاوہ اذبی البیرونی کی نصانیف میں اُس سے تعلق اللہ انسانیف میں اُس سے تعلق النسانیف میں اُس سے اسلمان اہل تحقیق اضلانی جرائت اور عالمان تبتی کی بہترین مثالیس بلتی ہیں 'جے مسلمان اہل تحقیق نے اجنے عہد عروج ہیں اپنامعلم نظر بنا یا۔ (ادر جے سطمی مسلمان اہل تحقیق نے اجنے عہد عروج ہیں اپنامعلم نظر بنا یا۔ (ادر جے سطمی علمی تعلق اللہ ایک تحقیق المرازہ تکاری کی مراج وہ ور میں توشاید ایک عمیر سمجھا جا ہے کا مطالع ہے البیر نی کے طری کا سمجھا جا ہے کا مطالع ہے البیر نی کے طری کا مطالع ہے البیر نی کے طری کا مطالع ہے فائدہ نی بی گا۔

البرُونی کی کتاب الهند کو بہلے ہوں اور بھرا تگریزی قالب میں وصال کر برقیر سفاو نے اسے مغربی و نیا سے و وسناس کرایا تھا۔ اور مبلدی الی نظر نے اس گوہر کتیا کی قدر و قیمت بہجان کی ۔ اُر دومیں مولوی سید حسن ہمی سنے جند مختصر اور تشند مضامین کامجموع البرونی کے نام سے مرتب کیا ' لیکن حال ہی میں انجمن ترقی اُر دو کے دیوائیما کتاب الهند کا ترجمہ دوح کمد ول میں شائع ہمواہے۔

کناب الهندیس ایک تمهید کے علاوہ ، جس میں کتاب کی غرض و غایت اور و جرتصبنیف بیان کی گئی ہے ' انثی باب ہیں اور ان میں ہندوستان کے مذہب فلسفہ ، ادب ، جزافیہ ، ہمیث ، برتش ، سرتش ورواج اور قوانین کا بیان ہے ۔ بالعموم کو شعن کی گئی ہے کہ ختلف صفایین برسندوؤں کی ابنی مستند کتابوں سے بالعموم کو شعن کی گئی ہے کہ ختلف صفایین برسندوؤں کی ابنی مستند کتابوں سے اقتباس دے کران کا نقطہ نظروں افتح کیا جائے ۔ کہیں کہیں جب اس نقطہ نظریں غوابت معلوم ہوتی ہے نوالبرونی نے بونانیوں یا بیودویں کی مثالیں دے کر بیر غوابت رفع کرنے کی کوشن کی ہے ۔

تمہید میں صنف نے اپنے اُستاد الوسہل عبدالمنعم ابن علی سے ایک گفتگوکا ذکر کیا ہے جس کے دوران میں البیرونی نے مہنود کے متعلق مسلمانوں کی مرویتج کم آبوں کی خامیاں سانی محسین :۔

"استادموموف فی جب ان کابول کو دوباره پرها اوران کی وی حالت پانی موبیان کی گئی توان کی دی حالت پانی موبیان کی گئی توان کی برخوایش ہوئی کہ ہم کوج بندوفس کے ذربیعے معلوم ہوا ہے وہ قلمبند کر دیا جاسٹے تاکران لوگوں کوج ان سے بجنت ومناظوہ کرنا جا ہیں اس سے مدرسے ۔ اور حج لوگ ان سے میل جول بیدا کرنا جا ہیں ان سکے شیعے بھی کار آکھ مدرسے ۔ اور حج لوگ ان سے میل جول بیدا کرنا جا ہیں ان سکے شیعے بھی کار آکھ مدر اور اُحضوں نے اسم برای اس کی فراکش کی ۔

ہم نے اس کتاب تواس طرح مکھ ڈالاکہ اس میں کسی فرنی کی طرف کوئی ایسا قول منسوب نہیں کیا جواس کا اپنا نہیں ہے ا در تدان کا کلام تقل کرنے سے اگر دہ ہتی کے مخالف اور اہل حق کو ان کا شعننا گراں ہم و احتراز کیا ہے۔ وہ اس فراق کا عتقامیم اور وہ اپنے اعتقاد سے بخربی داقعت ہے۔ یکناب بحث ومناظرہ کی کتاب شیں ہے کہ ہم محالف کی دلائل میان کرکے جوان میں سے حق کے خلاف ہیں' ان کی تر دیدکریں۔ پر فقط اُفعل دیکایت (آریخ )کی کتاب ہے ؟

البيركوني جلم بهيئت ونجوم كاعالم تقاءاس كييديدكاب ان علوم اورسنين كے متعلق الشفطول عالمانہ اقتباسات اور ہندى اور بونانى نظرلوں كے ايسے تعلیمن موازنول سے بھری ہوتی ہے کہ اس سے بوری طرح ہرہ ورمونا انفی کا جمعتر العلام مي دمترس ر<u> يحقة مي ينكن ك</u>ناب مي عام ولجي كي يمي كني باتين بير منتهب كي تعلق البيروني مندوخواص اورمبندوعوام مي ايك بين فرق بان كرتاب -اس في النجل سيطول اقتباسات دسدر بال كالمع كرتواص كرز ديك خدا واحديب - ازلى م يحس كى سرابتدا ب نتها - ابيغ مل م مختارسے - قادرسے حکیم ہے ۔ زندہ سے ۔ زندہ کرنے والا ہے ۔ دیکن وام مزدو ديوماؤن مصالساني خواص منسوب كريف مي مداع تدال مصر تجا وزكر يحق ميل. ان سے جدو' بٹیا' بیٹی ' محل اور تمام حالات طبعی منشوب کرتے ہیں اوران بھے وكريس خلان عقل مبالغه سے كام ليت بنب عوام سُت پرستى كرتے بيں الكن ج شخص نجات كى اله كاطالب ب ياجس في مناظره وكلام كامطالعه كياا وتقيقت كوجانناجا إج رجس كوبيرلوك سار كهتي بن وه التدكي سوامرد وسرى جيزى عبادت سے یاک وامن ہے ۔ بنان ہونی صُورت کی کیا عیادت کرے گا ؟ مندووس كرسم درواج كي سبب البيروني مكمة اسم كرشاديان كمعرى مس موتی میں -مرد کوکٹرت از دواج کا اختیار ہے -طلاق کی اجازت منیں انکاح برو گان مجی ممنوع ہے "جب ایک عورت کاخاوندمر جائے تو یا تواسے تمام مگر بیوہ رہنا پر آسے یازندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جلنے کو نرجی دیتی ہے۔ کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر بدسلوکی ہوتی ہے " البيونى بحاگوت گيتا اور أينشدول كے نفسفے كى توليف كرتا ہے اور بندول كى زم دلى كا عيسائيوں كى زم دلى سے مقالم كرتا ہے ۔ طراق عدل وانعمان كى ج تصوير اس نے كھينچى ہے اس سے بتا چلتا ہے كہ يہ بلند تم يا فے بري تقا يكى بريم نوں كھلم كھلامرانات حاصل تقيں اور وہ تيكسوں اور مزاے موت سے بمى عقے ۔ ہندوؤں كے جارطبقوں كا ذكر كرت تے ہوئ البيولى الكحتا ہے : "ہم بيں اور اسلام كے درميان سب سے كہم آپس ميں سب كو برابر مجھتے ہيں ۔ اور اور اسلام كے درميان سب سے برق دكا وبط ہے "

البيرونى نے ایک باب مندووں كی جیب رسوم و عادات كے متعلق بكھا
ہے جس میں مندووں كى ان تمام باقول كوجمع كياہے جواس كی نظرمیں كروہ ياجمیہ
وغریب تقبیں ۔ جونكر بطور ایک محقق اور عالم كے اس نے ہرایک جيز كو دیا تداری
اور سمدروی سے محصنے كى كوسٹ شى كے ہے اس نے اس نے ان رسوم كى مجی
تاویل كی ہے اور مكھا ہے كہ "كسی جیز كاعجیب وغریب ہونا اس وجہ سے كروہ
(ہم میں) كم بالی مجاتی ہے ۔ اور اس كو دیجھنا عادت کے خلاف ہے "

"ہمنے کی ہندول کے کوج اسلامی ملکوں میں نیا آیا ہواور اس مکک والوں کے طریقے کا مشاق نہ ہو' ایسا نہیں بایا ۔ جوابی آقا کے سلامت ہمیشہ کھڑاؤں کو اس کی اصلی وضع کے خلاف بعینی وائیں باپی والی کو ہائیں کے دلیے نر کھتا ہو۔ کبڑا اُٹ نہ ترک ا ہو۔ فرش اُٹ نہ بھیا آ ہوا در اسی قیم کی ہتیری باتیں جس کا سبب ہیں ہے کہ اس کی فطرت میں طبیعت کی مخالفت ہے ۔

اس جالمبیت بریم تمنا بندووں ہی کوملامت منیں کرتے - اہلِ عرب بھی زمانہ کا بلیت ، میں اعفی کے مانند بڑی نامنا سب اور قابلِ شرم باتوں کے مرکب ہوتے ہتے۔ مثلاً ماتصنہ اور حاطہ مورتوں سے مکاح - ایک ہی طرکے زملنے ہیں ایک عورت کے پاس چندروں کا جانا اور خیرکے داکوں اور ممانوں کی اولاد کو اپنی طون مشوب کولینا۔ بعض کو زندہ دنی کرنا۔

علاوہ ان اموسکے جران کی عبادت میں مثلاً آلی پیٹینا اورسیٹی جانا اور کھانے میں مثلاً گندی چریں اور مُروار کھانا قابل اعتراض تھے۔ ان سب کو اسلام نے مثایا ۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جس معلاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے ' وہاں سے بھی اکٹر پڑائیوں کوج در دیں ہند میں ہیں وفع کیا ۔ والحدث ہ

## ثملما ومشائخ

میں سیسے قدیم اسلامی زیارت گاہ اچہ ( ریاست بہاولبور ) میں شیخ صفی لدین حقانی گازرونی ملکامزارہے۔شیخ صفی الدین مشہور میں فی بزندگ تواجر ابواسحاق گازرونی تھے مربد اور خواہرزادے مقط جوابنی تنبیغی اور روحانی کوشستیں کے لیے

کاررو کی محکے مرید اور حواہر را دیے مصفے جوابی جی اور روحای توصفت کا مطابع کا در و کی محکم کے ایسے انہوں کے می شہرہ افاق ہیں سیشیخ صفی الدین سلامی محمد عربی بیدا ہوئے ۔سترہ برس کی عمر میں

اج رَتَشْرِعِت لائے اور کئن المع میں وفات پانگے تھے

تواندانواد مین کمان المشائخ (صنب نظام الدین اولیا) کی دمانی ایکییت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ آجی میں ایک جرکی شیخ صفی الدین گازرونی کی خدمت میں آیا ۔ بجنٹ نثروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگریم سینچے ہوتو کوئی کرامت دکھا ؤ۔
میں آیا ۔ بجنٹ نثروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگریم سینچے ہوتو کوئی کرامت دکھا ؤ۔ اس پروہ ہوگی ایمن برسے ہوا میں سیدھا اور کو اُٹرا ۔ اور تھرا بی جگر پر آبیٹھا اور کہا کہ تم بھی نومین برسے ہوا میں سیدھا اور کو اُٹرا ۔ اور تھرا بی جگر پر آبیٹھا اور کہا کہ تم بھی کچھ دکھا ؤ۔ سین خ نے آسمان کی طوف منڈر کے درگا و باری تعالیٰ میں التجا ک کہا ہے ہورد گار! تو نے برگانوں کو بیرطاقت عطاکی ہے ۔ مجھے بھی کھے خابیت کو!

له تاريخ انچه (مرتبرولوي محد صغيط الرحمان مباولوري ) مرب

بعدا زان شیخ اپنی مگرسے قبلہ رُخ ارائے۔ بھرمشری کی سمت بھر شمال کو بھر جزب کی طرف اور بھرانبی مگر پر آگئے ۔ جو گی پر دکھرکر قائل بوگیا ۔ اور کھا کہ میں توصرف سیدھا اُوپر اوسکتا ہوں اور آپ مرصت اُرائسکتے ہیں۔ واقعی آپ سیجے تصرف سیدھا اُوپر اُوسکتا ہوں اور آپ مرصت اُرائسکتے ہیں۔ واقعی آپ سیچے

بي اور سم باطل -

اخبارالاخیار میں شیخ عبدالی محدث کھتے ہیں کرتھ ہے آج کی بنیاد سینے منی الدی گازروفی شیخ عبدالی محدث کھتے ہیں کرتھ ہے ان کے ماموں شیخ ابواسیاق گازروفی سے انھیں نعمت خلافت سے فیمن باب کر کے حکم دیا گرتم اون سی پرسوار ہم جاؤ اور معد حراون طرح انسی طوف جیلتے جاؤ ہوب اون مے احرکی سردمین میں بہنچا تو ایسا جھا کہ مارٹین میں بہنچا تو ایسا جھا کہ انسی خوات میں ہو تھی اور کی سردمین میں بہنچا تو ایسا جھا کہ انسی خوات میں توظن اختیا رکہا ۔ عمارتیں بنوائیں اوراس مگر کو آباد کہا ۔ (مر ۲۰۵)

نی الواقع تصبرا چرمہست بُرا نہے کھراں شہوں میں سے ہے۔ جن کی آبادی کوسکندر اعظم سے منسوب کیا جا تاہے ۔ تسکین بہست دفعہ اُجڑ کر گھڑ ااور اس پاس کئی آبادیاں ہم تیں ۔ یمکن ہے سیسٹے نے ٹیرانی آبادی سے دُور ایک

بتىبىلىپو-

نهاه بوسف گرویزی طبیانی متنان می شاه محد یوسف گردیزی کامزار

اله فوا مدالغواد من سلطان المث تح كے طفوظات وارشادات مشہور فادس شاع المحيس مجرى في سلطان المشائخ سے سن كريش احتياط سے ترتيب دسيستے۔ بالعمم اس ميں وہ واقعات بيں 'بوسلطان المشائخ بالن كے مرشد سنيخ كبير با با فريد فيخ شكريا ان كے محاصري كومتي آئے۔ اس ميں خاد بن علات واقعات بسند، تقور سيميں و لكي سفيخ صفى الدين او سلطان المشائخ سكے درميان دوصديوں كا بُعد منعا۔ ان كے متعلق وہ بوری تحقيق نركر سكتے سكتے و للذا جو روايت سلطان المشائح سفے ابنے بردگوں سے شئ بيان كردى۔

ہے۔ ان کاخا مدان اصل ہیں بغداد کا تھا۔ لیکن ان کے بزرگ بغداد سے گر دیز چلے گئے۔ اس بیے اب اخصیں گردیزی کہتے ہیں ہے بین عبدالی محدر نے سنے فرائی محدث نے و شاہ صاحب کو شنخ ہماء الدین زکر یا کا ہم صربہان کیا ہے لیکن مقامی دوایات کے مطابق آب کی تاریخ دلادت ۱۲۲ ہم ہجری (سات نام ) اور تاریخ وفات محدہ محدم سناہ اس کے عمدہ محدم سناہ میں اس کے عمدہ محدم سناہ میں اور تاریخ وفات محدہ میں سے ہم میں ان شاہ نو اس کے ساتھ ہم ست سی جاگیریں معانی میں وہے دکھی تھیں الیکن مہارا جا رئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ست سی جاگیریں معانی میں وہے دکھی تھیں الیکن مہارا جا رئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم سے ہری رغیب رکھتے ہیں ۔ عقا مدی ہمی اور علم دفعنل سے بڑی رغیب رکھتے ہیں ۔ عقا مدی ہمی اور علم دفعنل سے بڑی رغیب رکھتے ہیں ۔

## خطة لا بورسك عُلماً ومشارِمُخ

الم مستود عازی شخ المنیل لا بوری اس زمانے کی مشور شخصیت ہی کیکن (شہا دے سیسٹ نام ع) ( بعد کی روایات کے مطابق 'جن کا تحریری الفاذ اور البلاط نواج دیا تقادیمی مطان سنے انجی لامور میں ابنا نائب مقرب میں کیا تھا۔ شخ المحیل اور باطنی دونوں میں دسترس سکھتے تھے۔ ان کی سبت کھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ ستہ بہتے بہتے بزرگ تھے ، مخمل سنے لامور کے شہر میں جاں وہ صنائے تھے ، وعظ کیا ۔ ان کی مجلس وعظ میں سامعین کا ہجوم برتا تھا اور ہرروز صد بالوگ خلصت اسلام سے مشترف ہوتے سامعین کا ہجوم برتا تھا اور ہرروز صد بالوگ خلصت اسلام سے مشترف ہوتے سے است کہ علم تعبیر وحد میں محمل ہے : "ازعظما سے محدثین ومقترین بود ۔ اقل کسے است کہ علم تعبیر وحد میں برلامور دورگزشت کے است کہ علم تعبیر وحد میں اسلام سندند ۔ در مسال جار صد وجیل دم ہشت ہجری در لامور درگزشت منز نیز الاصفیا کا بیان ہے : میول شیخ اسمعیل در لامور تشریب آورد ۔ بر ورجم مرزم کی برارکس در زمرہ اہل توحید واخل گشتند ہے۔ اورد ۔ بر ورجم ناد نے یک ہزارکس در زمرہ اہل توحید واخل گشتند ہے۔

شخ اسماعیل کے علاوہ لاہور میں دوسرے متعدد علما ومثا تخ ہے علام سمعانی نے کماب الانساب میں اس شہر کو بابرکت اور کشیر الخیر مشہروں میں شمار کیا ہے ۔ کمین کم ہمیل مبت سے علما وصلحا بیدا ہوئے ۔ لیکن اعفوں نے نام نقط

تين كنائيهم يجن سعائفين كسي طرح كا علاقه تقاء ان مي زياده مشهورالوالحس على بن عمر ب حكم لا بورى محقة -جواويب وشاع بوين كم سائة سائعة محديث بجى مقد اوران کے فیوض اس قدر عام محقے کہ نہ صرف مند وستان بلکہ بغداد معی ان سے مستفيد مموا - علام سمعاني فرائتے مي كراكر ج محصان سے بدات وفيض يلفكا موقع نہیں ملا سکن حافظ الوالغصل محر بغدادی کے واسط سے میں ال کاشاگرد ہول - ان کے ایک دوسرے شاگر و ابوالغتے عبدالعمد لاہوری عضے ۔ ج سم قند میں درس دييت عظه- اور وبي علامهماني في ان سي سين الوالمس كي دوائتينين شيخ ابوالحس كاوصال ٥٢٩ حدمي مبوا -

لابور كي شعرا وادبا كے حالات بم ادمغان ماک كے ديبابيدا اثما عستِ

ثانی ام*یں درج کر میکیے ہیں*۔

ا شخ اسمعیل سے مجی زیادہ حس بزرگ نے ا بن عثمان جوري محصودا ما كنج بخش کے نام سے زیادہ مشہور میں ۔ وہ فن لہ محقریب بدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک کے مغربے بعدسلطان مسؤوابن محمود غزندی کے اخرج دی کا میں

(بقىرنوشمىغود) بعرائىم مى جال آب كامزادى آب كاغرس برى دُموم دھام سے بوتا ہے ادراس كع علدوه والموراد بل اورد مربر سيتمرول سي مجى آب ك ام برعم فكالع جات بي-بابارتن سندى ايك اورسايت قديمي نام صفح الوالمنارتن سندى كالبيئ جيكا وكرام ومبي -علامران بجرجي بزركول فيفعيل سعكيا ب الكن بن كع مالات برروايات كابروه جايا موا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ وہمند ویس پدا ہوئے عمدرمالت میں موجود مقے۔ رسول اکرم نے انصب درازي عركى دماوى - ببنانچروه كتى سوسال كى عمر يكرسند المع سع بعدوفات يا عمف اور بهندهمين مدفون بوعة الملاعظم بونزميت المخاطر ملواقل صفحات ١٩١ - ١٥١)

دوسا تقيول كيم او لا مورتشروب لائے - يهال آئي في ايك مسجد كي تعميري جعة ليا - كير ديرتك درس ويت رب - ميرتصنيف وتاليف مين مشغول بوش -الهام السي كركش لوك آب كے مائق مراسلام لائے ، جن ميں سے رائے راہو ہو سلطان مودود ابن مسودغ زوی کی طرف سے لاہور کا نا ثب تھا ' خاص طور ر كركة قابل ب مسلمان كرف ك بعد آب في اس كاعُرف تنيخ بندى ركعاً دراس كانسل ك لوك و وجارسال سيل تك أب كماند كم فقوا ومجاور تق أب ك

وفات ١٥٠ مرصيل لعني عن الموالم مقريب مولي -

جب دا ما عجم مجنن باكستان آئے اس وقت تصوف اپنى تارىخ كے ووس وربب تقا منصور حلاج ووالنون صرى اور خواجه بايزيد كبطامي فيستوت ي يعفن نى ١ اورغيراسلامى ابجيزى داخل كردى تقيير، لىكن ابھى زمدو إنها ارتصرف مين نمايان جگرماصل عنى اور دا ماصاصب توشرع اور اصول ديني بربورى طرح عامل مقع - انحول نے استخدمانے كے صوفى فرق كا حال كھا ہے - اس میں حسین فارسی (منصور حلّاج ) اور ابوسلمان کے حلولی فرقول کو طحد

اورلعنتی کہاہے۔ فرواتے ہیں (ترجمبر):-

" ئىسىنى جانىا قارى كون سے اور الإسلمان كون اور الحول فى كياكيا اور كياكها بكين وتنخص تحقيق اور توحيد كي خلاف ملتا اس كودين مي كيد نعسيب نهيس موتا اورحب دين جراصل مصمضموط نرم وتوتعتون جواس كى

تاخ ہے كس طرح مغيد بوسكتا ہے "

وأما كنج بخب كئي كما بول ك مصنعب عقد مثلاً كشف المجوب اكشعب الاسرار منهاج الدين البيان لالل العيان - يركبابي اس وقت بكعي سُرجب تعتوف كى مشهور كما بين مثلاً مشيخ شهاب الدين مهروروى كى عوارف المعادف الدين ابنا عربي كي تعسوم الحكم المجي تهيل تعمي كي تعنيل أورتصتون كي موجوده تدوين جس بعض باتوں میں اسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنا دیا ہے کنمونی تقی

کشف المجرب بینے پروفکی تولس نے الگریزی قالب بیں ڈھالا ہے ،
الب کا شاہ کا رہے ۔ اور جزیکہ فارسی زبان میں تصوف پر یہ بی کماب ہے اس کا ماریخی انجیزی بہت زیادہ ہے ۔ یہ کتاب آب نے اپنے دفیق الاسعی جوری کی خواہش پرجرآب کے ساتھ خزنی چور کر لا ، وراسٹے بھے ، کہمی اور اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق 'الم تصوف کے متعامات کی کیفیت 'ان کے اقوال اور می وفیان فرق کی کیفیت 'ان کے اقوال اور می وفیان فرق کی کیفیت 'ان کے اقوال اور می وفیان فرق کی کا بیان 'معام صوفیوں کے دموز واشادات اور متعلقہ مباحث بیان میکھی یہ ۔ واراشکو میں ایس کے بیان میکھی دا بران سخی کا بیان ہے : "کشف المجرب مشہور ومی وفٹ است و بیکس دا بران سخی نیست و مرشدے است کا بل ۔ ورکتب تصوف برنی کی آن در زبان فارسی تصدیف نرشدہ "

كشعن المجوب سعمعلوم موقاب كراس زماني مين حكوفيا كے ورميان

سماع کارواج ہوگیاتھا۔ وا تا گئی بخش صاحب ایک جگر تھتے ہیں: (ترجہ)

"کرمان میں ایک دفیہ میں شیخ ابواحمد منطفری خدمت میں حاخر ہُوا۔ سفر

کے کرفیہ نظے اور پریشان حال تھا۔ مجھے نوانے گئے: اے ابوالحین! تھیں

کس چیزی خواہش ہے۔ میں نے کہا: مجھے اس وقت سماع کی طلب ہے۔
انفوں نے ایک قوال کو گوا یا اور در ولٹوں کی ایک جماعت بھی ہوش وخروش کے ساتھ آئی ۔ مجھے سماع کے انفاظ نے مضعط ب کردیا۔ جب وقت گزرا اور میرا ہوت کر کہا: یا شیخ ابر مہم کا کہا اثر ہُوا۔ میں نے کہا: یا شیخ ابر مہمی مسترت ہوئی ۔ فروا نے سکے کہ ایک وقت آئے گا کر سماع اور کہا وقت کردا کہا: یا شیخ ابر مہمی مسترت ہوئی ۔ فروا نے سکے کہ ایک وقت آئے گا کر سماع اور کہا: یا شیخ ابر مہمی مسترت ہوئی ۔ فروا نے سکے کہ ایک وقت آئے گا کر سماع اور کہا: یا شیخ بیا ہم مشاہدہ حاصل ہو ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہو ماہ کی مشاہدہ حاصل ہو ماہ کی اور نہا بیت صاف طور بر مکھا :۔

خواہش مرسے جاتی ہے۔ جنانچ ایسا ہی ہُوا اور باالا تر آب نے سماع ک قریم کرئی اور نہا بیت صاف طور بر مکھا :۔

" میں عثمان جلائی کا بٹا کی اس کو دوست دکھتا ہوں جوسماعیں نہریہ ادرطبیعت کو رہنیاں نہرے کی کہ اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور روسی آفت یہ ہے کہ جورتبی کسی اُونیجے مقام سے سماع کے حال میں درونشوں کو دکھتی ہیں اور اور اور فرخاستہ ان مجلسوں میں ترکیب ہوتے ہیں جس سے خوابیاں بیدا ہوتی ہیں ۔ اس آفت سے مجھ بہ جو کھر گزرا ہے گزرا ہے اگر دا ہے داس آفت سے مجھ بہ جو کھر گزرا ہے گزرا ہے اگر دا ہوں خطا ہراور باطن استخفاد روہ حقا ہموں اور خدا تعالیٰ سے مدومانگنا ہوں کرمیے خطا ہماور باطن کر آفتوں سے نگاہ دیکھے " (ترجمہ)

"بہشت میں سے بہلا فلتہ ج آدم پر مقدر مجواہے۔اس کا اصل میں عورت بھی ۔ بہلے بہل جو فلتہ ونیا میں ظاہر بُوا مین پابیل اور قابیل کی را ان کے اس کا سبب بھی بی فات شرفین تھی اور جب فلا نے چا کہ دو فرشتوں ( ہاروت ، ماروت ) کو سزادے واس کا سبب بھی عورت ہی کو فرشتوں ( ہاروت ، ماروت ) کو سزادے واس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دیا اور آج کے دن ( یعن صاحب میں میں ہیں ہیں اور دُنیاوی فِتنوں کے تمام اسباب کا فدلیے میں عورتیں ہیں ہے۔

آب کی از دواجی زندگی کے متعلق واضع وا تفیقت نهیں ملنی لیکن الجوب میں اس مسئلے برجرا ندراج ہے وہ دلچہی سے خالی نہیں ۔ فرماتے ہیں۔ (ترجہ) "میں جوکہ علی بن عثمان جالی ہوں ۔ حق تعلیا نے شخصے گیارہ سال کہ شادی کی آفت سے بچائے رکھا ، بجر نقد ریسے میں آزمائش میں ڈالاگیا ۔ میرا طاہر و باطن ایک بری صفت کا امیر ہوا ۔ بغیراس کے کئیں نے اسے دکھا ہو ۔ ایک سال ٹک میں اس کے نیالات میں غرق رہا ۔ نزدیک تھا کریے چرزمرے دینی معاملات میں خلل انداز ہوکہ اللہ تعالیٰے نے کمال کھف وضنل سے معسمت کودل بچارہ کے است مبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے معسمت کودل بچارہ کے است مبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے

آج كل بعض واعظا ورابل نديب اس امر بربط ازور وسيتهي كه بم برترين زمان بيدا بوئ بي ما ورائح بين الراسخ بمارى نويول كونسيت و نابود كرديا ب اورائح سے بيلے اسلامی حکومت کے دوران ميں ہرطوت نيکيول كا دور دورہ تھا۔ تاریخ سے واقفيت رکھنے والے مائے ہيں كرام نوشگوار نظريے ميں صعاقت كاعنفرس قدرہ يہ يہ بيان تحقيقت ہے كردا به انظر بيتين مهيشه دنيا كودارالشيا طين مجمتی رہی نفسيانی تحقیقت ہے كردا به بان طبعت بي ميشه دنيا كودارالشيا طين مجمتی رہی بين دوات مي بين اس زمانے كی نسبت بهب دنيا كورت برائح بي ايناكام فرداكيا تھا كھتے ہيں : (ترجم)

"خداوند بزرگ و بندین جمیں اس زمانے میں میدا کیا ہے جب اوگوں نے سحص ولالجج كانام شرييست اوركتبروجاه ورياسست كى الملب كانام عزّمت احد علم اريائ خلق كانام خروب اللي اورول مي كيند ويستبيده ركصنه كانام حلم الملالي جَعُكُرْك كا مام بحت مباحثه ، بديان طبيع كا مام محرفت انفساني باتون اور دل كى حركتول كا نام محبت -خلاك رست سيمنح ون اورب دين موتے كا نام فقريح تعالي اورآ خربت بإيمان ندر كحضاكا نام فنا في المند اور تركب تربعيت

كا تام ط بقيت د كموبيلىپىد "

امام حس صنعانی لا ہوری ترب قریب دہی متبراس دور کے علماء ومحكر ثبين مين محدّيث امام رصني الدين الوالفصنائل تحسن صنعاتي لابهوري كالحقاء ان کے والد ما ورا رائنہ سے آکر ہندوستان میں سکونت بذیر ہوسئے ۔ امام صنعانی لامورسي معيد عيدي بيداموت يهين نشوونما باني- مولناعدالمي ندوى <u> زمنة الخواط</u> ميں <u>لکھنے ہیں ک</u>رسُلطان قطیب الدین ایک سفان کولامور کی قصناة بيش كى كبين الخول نے قبول نہ كى - اورمزىدعيوم كى تحصيل كے كيے وطن سے باہر نکل کھڑے ہوئے - بہلے غزنی آئے مھرواق بینے -جمال علوم ونعمان ى تېمبل كى - اورىغىت وحدىيف كے امام قرار بايے- بغدادىن آپ كے خليف ستنقر بالترعباسي كريليه ابني منهور ومعرون كتاب مشارق الانوار بمحمى-بس کے مِعلمیں ان کوخلعت عطا ہمُوا۔ کیرمَکمْ منظمہ تشریف <u>نے گئے۔ حب</u> بخلاد والبي آئے توخلیفہ نے اتھیں وہ اہم فرمان دے کرسلطان شمس لدین التمتش سے ياسس تجيجا 'جس مين موخوالذكر كي ستقل حكومت إور نو ومختاري تسليم كي متحا-آب ایک عصد مندورتان رہے بھرجے کے دیے مکمعظم سے - وہاں سے بخداد میں آگر تھے درس وتدریس شروع کیا ۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے سفیرین کر وہ فتلطانه دمنسير كيعهديس بجرسند وستان آسئ ادربيال كيح عصه قيام كركے بچر

بغداد كيف اور مصلية من وبي وفات باني - آب كاجد بفاكي محسب وميت كم منظم منتقل كياكيا -

آب في سف مدريف اور فقرس متعدد كتابي مكسي يعجن كتابينهايت طويل اور مفصّل مقين - مثلاً فن لغنت مي ايك كتاب ببينٌ جلدون مي تقي اور دورترى باره جلدول ميں يمكن شايدست زياده مقبوسيت مشارق الانواركومال ہمونی 'جس میں احاد سیٹ کی ترشیب ابتدائی الفاظ کی بنا پر بھتی ۔ اس کتاب کو مندوستان میں اور مندوستان سے باہر بڑی شہرت حاصل ہوئی ۔ ایک عرصہ تك مندوستان مين علم حديث مين فقط نهي كناب رائج تمتى - اور" عالم إسلام كے ممتاز علما نے فوصائی ہزارسے زباوہ شروح وجواسی لکھے"۔ ( برمملوكيد) كتابوں كے علاوہ آب كافيض آب كے شاگردوں نے عام كيا ۔ جن ميں موننا بریان الدین محمود بخی کا ذکر ہم آیند وصفحات میں کریں گے۔ رح احضرت داما كنج تخش كے بعد حس بررگ نے بنجاب میں نام پایا و مسلطان سخی سرور مختے -آب کانام سبد احمد ىتقا اورسلطان يخى سرور يا مكه دا تا كے نقب سے مشہور میں -مضافات مثبان ميں ایک موضع کرسی کوف میں پیدا ہوئے اور لاہور میں مولوی محد اسخت لاہوری سے علوم ظاہری کی بھیل کی مشہور سے كنصوت ميں آب نے اپنے والد كے علادہ تصريف غويث اعظم أورشيخ شهاب لدين سهروردي مسي معي فيفن حاصل كيا -اس کے بعدلا ہور سے کونی ساتھ سترمیل شمال مغرب کی طرف وزیرآبا دے ياس موضع سودهره بب أفامست اختيار كي-اوريا دِاللي اور مداستِ خلق ميسِ مشغول ہوئے ۔ آپ کوخُدا نے بڑی قبولتیت دی خلقت کے تصفیر کے تصفیر کے تصفیر کے مقتر کے مقتر کے مقتر کے مقتر کا کرا <u> کے بیہے آپ کے پاس آنے اور کوئی نامُراد نرجا آیا۔ اِس علیہ آپ سُلطان سخی سرور</u> کے نقب سے مشہور ہیں ۔ بعد ہیں آب مقام دھونکال میں کئی سال رہے ۔اسکے

اے وصونکل میں اب مک آپ کی درگا مرجودہے بجان ہرسال اساڑھ کی بیلی جموات کےدور

بعدومن کی محبت دامنگیر ہوئی اور منلع دیرہ غازی خال کے ایک گاؤں میں جسے اب شاه كوف كيت بن والس تشريف سے كتے - ويان بحى آب كو برا فروع جموا -حاكم لمتان نے ابنی بھی آپ سے بیاہ دی لیکن اسسے صاسدوں کی آ تن صدیحی تيز بوني يبناني انفول نفي كما بوكراب كواور آب كي بجاني اوربيني اورابليم محترمه كوشيد كرديا - بيروا قدرا الماء كاسے - مزارشا ه كوف كے قربيب ہے -سلطان سخى سرور كے سائقه صُوفی تذكرہ نگاروں نے بڑى بے اعتبالی برتی ہے ۔ لین بنجاب میں آنے میں ان کا اثر دیکھ کرکھا جاسکتا ہے کہ وہ بڑے ماحب سطوت بزرك عقه - بالخصوص بنجاب مين شايدي كوني مسلمان ابل الشدموكا جس کے اس کٹرت سے ہندؤمختقار ہوں ۔ آب کے ہندومُحتقاروں کوسلطانی کہتنے ہیں۔ اور مشرقی بنجاب بالخصوص جالندھ را ونزین کے تمام زراعت بہتے جام مندو جوسکھ منیں ہو گئے اسلطانی ہیں صلع جالندھ کے سرکاری گرامٹیر میں لکھا ہے: "اجمالی طور ریسندوآبادی دوجھتوں میں تقسیم ہوسکتی ہے ۔ گرو کے سکھ يعنى بسكيم اورسلطاني جوايك مسلمان بيرك بحص سلطان سخى سروريا لكحددا تاتجي كيفيس ببرويس موص ١٢١) آميجيل كراكها هي زراعت بيشيم ندويك مي سلطانیوں کی اکثریت ہے اور ان میں کئی جمار تھی ہیں۔ ان کا بیان ہوجیا ہے۔ اگروہ گوشت کھائیں توصوف حلال کیا ہُوا گوشت کھاتے ہیں ۔ وہ سکھوں کے خلاف عُقد كرّت سے بيتے ہي - اور مرك بال جس طرح جا ہي ركھنيم -

ربتیرنوط صرد ۱۸ شاخار عُرس منایا جا آب یع بیس بیستمار منطقانی جربیری که استه بین الله تا بین که استه بین به بی که استه بین بین اور دب به وافظه یا منگ دهونی جا ته بوش می اور دب به وافظه یا منگ دهونی جا ته بوش و دیا سے داوی کے پار مقبر و شهنشاه جا جمیر میں قیام کرتے ہیں تو یماں بست برا امیله لگتا ہے ۔ جو میلہ پار کے نام سے مشہور سے ۔ یہ میلہ دو تین دوز تک دستا ہے جس میں ہزار ول افراد جسته دیتے ہیں ۔ یہ (منا که او میں کھا گیا)

ان کے دیہات میں کاؤں سے باہرسلطان کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ آٹھ یا دس فٹ کے قربب اُونجی جوڑی اور لمبی سجن کے اُوبرایک گنید ہوتا ہے اور مار كونول برجيو في حبو في بنار موتي بي - برجوات كويرز بارت مات كي جاتى ہے اور رات كو جراغ جلائے جاتے ہىں يجعرات كواس زمارت كالمهان بومسلمان اور بجراتی قوم کا فرد ہوتاہے ، گا وُں میں ڈھول کے کے جا آب اور نباز المعمى كرتاب "١ صر١٢٨ ) صلح لدُها نهك كر ميرمين تجي اسي طرح كانداج ہے۔" ابھی نک برتھتی ہیں ہوسکا کہ سلطان سخی مرور سے عقیدت مندی اس ضلع مبن كب شرمرع مهو لي يكن كهاجا ما الصي كرجاف كرنشة مين جارسوسال میں برعفائدا بینے ساتھ لائے ۔ بیرامرا غلب ہے کرسلطانی عقائد سندر صوب سولهوب صدي كے درمیان مغربی سنجاب سے مشرق كى طوت بھيلتے سمير اور گور و گوبند سنگھ کے زمانے میں قریباً سبھی جامٹ سلطانی تحقے کیونکہ ہو ہندوسکھ موسے تنے وہ بھی سلطانیول میں سے تنے ۔سُلطانی ظاہرا عام ہندوؤل کی طرح شو ہا دلوی سکے مجاری ہیں یکی جمہور کے ہندومذہب کی یرامتیازی خصوصتبت ہے کر براوراس کے بیرفاندنے محسوس ہونے کی بنا برداد اول كوبالكل كال ديا ہے ا

سلطانیوں کی سب سے بڑی دسم سلطان سخی سرور کے مزاد کی زیارت ہے
ہووسطِ فروری کے قریب شروع ہوتی ہے اور تجرائی آبینے اپنے دیہات سے
مافی کے کرڈیرہ غازی خال کا رُخ کرتے ہیں۔ سکتوں کے جدِ مِکومت میں ہوان
ساون ال نے جو ملتان کا گورنر تھا یہ جا ترا بدکر نے کی کوسٹ کی اور تمام ہند کول
کو جو سلطان سخی سرور کی زیارت کو جاتے ہے فی کس سور و بہی جُروانہ کیا۔ لیکن
اس سے جی مُحتقد نڈر کے اور انبیویں صدی کے اخیر ک جب کدھیا نداور
مالن دھر سے کے گزیم مرتب ہوئے یہ سلطانی ہند و اپنے عقاید میں مُستحکم ہے ۔
مالن دھر سے گریم مرتب ہوئے یہ سلطانی ہند و اپنے عقاید میں مُستحکم ہے ۔
مالندھ میں آیا ہے کر اب کچھ عرصے سے ان میں باقاعدہ سکھ ہوجانے کا

## رجان دورور میب اور شایر جالند سرد کرهیانه اور دوسر سے مشرقی اصلاع میں ان کی تعداد کم ہوگئی ہو!

بررگان د گیرا

ان سے علاوہ لاہور کے کئی علما و مشائے کے نام ملتے ہیں مثلاً سیراسمہ توخنہ تریندی تم لاہوری ۔ آب کا وطن تریندی ایکن وہاں سے تتریف لار محلہ چہل بیبایں لاہور میں اقامت اختیار کی ۔ سہزار ہا طالبان حق را بحق رسانید و خلق کثیر ازاں پرروس خنی مہر بہرہ مند و نیا و آخرت شد " آب سندی میں انتقال کرگئے ۔ ان کے علاوہ سید بچھوب صدر دلوان زنجاتی کا نام بھی ہلنا ہے ۔ آب صاحت مرمین ترکستان سے لاہور تشریف لائے ۔ اس زمانے بیس بہرام شاہ غزنوی مہند ورستان کا بادشاہ کھا اور لاہور کا حاکم طغرل کھا ۔ وہ بہرام شاہ غزنوی مہند ورستان کا بادشاہ کھا اور لاہور کا حاکم طغرل کھا ۔ وہ آب کا بڑا معتقد ہوگیا اور بہدن سے لوگ آب کے مربیہ ہوگئے ۔ مشہور سے کہ حب نواج بزرگ تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گئے بخش کے مزاد پرمنعت کف ہوئے اور لاہور میں حضرت داتا گئے بخش کے مزاد پرمنعت کے درمیان بڑی دوستی بیدا مزاد پرمنعت کے دومیان بڑی دوستی بیدا ہوگئی ۔ آب کی دفان سے کہ اور سید بھوٹ ۔

ایک اوربزدگ شیخ عزبزالدین کی لاہوری تنے ۔ آپ کا وطن بغدادتھا۔
لین بارہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے ۔ اس بیے بیر می کے نام سے مشہور میے کے
لیک بارہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے ۔ اس وفت لاہور میں غزنویوں کی حکومت
مقی ۔ لیکن سلطان محر غوری سنجا ب میں آگیا تھا اور لاہور کا محاصرہ کررہا تھا۔
لاہور کے غزنوی حاکم خدو ملک نے آب سے دُعاکی درخواست کی ۔ آب نے
فرمایا کہ امجی جندسال تمصیں امان ہے ۔ اس کے بعد لاہور میں غورلیل کی حکومت

 رورلوری واشاعی سنانه سراته یک (الف) توبیع مکومت (ب) اشاعت اسلا

## دور توسیع واشاعت تربیع عکومت توبیع حکومت

مسلطان عزال موم فروس المستده اور ملتان كاعلاقه تومسلمانول المسلطان عزال من محري كيا المسلمانول المسلطان عزال من محري كيا المرافع كربيا مقان مين اس كي بعدان كي رفتار ترقي مسسن بير من اور فتح متمان سے فتح دمن كي بوسوسال كاعرصدلگا -

محکرین فاسم کے قریباً بین سوسال بعد شکطان محمود نوی نے سرزمین مند
میں قدم رکھا اور فتح ونصرت کے گھوڑے وُور دُور ک دوڑائے لیکن محمود
کی نگاہ کو میں کدوں کے زروج اہر نے نیم کوئی محفوس فائدہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کوئے اندو میں نام کہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کیے کوئی محفوس فائدہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کیے کوئی مختوس فائدہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کیے کوئی مفوس فائدہ نہ اُٹھا یا اور گجرات کیے کوئی منوج دہنمالی ہندائتان میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ دُل کے ۔

محمود کے والدامیر بھی نے فتح ہندوسنان کا راستہ ایک مدتک ان کر دیا تھا اور را جاہے پال کوشکست دے کر کابل اور بٹیا ور میں اسلامی حکومت قائم کردی تھی مجمود کی حریث انگیز کامیا بیوں کاعملی متیج فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کا گردونواج غزنوی حکومت کے زیر ٹیمین آگیا۔

محود کی مسلسل فتومات نے راجیوندن کاشیراز ہ بالکامنتشر کر دیا تھا۔ شروع شروع میں توجے بال کی خما مُت میں سارے ہندوستان کے راجے مہاریج

جمع بوجاتے تھے لیکن بعدیں حس مهارا جے کے خلاف سلطان براھا أي كرآ اسيركسي طرمت سعه مدونرملتي اورتعبض حبكه توسلطان كاابسا رعب جيبا بابكواتها كه اس كى آمركى خرشُن كرسى راما والاسلطنىت يجيعوثر كر فرار بهوجاً نا - ابسي صالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان تھا ۔ لیکن بینه ٹو ااور محمود کے آخری حیلے اورسلطان محمدٌ غوري كي آمد تك د وصديا س گزرس - ان من راجبوتوں كوايك بار تحيرا بنا نظام مُستَحْكُم كرينے كامو قع بل كيا -ابك دفعه توان كي انني تمبّت برهي كرا تضول في المرور بر تمله كريك غراف كالمران كونكا يض كي كوست ش كي اور برب ساف المام میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ بریھوی راج سے ستگ کی تو اس کے متفاہمے میں ایک سونجایس راجیون راجے جہاراجے تھے! بجس مردمجا مدسنے شمالی ہندوشان کے عشکری نظام کو محیر درہم برہم کیا اورصرف تخربب بربری اکتفانهیں کی بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مُستحكمُ بنيادي قائم كين اس كانام محدٌ غورتي مقاء وه محمودغزنوي مبياكاميا. سيرسالار ننرتقا لبكن كيركثر كي مفتوطي اورعقل وسمجهمين اس سے بشره كريخا -اسے كئى دفعه سريم يتول كاسامنا كرنا بيراليكن وه ان سيم سراسان نهروتا -ايسيم موفعون يراس كى لمندتمتى اور قابلبت قابل ديديقي ع گربرگیستی برسی بیست نگردی مردی! اس کی تمت اورخوش تدبیری سکست کو فتح میں بیل دیتی اورا بنی شکول باورو

له سلطان کا نام محکر بھا۔ تخت نبشینی کے بعد اس نے مخورالدین کا نقب اختیار کیا۔
اس بیے صبح طور براس کا نام سلطان معزالدین محکر غوری ہونا چاہیے یمکن چو کہ اسا آی شاہزادگی اس بیے صبح طور براس کا نام سلطان معزالدین محکر غوری ہونا چاہیے یمکن چو کہ اسا آی شاہزادگی میں شہاب الدین میں کہتے تھے اور مسلکت مہندیں اس کی اکثر فتومات اس زمانے میں ہوئی جب وہ ابھی شاہزاد ہ محقا اور ا بہتے بڑے سے بھائی مسلطان غیاف الدین غوری کا نائب تھا۔ اس بھے اس معن ماریخوں میں شہاب الدین غوری کا ترجم از میجرائی موہ موہ بھن ماریخوں میں شہاب الدین غوری میں کہتے ہیں۔ (ملاحظہ موہ بھات نامری کا ترجم از میجرائی فردی میں کہتے ہیں۔ (ملاحظہ موہ بھات نامری کا ترجم از میجرائی فی موہ بھی

اس نے اس قدر محوس اور بایک ارکام کیا جس کاعشر عشر بھی محمود سے بھے کہمی اکامی کامند دیکھنانہ بڑا مقائن مرہوسکا۔

سلطان معزالدين غورى في نشروع سيهندوستان ميں حكومت قائم كرنے كانواب و كميعا كا - اس مقصد كے ربيے سرحد برج مسلمان رياشيكھس ان برِ قبضه جمانا صروری تھا ۔ جنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد کملیّان 'اہیہ اور لا وريرقبضه كرايا - اس كے بعد عشنده كا قلعه فتح كيكے بيال اپني طرف سے حاكم متقرّركيا - وه أس فتح كے بعد غزنی وائیں جار با مفاكر سرحد تھے سردار كى عرصى بنجي كراجميرا ور دبلي كاراجا بسيشمار فوج كے ساتھ تحشنگرہ كومسلما يوں سے عِيمُوا فَيْ كَدِيلِهِ آرا إس الله الرك لازم سب ورنه بؤسلمان والم تقيم بن مارے جائیں گئے اسلطان کے ماس بوری فوج نہتھی ۔ سکن بطنگہ ہ کے سلمانوں كاخيال كيكم أس ف فوراً لشكركوروك كرأس طرف كارُخ كيا - عددهرس پر مختوی راج آرہا تھا نیم سے بچردہ میل دُور تراین (موجودہ تراور کی اکے قربیب دونوں فوجوں کامتقابلہ بگوا ۔ راجبُوتوں نے اس زورسے حملہ کیا کرسلمانوں كى منعيل مجركتي اورافغان اورخلى سبائى مبدان سيريجاك نكله -سلطان نے رہی سہی فوج کوسمیٹ کرمھر بلد کیا اور کھورے پرسوار ہوکہ اس جگه جامین چاجهال بریمقوی را رج کاسبه سالار کھانٹے آو آو ہائقی بربسوار ، فرج كى كمان كرر ما تقا بسلطان نے نیزے كا ایك ایسا وار كیا كم كھاندے داؤك كئى دانت كركمة ينكن اس في مجاني عملي يكير تى اورتيزى وكهانى وسلطان كورخم ارى لكا اور ومملاكر كمورك سے كرنے سى والا تصاكرايك باو فاغلام ليك كر بيحجه بماميتها اور كهوري كوام اكرنطون ساعاث بوكيا - بحي كمجيم كمان سايي ك سلطان موزالدين بحفظه مربعافيمين ماكام را ينين سلمافد كي تمت ورقابيت كالغازواس لكايا عامكما م كرجب بريقوى لاج في زائمن كي ميدان من فتح يا ن كي بعد عبينا و كاموكيا ترقلو كع حاكم قاصى منبياء الدين في ١٧ مينية تك اس كامقاله كبا اورنب جاكر قلعه فال كباء (كيمري مرامي

لاہور میں جمع ہوئے اور سلطان بھی وہاں کئی ہفتے صاحب فرائش رہا۔

تنمالی ہندوستان کی لڑا ٹیوں میں ہر بہلا اہم محرکہ تقامی ہیں مسلمانوں کو ہزئیت نصیب ہوئی تھی۔ محد غوری کواس کا براریخ ہُوا۔ اس نے غزنی بہنی کر ان امرائے غور و خلج پرجم میدان غزاسے بھا گئے تھے۔ برا عتاب کیا۔ ان کی گرونوں میں بجرسے بھرے ہوئے تو برے لاکلے اور شہرغزنی میں انھیں مثل گرونوں میں بجرسے بھرے ہوئے تو برے لاکلے اور شہرغزنی میں انھیں مثل گرونوں میں بجرسے بھرے ہوئے تو برے لاکلے اور شہرغزنی میں انھیں مثل گرونوں میں بیاری سے برمرغ اب و خور حرام کیا ۔ کہتے ہی مدافل ہموا ۔ مدال بھر دو برے حکلے کی نیادی کرتا رہا ۔ جب ہندوستان دوانہ ہوئے کا وقت آیا تو اُن اُمرام کوجن سے برمرغ تاب بھا اور جن کو دربار میں آنے ہوئے کہتے ہونادم محقے اور اُنھوں نے کہتے ہونادم محقے اور اُنھوں نے کہتے کہ مالی کہا کہ مدان میں بیٹھے بہنیں دکھائیں گے ۔ بہنا پی محمد غوری کوری کری تاری اور ساز و سامان کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ سوار وں کو لیے کر شدورتان روانہ ہوا ۔

ایک باری رزان کے مقام پر حرب و ضرب کامیدان گرم مگوا۔ اس وقت
پر تقوی داج کے ساتھ سادے شمالی مندوستان کے داجیوت راجے اور ان کی
بے شمار فوجین تقیں اور وہ مارنے یا مرجانے کی شمیں کھائے ہوئے تھے۔
لین غوری کی شاندار قیادت کام آئی۔ ایک تواس نے مخالف فرج پر اس
وقت مملکی جب وہ بھی تیا رملکہ ہوائے فرور یہ سے فارخ نزہوئے سکھے۔
دوسرے جب داجیوت اس ابتدائی سراسیگی کے بعد میدان میں آگئے اور لڑائی شروع ہوئی توسلطان کے حکم کے مطابق اس کی فرج ویجھے ہوئی گئی۔ سے کو اس منبی سے بھوراکی فرج کو فتح کا لیمین ہوگیا اور تعاقب کے جوش میں ان کی صفیں
درہم برہم ہوگی ہو۔ اس وقت مسلمانوں نے ملیٹ کر بھیراجی توں پر حملہ کیا۔
درہم برہم ہوگی ہی۔ اس وقت مسلمانوں نے ملیٹ کر بھیراجی توں پر حملہ کیا۔
درہم برہم ہوگی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں نے ملیٹ کر بھیراجی توں پر حملہ کیا۔
درجم برہم ہوگی ۔ اس وقت مسلمانوں نے ملیٹ کر بھیراجی توں پر حملہ کیا۔
درجم برہم ہوگی میدان کارزار میں آئی

ا در راجبوتوں براس رور کے حملے ہوئے کہ ان کے باؤں اُ کھڑ گئے اور میلان غوری کے ہاتھ رہا۔

اس فتح نے ستمالی مند کے دروازے مسلمانوں برکھول دیے اور دہی ادراجم برکی حکومت سلطان محرفوری کے باتھ آگئی۔ (شروع میں توفراج گزادی کے عوض پر ریاست برقرار رکھی گئی یکی جب ساق الدیج میں راجانے انحراف کیاتوریاست کا الحاق کرکے اسے مقبوضات اسلامی میں شامل کرلیا گیا ) ترائن کی رطانی کے بعد سلطان غزنی وابس چلاگیا اور مندوستان میں قطب ادین یک کوابنا نائب مقرد کیا ہے سے فتوحات کا برسلسلہ جاری رکھا۔ اور مفتوج علاقے میں نظم ونسق قائم کیا۔ دوسال کے بعد سلطان بھر آیا اور قنوج کے طاقت ور راجا جے بیند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایک نے طاقت ور راجا جو بیند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایک نے گوان 'گوالیار' بیانہ اور نجتیا رطبی نے بہار اور بنگالہ فتح کرکے اسلامی حکومت میں شامل کرو ہے سان الدی میں کھو کھول نے بناوت کی اور شلطان نے

سه به قرم بقول فرخته م دریا سے نباب (سندهد) اور شوالک کی بہاڈ بول کے دریان اور تی تقی بین ان کی تاخت و قال جے کا دائرہ بڑا در بیع تھا مسلمانوں سے انعیں خاص طور بر علادت تھی جرمسلمان انھیں بالما اسے طرح طرح کی تکا لیف دسے کر مارڈ الیتے ۔ بالخصوص ان سلمانوں کو جرسلمان کی طرف سے بیشا ور اور اس کے گردونواح میں مامور تھے 'وہ إن خاس کی کرونے کہ وہ بنا ور اور اس کے گردونواح میں مامور تھے 'وہ ان خاس کی کرونے کہ وہ بنا ہوتی تو وہ سنگ کرتے کہ وہ بغرا میں تاریخ کے دون و مربب نہ تھا ۔ کو گرشی ان میں عام تھی ۔ جب کسی کے گھر بنی بدا موتی تو وہ اسے ابنے درواز سے بدا کر کرتی اور وہ تا کر کوئی سے جراس دُختر کو اپنی زوج ہے میں قبول کرے ۔ اگر کوئی شخص تبول کرتا تو اسے ابنے درواز سے بدا کر کرتی اور قاعدہ نفا کہ جو شوم راس عورت کے باس جا آب ورواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوڑ جا آتا کہ دوسرے شوم بر برینشان د کھی کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوٹ ہور جاتا تا کہ دوسرے شوم بر برینشان دیکھ کر ملبث جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوٹ ہورا آتا تا کہ دوسرے شوم برا برینشان دیکھ کر ملب جائیں ۔ یہ درواز سے برا بنا نشان جھوٹ ہور ہوا آتا تا کہ دوسرے شوم برا برانسان کو برانسان کے دوسر کے درواز سے برا بنا نشان کو برانسان کے درواز سے کرانسان کو برانسان کی کرانسان کو برانسان کو برانسان

خودم بندوستان آگدایمضین سکسست فاش دی - پرانجاوت فروکریکے سلطال ایس برام باتھاکہ دریا ہے جہلم کے کنارے ایک اسم عیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا ۔ طبقات ناصری کامصنف اس سانحہ بر تکھتا ہے : ۔۔

" شہادیت آل پادشاہ درتاریخ سخش صدو دو لود - بمدریں سال ول تیامت علامت ظام شدے واکن خروج جنگیز خاص محل بود وخروج ترک بیامت علامت نظام شدکہ آل پادشاہ در دُنیا دربند تھکم اسلام بود حجیل ادشہادت یافت درقیامت بازشد "

القيروط صنوريا المحاوت مسلمان ال عقوب كونواب عظيم كاورليده انى عنى ليكن سلطان محكر عورى كفائر في الوراس في المراس المحال الله عورى كفائر في الوراس في المراس الله على مين المكر المحال الله على مين المكر المحل الله المحلود والمقيرة المراس المحل الله على المراس المحل المحل

تاریخ الغی میں مکھا ہے کہ جب سالت عمیں ملطان مختر غودی کو خوارزم میں تسکست ہوئی تو تشک کے تو اور میں تسکست ہوئی تو تشکال مغربی ہند وستان میں منہور ہوگیا کہ وہ لرم الی میں کام آبلہ ہے۔ جبنا نج کھو کھروں نے بناقیمی تروع کیں اوران کا داجا ہو مسلمان ہوگیا تھا' بھرسے خیر مسلم ہوگیا ۔

كھوكھواور گكھ بولعبض تاريخ ل ميں خلط ملط ہو گئے ہيں' دومختلف قبيلے ہيں۔ اب كھوكھ زہا و ترخوشاب سے علاقے ميں بائے جاتے ہيں ۔ سلطان محدٌ غورى كى وفات سے اسلامى مهند وستان كو جرنفصان بينجا وه مخاج بيان نهيں يكن اس ملک ميں سلطان كاكام ابب حدثك محمل بوركا تقا۔ حب سلطان شهيد مجواس وقت قريب قريب سارے شمالى مهند وستان بإسلامى بحب سلطان شهيد مجواس وقت قريب قريب سارے شمالى مهند وستان بإسلامى برجم لهراد باخفا -اورقطب الدين ايب - محمد بن بختيار ظلى - التحمش - نام الدين تجاجراور دوس الموں محاسلطان ايک ابسانت في بروه جبور گيا تھا جو اس كاكام جارى مركم سكتے نفلے -

طرح میرا نام روشن کریں گے!

فرائے تعالے کی نظروں میں سلطان کی ممنت اور دُوراند نیمی مقبُول ہوئی اور اندنی مقبُول ہوئی اور اندنی مقبُول ہوئ اور اس کے دلی منصوب پُورے کرنے میں اس کے غلامون فوہ کارہا ہے کایاں کے کیے جو بیٹوں سے بھی بن شہیں آتے -ابھول نے خاندان علاماں کی کمبنیاد ڈالی اور مہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا -

سلطان کی اور مبت سی نئو ہیں کے علاوہ اس کے دووصف خاص طور پر تعربیت کے لائن ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بابی نقا ۔ لیکن اس کے باوجودیماں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد۔ خفارت اور تعصیب کاکوئی تجذب ہن تھا۔ اس نے بہت سی لٹرائیوں میں ہندورا جا وُں کے ساتھ مل کرکام کیا ۔

بنجاب کی اکثر لطائیول میں تمبق گرشمیر کا مهندوراجا اس کے ساتھ تھا مهندوناریخ نگار ککھتے ہیں کہ ترائن کی دورری لڑائی میں جب پریھوی راج کو شکست فاش مونی توقیق کا طافتور راجا ہے چندسلطان محدغوری کے مہلو پہلے

صف آرائقا یسلطان نے اپنی فتوحات کے بعد بھی بہاں کے ہندوخاندانو<del>ں س</del>ے دوستی اور مهروم روست کاسلوک کیا - بریمقوی راج کوشکست دینے کے بوئرلطان نے اجمہ کی حکومت ریھوی راج کے بعیے کو بوٹب دی سین حب اس کے جحلنے ہوترائن کی شکست کے بعدالور کی بہاڈیوں میں جامجھیا تھا اجمیر پر حملہ کرکے اپنے تھتیجے کو نکال دیا توسلطان کے ناشب قطب الدین ایک کو مچرسے اجمر فتح کرنا بڑا اور اس وقت ویاں ایک مسلمان گورنرمفرر مجوا۔ ہندو تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ ترائن کے معرکے میں ہے جیند آخی کی يريقوي راج سے عداوت تھی' مسلمانوں کا تنریک کاربھا۔ نیکن نہی نذکرہ نگار الحقتے ہیں کہ اس کے جندسال بعدوہ قطب لدین ایک کے خلاف ممل کرنے والانتقاكم مخلفوري اورابيك نے اس برحمل كركے اسے سكست دى ليكن قنوج اس کے بعد تھی ایک مرت تک راجا ہے جید کے خاندان کے ماس را۔ ڈاکٹر تاراجنداین مختصر تاریخ اہل ہند" میں تکھتے ہیں :-"اگرچ قنوج کے راجا کو محر غوری نے شکست دی لیکن جے جند کے وارث التمتش كے وقت تك اس شهر مرجكم ان رہيے وہ مسلمان شهر لول سےایک طرح کا جزید لیتے تھے بعید ترشکا ڈیڈ کہا ما اتھا " سلطان محدٌ غوري كي مُعتدل مزاجي اورمحدٌ بن قاسم كي طرح مُلكي رسُوم و آئین کے یاس کی ایک دلحیب یادگار اس کے تعبض سنگے کہیں ہجن برسرو ن اورعبارت مندى زبان ميسيعے اور حن ميں سے تعبض سكوں پرسلطان كے ساتھ بیقوی راج کا نام درج ہے! سلطان کی دومری بڑی خوبی اس کی وفا داری تقی۔ ہند وستان میں اکثر فتوحات أس رماني ميس موئي حب افعانسان كي تخت براس كابها في سلطان

اے ملاحظہ بوطبعات نامری کے اگریزی ترجم پرمیجربور فی کا ماشیہ

غیاف الدین فوری منتکن تھا۔اور محد غوری ایک طرح سے اس کا مائب اور سيرسالار عقاء اگر نود مختاري كي موس السي للجاتي يا مندا ورخصته طبعيت بر غالب آجاماً تومحرُغوری کے میسے اپنی باوشاہست کاعکم بلندکرنامشکل نہ مخا۔ (ادرسلطان ممود غرفوی کے بیٹے اور بعد میں مغل شاہزاد سے بھائی مجھائی مونے کے بادیج دجس طرح آبس میں اوسے ہیں اسے دیکھ کرکسی کو اس فعل برجرت نہ موتى!)ليكن محد غورى كاروبيايك وفادار حرنيل اورمحت بعرب بهاني كارباء اس في بيشداي برس بهاى كر مرتب كاخيال ركها يمام مهول اورمكى امورمین اس کی خواہش کی بیروی ہوتی ۔ روائیوں میں جو مال علیمت باتھ آتا، اس میں سے قیمتی تحفے (مثلاً فرماز واسے قنوج کے باعثی اسلطان فیالدین غوری کونذر محت فیاف الدین سندوستان مجی نہیں آیا - سکن اس کے محالی نے اس ملک میں اس طرح اس کا بھرم رکھا مرا کھا کا تھا کے قطب مینار برسلاطین بند ودبی کی جوفرست کندہ کی گئی۔اس میں ساسے اور اسی کا نام ہے۔اس کے علاوہ بحب غياث الدين كي وفات موتى اورسلطان مخترغوري اس كأجانشين مروا تو نت بادشاه نے آبیے بھائی کے اواحقین اور قبیلہ داروں کا بُورا پوراخیال رکھا۔ سلطنت كے وسیع خطے الحنیں نیابت اور حكم انى كے اليے و فيے اور ان كا وسى اوب واحترام فالم ركها بوسلطان غياث كي رند كي مي الخيس مامل تفاء سلطان مخدغوري كيراس وصعب وفاداري ادراخلاتي شرافت كانتيج تقاكه اس کے امبراور ترنیل بھی اس برجان دیتے تھے اور حس طرح ایک معادت مند بيناا بين باب سداورايك عقيدت مندمريد ابي بيريسدارادت وعقيدت ر کھتاہے۔ اسی محبّت وعقبدیت سے وہ اپنے بادشاہ کودیکھتے۔ بلکرانی کامیابوں اورفتوحات كوسلطان كى كرامات مجصة اوراينى تسكست كوئمين سلطاني سے محروم ہر جانے کا نتیجہ۔ اس کی ایک ولیسپ مثال <del>تحکرین بختیا رظمی س</del>ے حالات میں نظر آتى ہے بروا بینے زمانے كاشا يرست من جلا برنيل تفاءاس في بهار اور بنگا له

کے دسین علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے۔ بنگانے کی داجد جا الدین ایب فی مسلطان قطب الدین ایب کے سلطان قطب الدین ایب کے سلمنے اس فی مست ہاتھی پرگرز کا ایک ایسا وارکیا کہ ہاتھی کوراہ فرارا ختیار کرنی پڑی لیکن ہے دلیری بالآخر اُسے پُرخط مزلوں میں لے گئی ۔ بہاداور دبگالہ کی فتح کے بعداس نے پہلے آسام میں کاموب کا علاقہ فتح کیا اور کھر اس راستے مسے تبت پر برخصائی کی لیکن داہ کی وشوار گزاری ۔ بہادا می قبلوں کی مزاحمت میں اور مسلمان سے بہاروں کی مزاحمت میں اور مسلمان سے بہاروں کی مزاحمت میں اور مسلمان سے بہاروں کی مزاحمت کے احماس اور مسلمان سیابیوں کے اتلاب جان کا خلی سروار کو براصدم میر اور دورہ بالآخر اسی غم میں گھل گھل کر مشرقی بنگال میں مقام دیوکوٹ پر اصدم میر گیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ رمشرقی بنگال میں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ رمشرقی بنگال میں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ رمشرقی بنگال میں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کے اللہ اس مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ رمشرقی بنگال میں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ وہ باتا ترائی بیں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ وہ باتا ترائی بیں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ وہ باتا ہوئی بیں مقام دیوکوٹ پر ) مفات کیا ۔ لیکن نذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ وہ باتا ہوئی بیا تو بیا تو بیا تھی بیا ہوئی بیا کہ بیا ہوئی بیا کی بیا ہوئی بیا تو بی

مه عام كتب تواديخ مين محد بن بختيار خلى كى نتح كامروب كاذكر نهي برقا - بيكى برنل آ من وألى الشيالك سوسائع بنگال مين آسام كه ايك نگريز افر فير به به بي مين ان مقامات كي تخي ميال سيخ مرب بخيد الموب كوريم كرف كي تخي جهال سيخ مين بختيار خلى كالشكر گزدا تقااور نابت كيا كريس بجيد كامروب كوريم كرف كي تخي جهال سيخ مين المحل كرف المس المت بعد بها افرول كومقا كالبند لا ما في بي المجرى كور بارود كي ايجاد نهوني متى اوراسلى كه محافظ سيخ ملد آورول كومقا كالبند لا مرفي في بياط بيل اور ويشوار كرا دراستول سيخ بي ابنا شكر سي كرف في قياد و المستول سيخ بي ابنا شكر سي كرف في ايمان و تخير كرف في بياط بيل اور ويشوار كرا دراستول سيخ بي ابنا شكر سي كرك الكيا و استول مين كرف في بياط بيل اور ويشوار كرا دراستول سيخ بي ابنا شكر سيف كركيا و استول مي ايمان فاتح بين كي توش تدبيري شمستعدى او يتمت بر آ فرين سك بيرا مين من ايمان فاتح بين كي توش تدبيري شمستعدى او يتمت بر آ فرين سك بيرا مين من ايمان فاتح بين كي توش تدبيري شمستعدى او يتمت بر آ فرين سك بيرا مين من ايمان فاتح بين كي توش تدبيري شمستعدى او يتمت بر آ فرين سك بيرا مين مناره دوم )

کے آج خمری بختیار خلمی کامزار لاش کرنا نامکن سانطر آبا ہے میکن دیوکوٹ میں اس کے مرشد عطان اللہ کا ایک کتی موجود ہے ۔ ملافظ ہون مرشد عطان اللہ کا ایک کتی موجود ہے ۔ ملافظ ہونا [Stadies in Stade P209]

ان سخت مایوسیول کی گھڑی میں معی کہ اکر تا سخاکہ کیا ہُواکہ مجدر برقیستی اِس طرح غالب آرہی ہے ۔ کیا خدا نخواستہ سلطان محد غوری کو کی دکسی طرح کا صاور شر پین آیا ہے ؟

« دوران حادثہ بسیار برزبان اورفت کہ گرسلطان غازی مُتحزالدین والدنیا محدمیام راحادثه اُفیاد کرنجت ما برگشت "۔

اورامرواقعی بی بخاکرسلطان محر غوری نے اسی روانے میں شہادت بانی !

عاد الله علامات کے بعد اس کے ترک افسروں نے

وائد الن علامات کے بعد اس کے ترک افسروں نے

ومخر غوری کا فلام بخا اور خاندان غلامان کا بانی - بیا سیجے ہے کہ اس سے پہلے

البتگین اور مبکتگین بھی غلام بخے ' لین انھوں نے مہند وستان میں مجمی حکومت

نری - مہند وستان کا مبلا نو و مخار بادشاہ قطب الدین ایب تھا ' بور النا ائم میں تخدید میں اور سال ایک میں اور سال ایک میں بازار کی تجبی جانب مادندہ دلان لامور "کی سیے حتی کا شکار ہے ۔

" زندہ دلان لامور "کی سیے حتی کا شکار ہے ۔

اس وقت تک دہائی باوشاہست انجی مورونی نہ ہو تی تقی بلکتر سام ا رسول اکرم کی وفات کے بعد محسا یہ سنے خلفا انتخاب سکیے۔ دملی کے تھی چیلے بادشاہ اسی طرح منتخب ہجوا کرستے تھے۔

قطیب الدین اببک کی وفات براس کا لوگا آرام شاہ تخت کا دعویدار مُوا اسکین اُمرانے اس عہدے کے سیے التمش کوئیا اورسالا لہومیں وہ

سله سلطان ممودغزنوی کے مشہور غلام اور بنجاب کے "بیلے مسلمان گورز آیا آئی (جوکشیری النسل کفا) قبرلامودکی کنک منڈی کے متصل اب مک موجود ہے" آئین وحقیقت کا ( ازمولٹنا اکرشاہ خان نجیب آبادی ) حصتہ اقل ص ۱۸۰

تخت نشین بروا - التمش خداترس قابل اوربیدارمغز بادشاه تھا۔ اس کے ز مانے میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مجانی شروع کی ۔ التعمش نے ان كامتعالم كما اور مندوستان كواس معديبت عظي سع بجائ ركها - اس ف سلطنت دمی کی بنیادیم سخکم کس بغداد کے عباسی خلیفے سے مندوستان کی بادشاي كاخطاب حاصل كيااورجب ووالتستعليم مي بساتوقريباً سارا سنما لی *ہند وست*ان اس کے قبضے میں تھا۔اس کی وفات تھے بعد دس ال مک ميرملك ميں بدانتظامي رسي اور يكے بعد ديكرے كئي بادشاہ ہوئے - ان ميں سے ایک التمت کی بیٹی رصنی شلطانہ تھی۔ اس کے عہد حکومت میں قرمطیوں نے دہلی رپر بورش کی کسک کشست وخوں کے بعدشاہی فوج اورمسلمانا ب دلمی نے

سلطاندرضيبه مندورتان كيتنها تاجدا دخاتون بقى جريخست دلي پر (نوجهار ک طرح کسی مرمیت کے سہارے نہیں بلکہ اخود مختارانہ تخت بشین مولی ۔ إس مستكربرعوام الناس كي جوراسي عتى - وه عصّا مي كي فتوح السلاطيس بي ويجيب اوراندازہ لگائے کہ ختوق نسوال کے حامیوں کائی نہیں ' بلکہ نصعب للت "کے متعلق شریفانه طرز خیال چاہتے والول کا کام کس قدر مشکل ہے!

نكردن توال برزنال عتماد كشايد برآ هرمنان اعتماد وفامرد شكهم زمرمال بخاه وك درخفا بدلر از كلخن اند برخلوت وبرباينگے بم بضا برآن مرد زن رکیشنخندگی کند تحصوص آنكهم خصصه المرن لمست كوشر مملكت فليم كالآكهال

زنال جمله دروام امرمن اند بفلات بمركار سفيطال كنند نيايدوفا از زنان جيج گاه زنال در بلائح شتراز كلمثن اند يوننوريدنفسس زن پارسا برزن مرد اگردستبندی کند نشاب خطرشد سبرجازان است ذبيدبرلن ناج ديخت تهال

كحردراصل فتصنعسس يحقل او كمستش كندك نبداحترام خوبش انست غنةء دوك خنباكرين كه شدو فنع خاص زیے فرق مرد سرمنن زود برخاك بامد فكند

بهال داری از زن نامذنکو زن آل بركه باجرخه ساز دُمعهُ حرثمين مزدمينيه عجم ساغرمتس گلەبرىسسېرزن خروزان كرد نے کوطرب بوید و جاہ ہم نشہوت تواند بر آزاد کم ؟ نرن آں برکہ در بردہ باشد مرکز سے برخنت کندخوئے ہرضے و نمام برآن زن كر در زوه خندولند

٣٣٦ ايومين اُمرانے ناصرال*د بن حمود کو تخت نشين کيا ۔ وہ ا*یک *دونش طبع* بادشاه مخناء سركاري خزانے كو ہائقه نه رنگا آما ور قرآن نٹر بعیف بكھ كر روزي كما آء سلطنت كانظم ونسق اس نے اسینے قابل وزیر (اورسٹ سر) غیاف الدین لبین كوسونب بركها كخفاء ناصرالدين محمود كيه حالات يريصف سيرخيال مومات كم اس کی زندگی اولیا وصلحا کے نمونے بریقی -انتظام سلطنت لبین کھی وکھکے اسے کہ رکھا تھا کہ میں نے تمھیں تمام اختیار دے دیے ہیں تم ہرگز کوئی ایسا کام نرکرناجس سے کل کوحضرت بے نیاز کے حصنور میں تمھیں اور مجلے تشرمندگی الطمانی بیسے ۔ وہ خود اینا اکثر وقت مُجرے کے اندرعبادت اور تلاوت کلام مجید میں صرف کرتا اور شہور سے کہ دربارعام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کرایتا تحا- اوراس كے بعد خلوت میں جاكر بھٹے بڑانے كير بين دہنا اپنا كرارہ وہ کلام مجید تقل کرکے کر ناتھا -اور اس امرکی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے تکھے ہوئے نشخے معمولی زخ پرفروضت ہوں اورکسی کوب بنا نہ جلے کہ وہ بادشاہ کے <u> سکھے ہوئے ہیں</u> - بدایونی کہتاہے:۔

موسكايات وكريوريب كمشابراحوال خلفا مدانشد باشد ازونقل مى كنند" سلطان ناصرالدین کی زندگی میں ہی امورسلطنت کی باگ ڈور اس کے بابختت وزیر بلبن کے ہاتھ میں تھی اور جب اس نے مناسلے میں وفات مائی تو بلبن بغیر کسی مزاحمت کے باوشاہ ہوگیا ۔

اسلطان عیات الرین بن اسلام الدی مبندوستان کے بادشاہوں میں البرن ایک خاص رنگ اورشان کا بادشاہ البرن ایک خاص رنگ اورشان کا بادشاہ البرن ایک خاص رنگ اورشان کا بادشاہ بغدادی بطور ایک غلام کے بلکا - وہاں ایک بزرگ جمال الدین بھری کے قوار کم اسے خریدا اور قراش کا کام کیا - وہاں ایک بزرگ جمال الدین بھری نے اسے خریدا اور قراش کا کام کیا - رفتہ رفتہ میرشکار اور امرا سے جمال کائی کے قوار میں واض بھوا اور خوات الممالک بن کر فوری سلطنت برحاوی ہوگیا - میں واض بھوا اور خوات الممالک بن کر فوری سلطنت برحاوی ہوگیا - میں واض بھوا در مورش میں ایک مورش کی بادشاہ فقط امرا کا سرگروہ ہو تا تھا ۔ کی بلین کا بادشاہ سے مورش کی نسبت اور مورش مورش کی نسبت اور سام کا میں ایک خاص نقطہ نظر تھا جو اس کے بیشروڈ ل

بلبن کا قرل تفا کرنتوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سے عمرہ فرابیہ بادشاہت ہے ۔اس کے حقوق کا باس صروری ہے اور جر بادشاہ ابنا جاہ وحتم ' رُعب و دبد بہ قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائص پوری طرح بحانہیں لاسکتا ۔ اور اس کی رعابا بغاوت اور دُوسری خرابیوں میں مبتلا ہوجاتی ہے ۔ سرعایا دی عربادشاہ ہے حرمت وحتمت وسول و مہیب زند قرباد آورد و تمرد

ك سلطان مس الدين (التمتش) بار با برسرج مكفت كمن حكيفة كوم خواست تعالى را شكر گويم كه مرا باعوان وانصار بزرگ گردانبدكر ايشال مزاد بار بر ازمن امّد و مرباد كر ايشال .... در درباد ميشي من ايستاده سع شوندمن از بزرگی و مروری ايشال نزمنده ميشوم ومنجام م از تخست فرود آيم و دست و پاسعاليشال بر بوسم ( برنی ) وطغیان رونماید - مندوان مرتابی ماکنندومسلمانان ازکژیت فسق و فجور و بسیاری زنا ولواطنت و شراب نورون و ناکردنی ای دگیر بدیجنت شوند ( ماریخ فروزشایی ص ۲۵)

قبعن بُراسندامیروس کاقرل بار بارتقل کیا کرتا تھا:۔ "ہر بادشاہے کر محرمت و شفت خود در ترتیب بار وکو کبر وسواری و تسنستن و برخاستن بآداب ورسُوم اکا سرو محافظت نه نماید و در جمیع احوال واقوال و افعال و حرکات و سکنات او حنم پادشاہی مشاہرہ نشود رعب او در دل بھایا ممالک او منقش نشود۔۔۔ و آنجر بادشاہان دااز مُحافظت مُحرمت و حشمت بادشاہی و بُول و مہمیت بار و سواری 'ایتما در عایا و انقیاد متم واق مست ہر از مہر و سیاست و ست نہ د نہر۔ تارعب و شمت و ہول و مہمیت بادشاہ در دل عوام و خواص و دُور و نردیک بلاد ممالک او مُنقش نه شود مِق رمونہ جمال بانی و مصالے جمال داری ۔ چنانچہ باید و شایدگر دار دہ نشود ی مونہ جمال بانی و مصالے جمال داری ۔ چنانچہ باید و شایدگر داردہ نشود ی

(بآدیخ فیروزشاہی ازبرنی طرحیسی

ده خود اپنی سواری و درباراور حبن و طبوس میں بڑا استمام کرتا اور مورضین مصفح میں کرعم بلبن میں جب کوکبر شاہی نکلتا توسوسودو دوسومیل سے لوگ اسے دیکھنے کے بیدے آتے ۔ سواری جاتی توصد بانقیب وجا وُسن ' سوار اور بیادے ' ملوک اور امراسا تھ ساتھ جلتے ۔ زابل وسیستان کے دیوسکر نوجوان نکی تلوای لیے کر بادشاہ کے گرد و میش ہوتے ۔ قدم قدم برصدا ہے اسم النداس زور سے بند موتی کر بازار اور حجل گرنج اُ کھتے بلکہ برنی کا بیان ہے کہ دربارشاہی میں وہ رُعب واہم اور ایستان کے ریس وراجا بساا وقات خوف سے گریٹ اور ہوش موجاتے اِ میں وراجا بساا وقات خوف سے گریٹ اور ہوش موجاتے اِ میں دراجا بساا وقات خوف سے گریٹ ہوتے اور ہے ہوش موجاتے اِ میں اللہ بازی کا کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت باوشاہی میں حیال رکھتا ۔ ضیا دالدین بین کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں می مجلس میں قبقہ مرماد کے بادن کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مرماد کے برق کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مرماد کے بادن کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مرماد کے بادن کی کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سی مجلس میں قبقہ مرماد کے بادن کی کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سے مجلس میں قبقہ مرماد کے بادن کی کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سے مجلس میں قبقہ مرماد کے بادن کا کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مذت بادشاہی میں سے مجلس میں تب قبل میں سے میں تب کہ بلبن اپنی تمام مذت باد شاہی میں سی تب کہ بلبن اپنی تمام مذت باد شاہ کا میں کھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام میں جو اس میں تب میں تب کہ بلبن اپنی تمام میں تب میں تب میں تب کہ بلبن اپنی تمام میں تب میں تب کو تب کو تب کو تب کر بلبن اپنی تمام میں تب کو تب کو تب کو تب کر باد کر باد کر باد کر باد کر باد کے تب کر باد کر

نہیں ہنسا۔اور نزکسی کوٹجراُت ہوئی کہ اس سے سامنے قہقہ مار کے ہنسے بلکہ وہ اپنے نج کے نوکروں اور خواہج سراؤں سے بھی بُوراً نگلف اور اہتمام برتبا اور اس کے کسی خانگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاہ یاموزہ یا جُوتے کے بغیر نہیں ، مکہ دا ا

جوب بلبن تخت بشین مُہوا توسمس الدین السمن کے جالیس غلام تھے۔
ہوسلطنت کے سیاہ وسفید برجاوی سے ۔ وہ جہل گان یا خواجر تاش کہلاتے
سخصاور بادشاہ کے انتخاب وتعین میں ان کا ہاتھ ہوتا ۔ خود لبن ان میں سے ایک
تھا۔ لبکن اس کا بادشاہ سے بلکہ ان سے بہرت بلندی برہم یہ انچر بلبن نے ان کے
امرا میں سے نہ گہنا جائے بلکہ ان سے بہرت بلندی برہم یہ انچر بلبن نے ان کے
اقدار کو تور دیا اور جوامیر بادشاہ کے رہیے کسی خطرے کا باعث تھا' اسے جاہ و
منصب سے خروم کر دیا۔

اس جمهوری دُور میں ملبن کے نظریہ بادشاہت سے اختلات کرنے والے
کئی ہوں گے (ادر شیخ بہت کر مبض باقوں میں اس نے انتہا ابسندا ندروی فتباری ا کئی ہوں گے (ادر شیخ بہت کر مبض باقوں میں اس نے انتہا ابسندا ندروی فتباری ا کئی اس وقت ہندوستان کی اسلامی حکومت جن دو بڑے خطرات سے دوجا پر مقی ان کے مقابلے کے راہے ایک جری اور بُرسہیت بادشاہ اور ایک مفتبوط و دلیرانہ پالیسی کی ضرورت مقی - اس کے علاوہ البن کو بادشاہ کے فرائف کا مجمی اسی طرح احساس مقا مجس طرح اس کے حقوق کا ۔

بلبن کابہلا بڑاکام مُلک کا اندرونی نظم ونسق اورسلطنت کا باطنی استحکام تقا۔ بُرِل تواس کے نام کی اتنی ہمیت تفی کرسوائے بنگالہ کی بناویت کے (جو شروع سے بغاوتوں کی کٹرت سے بلغاکپور کہلا تا تفال ) اسے کسی اندرونی خاتمت سے سابقہ نہ بڑا۔ لیکن ملک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضرورت تھی۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نئے حکم انوں کو بڑی مشکلات کاسامنا تھا۔ کھلے میدان میں توان کے سامنے کوئی منتظم تا۔ لیکن راجیویت 'جاہے' میواتی 'کھوم مطالعہ سے معلوم ہوتے باتے لوٹ مارسے در ایخ نہ کرتے ۔ طبیقات ناصری کے مطالعہ سے معلوم ہونا ہے کہ ناصرالدین محمود کے عہدِ حکومت میں ہرسال کوئ نہ کوئی اس طرح کامرکہ ہوتا اور شہرد کی کے گردولواح میں میواتیوں نے اس طرح بدامتی مجار کھی تھی کہ ان کے ڈرسے شہر کے دروازے شام کو بندکر دیے جاتے ادر کسی کوئیمت نہ پڑتی کہ شام کے بحد کسی بزرگ کی زیادت کے بلیے ہی ادر کسی کوئیمت نہ پڑتی کہ شام کے بحد کسی بزرگ کی زیادت کے بلیے ہی شہرسے باہر جاسکے بلکہ بعن افقات تومیواتی شہریں گھس کر وہاں ہمی اوٹ شہرسے باہر جاسکے بلکہ بعن افقات تومیواتی شہریں گھس کر وہاں ہمی اوٹ کے سے کھسوٹ کا بازاد گرم کرتے ۔

بلبن نے سینے بہلے اس طون توجہ کی تخت نشین ہونے کے بداس نے ہلا بُراسال میواتیوں کے قلع تمع بہصرت کیا ۔ جوڈاکوہاتھ آئے ' انھیں عبرت ناک سزائیں دیں فتہ کے گردین جنگلوں میں وہ مجبب بہلتے بھے 'ان کا صفایا کیا ۔ سٹرکیس بنوائیں ۔ گویال گردھ میں ایک قلعہ تعمیر کرایا ۔ شہرکے گردہا بجا تقانے قائم کیے ۔ جن میں افغان نفان بوار علاقے کا انتظام کرتے ۔

اس بولتے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے جمتوں کی طرف توج کی۔ اور دو آبر کے علاقے بٹیا لی میر کھاور دوسری حکھوں میں وہی عمل دُہرایا جو دہی کے گر دولزاح میں کامیاب رہا تھا۔

بلبن کا دوسرا براکام منگولوں کاسترباب تھا۔ اس کے بینے ونام الدین کو ا کے زوانے میں منگول کئی بار مندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انھوں نے کئی بار کوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تنباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کاسسے ہم مسئلہ ہیں نقا۔ کیونکہ اب خطرہ نقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے نجلے سرداروں سے نہ تھا بلکہ بلاکو خال کی آنکھیں بھی مہند وستان کی طوف انطقی تفیں لیکن بلبن کے سلیقہ جمانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ بڑی کہ اور و فرم اور کو مرجوائے۔ بلبن کے سلیقہ جمانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ بڑی کہ اور و کو مرجوائے۔ کہ دہ سیاہی اور سوار اور ان کا ساز و سامان با قاعدہ رکھیں سیطنت کی تمال خربی سرحد برجا بجاقطعے تعمیر کرائے۔ لاہور کے قلعہ کو دوبارہ بختہ کیا اور مغربی بنجاب
میں اپنے سے قابل اور مقدیر نیام میں کیے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔
بلین نے ابنی حکومت کی توسیع کی کوششش ندگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب
اصل کام حکومت کی مبیا دیں سخکم کرنا ہے۔ اسے مجوات اور مالوے پرشکرشی کا
مشورہ دباگیا۔ لیکن اس کا جواب مخفا کرئیں نہیں جا ہتا کہ میں بہماں سے جاؤں
اور دیلی کا دسی حال ہوجوم خلول کے باحقوں بغداد کا مہوائے !

بلبن سنے توسیع حکومت کی کوئی کوشش نہیں کی کئیں اسے شکار کا برا اس میں وہ برروز مزار ول اور دم اس میں وہ برروز مزار ولا اس میں وہ برا اس میں وہ برا اس میں وہ برا اس میں ہوں ہرا اور دہلی سے روازی کے موسم میں وہ برروز مزار ور اور کے سیا تھ ترکار کو ایا اور دہلی سے روازی کے بلکو اس سے بغداد میں بلبن کے شکار کا ذکر کہا تو شکار کے دیا ہو اور اس سے بغداد میں بلبن کے شکار کا ذکر کہا تو ہوگاں نے کہا کہ بلبن ایک بنج ترکار باوشاہ ہے ۔ بنطام رقووہ شکار کے کہے جا تا ہے کہا کہ بال مقصد سواری فشانہ بازی اور سخت محست کی شق جاری کے مفات کے موار اور ان کے کھوٹے دکھنا ہے تاکہ جب رواز اور ان کے کھوٹے تاریخ ارتبار ہول ۔

اندرونی امن وامان اورخارجی حمله آورول سے ملک کے بجاؤکے ملاوہ بلبن کے نزدیک بادخاہ کا بڑا فرض عدل وانصاف کی ترویج تھا۔ اوراس کا دہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زوائے میں جن امرانے غریموں برظلم کیے ، ملبن نے انتخاب کرتا۔ اس کے زوائے میں جن امرانے غریموں برظلم کیے ، ملبن نے انتخابی سخت مزامین دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیروار نے ایک فرکو کو انتخاب کو کرکو انتخاب کو دی تولین انتخاب کو ایک دوہ مرگیا۔ جب بلبن بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فراو دی تولین نے جاگیروار کے ساتھ بالک وی سلوک کیا جو اس نے ابیخے نوکر کے ساتھ کیا خواب کو ایک میں مرکاری خورساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کونہ دی تھی ، نظا۔ اور حس مرکاری خورساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کونہ دی تھی ،

سے بھی عبرت ناک منرادی ۔ اس کے زملنے میں اس طرح کے کئی واقعات مجئے۔ دہ کہاکر تا مقاکہ اگر میرسے بیٹے ایساکریں کے تو کمیں ان کے ساتھ بھی ہی ملوک کروں گا ۔

فریب کی نسبت بھی بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا وہ افاعدہ نماز بڑھا۔
روزے رکھتا۔ رات کو اسٹھ کر نہجر بڑھتا۔ سفر وصفر کی حالت میں اپنے در ود
و خیفے جاری رکھتا۔ بہیشہ باوضور بہا۔ اس کے کھانے پرعلما ومشائخ مرقو ہوتے اور طبحام کے وقت مسائل دینی پر بحبث ہوتی۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سارکہ کو کبرشاہی کے ساتھ مولینا بر بان الدین مجنی اور دوس علما کے مکان برجانا۔
ریارتیں کرتا۔ حب کوئی عالم یا شیخ وفات پانا تو اس کی نماز جنازہ پر حاصر ہوتا اور
اس کے ورٹا کو کرنے اور تھفے دیا۔

بلبن ایک منمتندین اورمنصف مزاج بادرشاه بخفا سکین امورمِملکی میں وہ علما کے شورسے اورشرع کے نبیصلے پر نہ حلتما بلکہ اپنی راسے اور ملکی صلحتوں کوسسے زیادہ اہمیت دیتا۔ برنی کھھتا ہے :۔

"سلطان لمبن بالک جندان شفقت و مرانی و داودی وانصاف ستانی و روزه ونماز بسیاد کردکر آن کرده شد در سیاست بنی وطغیان مکی قهارے و جبارے بوده است و درباب طغات اصلامحا با نه کروے واز جرم منی نشکرے و شہرے برانداختے و درقسم سیاستِ ملکی سرسور نے از رسوم جا بره فرونگز انشتے و در حالت قهروسطوت با دشاہی نما انا ترسی داکار فرمودے و درکشتن د بستن بلغاکیان وسرتا بان صلاحیت و دین داری دانیت دادیے ۔ وہ علانے کہتا بخفاکہ امور ملکی سیاسی صلعتوں کے یا بندیس نه کر مشرع فقها

کے۔ برتی مکھتا ہے:۔

ك طلحظيم فرائد الغود صراح برلبن كي نسبت حضرت سلطان المشائخ كارشاد -الله تاريخ فيروزشايي (برني ) خري " و آنچیصلاح ملک چندگاه خود دا<u>نسن</u>ے خواه مشروع خواه نامشروع آل را درکار آوردیے <u>"</u>

اس کے علاوہ اگر جروہ علما و فضلا کا قدر دان تھالیکن وہ ان کے عام طرقیۃ نغلیم کوشا ہزادوں اور امیزادوں کے بیٹے موزوں شمجھتا ۔ جب اس کے بیٹے خارشہ بداور تجرافان ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوگئے اور آ با بکوں نے آن کر پُرچیا کرشا ہزادوں کو اب نخو وصوف و فقہ "میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کو لئے استادان کے بیٹے متعین ہوں تو بلبن نے جواب ویا کہ اب تم ان کے پیلے کتادوں کو جامہ وانعام دیے کر بخصصت کرو۔ میرے برٹیل کو آواب السلام ان کا تاریخ کو جامہ وانعام دیے کر بخصصت کرو۔ میرے برٹیل کو آواب السلام ان کے سیلے کتا اولی کے سیلے کتا دولی کے میں مہارت تامہ دیکھتے ہیں اور امور ملکی میں شاہزادوں کی تاریخ اور احوالی بزرگان میں مہارت تامہ دیکھتے ہیں اور امور ملکی میں شاہزادوں کی مناسب تربیت کر سکتے ہیں۔

بلبن ایک محامله فهم باتد برا در قابل بادشاه تفا - بلکه اگرسم سے وُجِیا طِلے کہ اسلامی مند وستان کے سسے اسم جار بادشاہ کون سے گزرے ہیں اوراکسلاان محد غوری فدس سرو کو بہ سمجھ کر جیوڑ دیا جائے کہ ع

يشمار وانبونسبيح مين امام نهيي

توعلادالدین طبی و جلال الدین اکبراور اور نگ زیب عالگیر کے سائقد سائقد ہمارے ذہن میں جو بھانام بلبن کا آکہ ہے۔ جس نے اپنے چالیس سالد زمان اقتدار پر (پہلے ناصرالدین محمود کے وزیر نو دمخیار کی چینئیت سے اور بجر تخت شاہی بیٹی گرا ہمند وستان میں اسلامی حکومت کی بنیادین شتھ کہ کس ۔ اس کا ہماری تاریخ میں ابک خاص مرتب ہے کہ کوران نا پر طرق ہے کہ دوہ سخت گیر تھا۔ اور "زمانہ سخت گیران داسخت گیروا۔ اور "زمانہ سخت گیران داسخت گیروا۔

بلبن کے دوسیلے تھے۔خان شہید اور لغراخان ۔ تمام مورُخ متفق ہیں کہ خان شہید اور لغراخان ۔ تمام مورُخ متفق ہیں کہ خان شہید نہاری امریدیں اس سے دائشہ خان شہید نہاری امریدیں اس سے دائشہ تقییں۔اسے سلطنت کی اہم ترین مہم نی منگولوں کی روک تھام سونی گئی تھی۔اور انفی فرائفس کی بجا آوری میں شہر اورہ شہید مہوا۔

خ<u>ان نهید</u> کی وفات نے ملبن کی کمر توڈ دی ۔ وہ تن برصاب تصنا دے کر امورسلط نت میں شغول رہتا اور اپنا در دِمنهانی لوگوں بینظام رنہ کرتا لیکن راتوں کو اٹھے ابھے کرسیے اختیار روتا اور کہنا ہے

که بلبن کوملی مسلحتوں کی تُرزئیات کا إنناخیال رسمتا تنفاکہ اس نےخود ان کی بنا پراہنی اولاد کی تعداد بڑھنے نروی ۔ برتی کی کتاب میں اس کا بیان تعل مُولسیے ،۔

من میتوانم از زنان وکنیزگان بهران و دختران بسیار بزایم و دلکن از بزرگان دبن و دولت شینیده ام که باوشاه را لهران و دختران بسیا رنشا بدیچه اگر ....

اس کے بعد وہ صلحتیں دی جن سے تاریخ مغلببر کے جاننے والے بخربی واقف ہی ا لیکن متعام عبرت ہے کہ بلبن نے سوچا کیا تفا اور مواکیا ! ہوگیا۔ مرنے سے بہلے اس نے وصنیت کی کرچ نکر بغراضاں بلادِمشرقی کو حیوار نامہیں چاہتا ' میرے بعد خان شہبد کا بٹیا کی تحصر و تخت نشین ہو سکین اس کی وفات کے بعد وزر سلطنت نے اس وصنیت بڑمل نرکیا اور کیخسرو کی بجاسے بغراضان کے بیلے کر رسلطنت نے اس وصنیت بڑمل نرکیا اور کیخسرو کی بجاسے بغراضان کے بیلے کیتھ بادے سر رتاج شاہی رکھاگیا۔

کیقباد تخت نشینی کے وقت اعظارہ سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت بلبن کے زیرا تر بڑے صابطے اور بابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی تخت نیس برب کے دیرا تر بڑے صابطے اور بابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی تخت نیس برب کے دیرا تر بڑے تھی۔ اب جو کمیار گی اس برب سے بر بابند مان برب اور عیش اور عیش و آرخ میں اس نے دل کھول کر داوعیش دین مرز و حک ۔ اور عیش وعشرت میں وہ دسترس ہم ہم بیجائی کہ محداثاہ "دنگیلا" بھی اس کے سامنے طفل کمت نظر آ ماہے۔ طبقات آلبری میں تھھا ہے" وار خبر نملیئر اس کے سامنے طفل کمت نظر آ ماہے۔ طبقات آلبری میں تعمام میں ادا طراف وجوان جا محداث کا دور نملیئر و میر رکا ہوا د آور دند۔ وجوان این طاقت دا در منداقسام بسیار است کا دلود وجس روا برج عظیم بریا کر د دا بواب نسق و فجور شفتوح و نام غم واند بیند از د فران محمول کو و منسی دوائم محمل سلطان از خور ویان و خوش آوازان و مردم خریف و ندماسے ٹیرلی کا اس معمل و در ویک ساعت بے علیش و کامرا نی گرزانیدے "۔

کیقبادی عیاست یول سے ایک دوسال می کے اندرنظام سلطنت میں خط کھے میک اندرنظام سلطنت میں خط کھے میک اندرنظام سلطنت میں خط کھے میک خط کھے میک میل آنے دگا۔ اس براس کے باب بغراخان نے دوبی کی طرف روانہ مجوا آنکہ بنٹے کہ سبحھائے کی قباد تھی فوج لے کرمقابلے کوتیار مہوا۔ لیکن خوش متی سے جنگ کی صبحھائے کی قباد تھی فوج لے کرمقابلے کوتیار مہوا۔ لیکن خوش متی سے جنگ کی

ک ملبن کا جود بربر اوراحترام کھا' اس کا کچھ اندازہ اس امرسے ہوسکتاہے کہ انقول برنی) اس کی وفات کے جالیس روز بعد نک اس کے امرااس کے مزاد کے پاس فرش زمین پر سوتے رہبے اور کو توال دبل فخرالملک نے تو پیمل جھے مصینے کک جاری رکھا۔

نوست نہ آئی اور سمجھ دار اور فرص شناس اُمرا (مثلاً تشمل لدین دہر) نے باب اور بیٹے کی مُلافات کا انتظام کیا ۔ جس کے دوران میں بغراضاں نے بیٹے کو سمجھا یا کہ ابینے طور طریقے بدل دے سہ

نشاید با درشاه را مست بُودن نه درعشق و موس بویست بُودن اورشه باسب باین خلق بویست خطابا شد که باشد باسبان مست خطابا شد که باشد باسبان مست شبان مُجِیل شدخواب از بادهٔ ناب در آئینے کرسم ملک داری مست شبات کا رہا در موشباری مست در آئینے کرسم ملک داری مست شبات کا رہا در موشباری مست اسی بند ونصیحت کے دولان میں بغرافان نے کیتنباد کو مذی امور سکے

اسی بیند و صیحت سے دوران میں بغراحان سے بیقباد لومزیم امور سے متعلق میں بغراحان سے بیقباد لومزیم امور سے متعلق علما کی متعلق متعلق علما کی دوش اور طبب کی موسی با قاعد می بردوشنی برا تی ہے ۔ ہم برق کے متعلقہ اقتباس

كازجمه درج ديل كرتيس -

بغرافاں نے بیٹے سے کہا اسکیں نے سناہے کہ تم نماز مہبی پر منصفہ اور ماہ در مضان میں روز سے نہیں ریکھتے اور ایک حبلہ گرعالم احیار گرے از وانشمندان ہے دیانت نامسلمان ہنے درہم و دینار کے طمع میں تم کوروز سے ناغم کرنے جائے جائے۔ دی ہے اور تم سے کہ رکھا ہے کہ اگر تم ایک روز سے کے بدلے ایک غلام از اور کر دویا سائے مسکمینوں کو کھا ناکھلا دو تو تم کوروز سے کا تواب بہنچ جائے گا۔ تم نے بربات مان کی ہے ، لیکن ایمان واروں کی بربات نہیں شنی کہ جو ضخص ماہ مضان کے روز سے نہیں رکھتا وہ جوائی میں ہی جل بست نہیں سنی کہ جو ضخص ماہ مصنان کے روز سے نہیں رکھتا وہ جوائی میں ہی جل بست نہیں سنی کہ جو شخص ماہ در مصنان کے روز سے نہیں رکھتا وہ جوائی میں ہی جل بست نہیں سنی کہ جو شخص ماہ در مصنان کے روز سے نہیں رکھتا وہ جوائی میں ہی جل بست نہیں سے ۔

مبرے بیٹے اِتمھارا دادا (سلطان غیاف الدین طبن )اکٹرکھا کر تاتھا کہ بادشا ہوں ملکہ تمام سلمانوں کوعلم اسے آخرت برا بنااعتقاد وعمل رکھنا ہوا ہیے اور حیارگر تاویلیوں کو اپنے سلمنے ہی نہیں آنے دینا جا ہیے اور نہی ان کے حبلہ و تاویل کو ابنا اساس کاربنا ناجا ہیںے۔

یں رہب کی ماریں بہتر ہے۔ "مَیں نے ابینے والدسے بار ہا سُنا ہے کہ علما کے دوطیقے ہیں ایک علما کے خو<sup>س</sup> جمعیں خلاتعا کے دنیا اور اس کی مجتب اور مص ولا کی سے بجائے دکھتا ہے اور دوسرے علم اسے دنیا ، جو دنیا کی محتب اور طبع ولا کی میں گتوں کی طرح محاکمتے ہیں۔
یرلوگ امرا کے مکانوں پرجاتے ہیں اور ان کا کام حیلہ وتاویل اور تعنا و بلا بن جاتا ہے سمجھ دار اور دیندار بادشاہ وہ ہوگا ہو علم اسے دنیا کے کہنے پرعمل نہ کرے۔
اور ان علما کے ہاتھ میں حضی گرنیا جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ۔ اوامرواحکام شرعی نہ دبیا ہے ۔ دبئی مسئلے بھی ان موصوں اور لالچیوں سے جو فی الحقیقت شرعی نہ دبیا ہے ۔ دبئی مسئلے بھی ان موصوب اور لالچیوں سے جو فی الحقیقت درنیا کی برست شن کرتے ہیں ، نہیں کو چھنے جاہمی ۔ اور آگر دبئی اور دنیوی فلاح کی خواہم شرعی کی تعمیل ان علما کے موالے کرنی جاہمی کی فلاح کے ذیا ہی طرف اپنی بیار ہوگئی کا میں علم اسے اور درہم و دینا دکو سانب بجبور کی طرح سے درنیا کی طرف اپنی بیات کو دی سے ۔ اور درہم و دینا دکو سانب بجبور کی طرح سے درنیا کی طرف اپنی بھی ایک رہے ۔ اور درہم و دینا دکو سانب بجبور کی طرح سے درنیا کی طرف اپنی مسائل بھی ایک سے ۔ اور درہم و دینا دکو سانب بجبور کی طرف سے درنیا کی طرف اپنی مسائل بھی ایک میں علم اسے کو بھی جی جاہمیں ۔ مدمی مسائل بھی ایک سے درنیا دکو سانب بجبور کی طرف سے درنیا دکو سانب بھی مسائل بھی ایک سے درنیا دکو سانب بھی مسائل ہی ایک سے درنیا دکو سانب بھی تھیں علم اسے کو بھی جی جاہمیں ۔ مدمی مسائل بھی ایک سے درنیا دکو سانب بھی تھیں علم اسے کو بھی جی جمل ہوں کے درنیا دکو سانب بھی تھیں علم اسے کو بھی جی جی ہوں کی تعمیل ہوں کو سائل ہی ایک میں علم اسے کو بھی جی جی تھیں علم اسے کو بھی جی ہوں کی تعمیل ہوں کی تعمیل ہوں کی تعمیل ہوں کی تعمیل ہوں کو بھی ہوں کی تعمیل ہوں کی تعمیل

میرسے بیٹے اتم اسپنے دادا ، بلبن کی خدمت میں رہے ہوا در دکھیا ہے کہ وہ روزہ ونماز ، فرائض ونوافل میں کس فدرمشغول رہتا بھا ۔ کسی عالم ادر کسی شنح کو اس طرح نماز وروزہ کی طاقت نہوئی ہوگی ۔ اگرسلطان بلبن کو تیا جلنا کہم دو بھائیول (بعنی خان شہیدا ور بخراخان ) سے ابک نماز فوت ہوگئی ہے یاہم سوئے رہے ہیں اور فحرکی نماز باجماعت نہیں بڑھی تو وہ مینا جم ہم سے بات نہ کرتا ۔ اور اگر دو رسے کسی سے بھی ایک نماز فوت ہوجاتی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جا باتو وہ ممند بھر لیتا ۔

"ادر مئیں نے بہت سے بوڑھوں سے مساہے کہ جوکوئی رمصنان میں روز میں سے سند کھتا وہ سلمان نہیں روز کے منہیں رکھتا وہ سلمان نہیں رہتا اسلامات نہیں رہتا اسلامات نہیں رہتا اسلامات کی منہاج ہوجاتا ہے۔ بدر اس ارتداد بر ۱س کاخون مُباح ہوجاتا ہے۔

میرسے بیٹے اموت کا وقت سخت ہو تاہے۔ بالنصوص باد تماہوں کا جفول نے آئنی معتول سے حظ اُسطایا ہو تاہیں۔ اور ان میں جوان بادشاہ کی موت اور بھی عذاب ماک ہوتی ہے جوتمام دُنیا کی صرتبی اینے ساتھ لیے آ ایسے "میری آخری نصیحت بیہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھواور جس طرح مجی ہوسکے نماز بڑھواور ایک خداطلب عالم کو اپنے پاس سے دور نہ کرو - کیوں کر انتے ہزار لوگ غم دُنیا میں ملاک ہوتے ہیں - اور وہ نمھارے دین کا فکر کرتا ہے " د صر ۱۵۴ - صر ۱۵۹)

اس نصبحت ولمقین کے بعد بغرافان نے برای محبت سے بیٹے کوالوداع کہا اور خو دبلاد پشر فی کارُخ کیا ۔ کیقباد بھی چندروز تک باب کی نصبحت برعامل رہااور شراب نوشی اور عیش کوشی سے اجتناب رکھا ۔ جوار باب نشاط اس کے دربار سے والب تہ تقییں وہ روز بن سنور کراور زیب وزبور سے آراستہ ہوکر اس کے سامنے آتیں کہ شاید منابع میس و کھوکر اس کی دال شیکے نکین چندون بادشا ہ نے اپنے آپ کی سامنے ایس کے سامنے اور تو بہ کا قدر برقرار رہا ۔ استے بی ایک دن ایک منجوج و دوسروں کی نسبت زیادہ قبول میکورت تھا اور تیز وطرار تھی ۔ منگام کوچ چرسلطانی کے سامنے آیا اور بڑی خوش الحانی سے بیشعر بڑھا ۔

گرقدم برخیشهٔ مانخواهی نهاد دیده در ره می نهم تا مےروی

ادرساتھ ہی کہاکہ اس غزل کامطلع موقع کے زیادہ مناسب ہے۔ سکن سوءاد بی کے ڈرسے برطھ نہیں سکتا۔ بادشاہ کا دل اس شوخ کے نازورشمر سے پہلے ہی متاثر ہو جاتھ اور توب کے گنبد میں درار سپیدا ہوگئی تھی وایا: "بخوال ومترس"۔ اس نے پراھا۔

سروسيمبينا بصحب رامصروي

نبک برعهدی کرہے مامے روی

مسلطان اس ماہ بنگر کی حرکات دلفریب اور اس نشاط انگیز شعر کے اثر سے سکتے میں آگیا۔ باب تی تصیفتیں کیک فلم فراموش کیں اور سبے اختیار ہو کر گھوڑے سے اتر بڑا۔ محفل نشاط آراستہ کی اور اسی منجی کوسانی بنایا۔ اُس نے شرائط تواضع بجالا كرجام شراب من ارغواني سے لبر مزير كے سلطان كے ماعقوبيں ديا - بادشاه نے شعر مربعات

اگرسیاتی توخواهی بُود مارا کرمیگوید که مےخوردن حرام است

اور سپالہ نوش فرایا۔ باتی امرا اور عما مدتھی ابینے ابیٹے نیموں میں مجالس عشرت آراستہ کرکے تہو و صب میں شغول ہوئے۔

دورسے روز دہاں سے کوچ کیا۔ اب منزل بمنزل مجلس نشاط ترتیب دی ماتی سطے کہ دہلی جا جہتے ۔ شہر دہلی کے رہنے والے سلطان کی آمد سے بہتے خوش ہوئے۔ مرکلی کو جے میں حبت ہوئے اور عیش وعشرت کا بازار گرم مہوا۔ برتی لکھتا ہے: " در دہلی از شادی رسیدن سلطان قبہ ہا بستند وگلها آراستند ورمرود کو باب نور و و باکوبان صاحب جمال از قدیم وجدید از مرود کفتن و باکوفتن در قبہ ہا بالاے برآور دند و فلن شہر برجمال ایشاں عاشق ترود اوان ترکشتہ "

کئی عینے ہیں حال رہا ۔ لیکن ان ناعاقبت اندلینوں کا نیٹے بھی طاہر ہے۔
سلطان کٹرت خمرا ورعیاشی کی بدولت لاغروضعیف ہوا ۔ اور جلد ہی مرض فالج
میں مُنبللہ ہوکر ہوکت کرنے سے عاج ہوگیا ۔ اس حالت میں چند ترکول نے بن کے
عزیز کیقباد کے ہاتھ سے مارے گئے مختے مخلجی اُمرا کے اشارے سے
اس کا کام تمام کر دیا ۔ ملک جلال الدین فیروز خلجی جو بااثر امیر بخفا ۔ اسٹے خالفول
کو قبل کروا کے تحت شاہی بر ممکن ہُوا ۔ اور خاندان غلامان کا خاتمہ ہوا ۔

عهد علامان ميں علم وادب

وقط اہم عزادین فاندان کے شعر ااور نٹر نگاروں کا ذکر کر بھیے ہیں ان کے محمل میں اہم عزادین ایم مرزین رہیے ہے ، میکن جب سلطان قطب الدین ایب نے دہلی کو سرکیا اور اسے تمام مقبور منا ہم ہونا ہم مرکز السلطنت قرار دیا تو بہ ہم کھی اسلامی علوم کا ایک بڑا امرکز بن گیا قطالب بن ایب کے زوانے میں ہی بیماں مرسول کے قیام کی اطلاع طبق ہے ۔ انسوس ہے کہ ان مدرسول کے نام باتی نہیں ۔ اور یہ بتا نہیں بیلتا کہ وہ کس درسے کے کئے ۔ لیکن عہد التیمش میں دو طبنہ با بیمدرسول محتربی اور ناصر یہ کے نام آتے ہیں ۔ ان کا انتظام فامنی منہاج سراج مصنف طبقات ناصری کے سپر دی تا ۔ اور حب سلطان رونسیہ کے زطانے میں طاحدہ اور قراط نے دہلی برجملہ کیا تو ایس کے ایک گروہ ہو اور اس سے ال کے ایک گروہ نے مدرسہ معزبیہ کو کافی نقصان بنجایا ہے جب نہیں کہ یہ مدرسہ سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں قائم مجوا ہو اور اس سے مدرسہ سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں قائم مجوا ہو اور اس سے مدرسہ سلطان معزالدیں غوری کی یادگار باقی رکھنا مقصود ہو۔

سلطان قطب الدین ایب کے زملنے میں ایک اور گور دراز ملک ہیں مدرسے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورضین مکھتے ہیں کرجب سلطان محمد غوری مدرسے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورضین مکھتے ہیں کرجب سلطان محمد غوری کے مشہور سبرسالار بختیار خلجی نے بنگالہ اور بہار فتح کیا۔ تو اس نے شہر زنگ بور بسایا اور وہاں اور دوسرے شہروں میں کئی مدرسے تعمیر کرائے۔

سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں ایک دوشاعوں کے نام اور ان کا کلام ملسا ہے۔ ایک شاعر ملک کلام بہاء الدین اوش اون کا کلام ملسا ہے۔ ایک شاعر ملک کلام بہاء الدین اوش کے خوب دمیں اوش چیلے گئے اور وہاں کے سینے الاسلام سنے ۔ ایمنوں نے شلطان کی سخاوت کی ایک رباعی میں تعرب کی تقی:۔ لیے نیش کل تو درجہال ورُدہ کاں داکھن تو کاربحاں آور وہ ایک رباعی میں تعرب کی تقی:۔ لیے نیش کل تو خرائی فتر ولیا کان درمیاں آور وہ الدین کاربیاں آور وہ الدین کاربیاں اور وہ کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں کاربیاں کی کاربیاں ک

دورك الرفع ماج المأثر كمصنف عقر المحفول في مندوستان من قامت اختیار کی دان کا نام نظام الدین سنظامی نیشا پردی بھا۔ تاج الماکز می میبلی سال کے حالات درج ہیں۔ اور قطب الدین ایک اور شمس الدین کے عمد حکومت کے واقعان (براسے انشار دازانررنگ میں اور پیج در پیج طریقے سے ) بیان ہوئے بس موالنا حسن نطامي شاعر بهي تق اور تاج الماتر من موقع بموقع الفول في ابنا

عربی وفارسی کلام درج کیاہے ۔ اس دوریکے ایک اور قابلِ ذکر مصنّف فخرالدین مُبارک شاہ المعروف <u> فحز متر غزنوی</u> ہیں۔جن کی ساری غمر ہند وستان میں گزری- ان کی کتا<del>ب کسلالانسا</del> سلطان قطب الدین ایبک کے نام بر حنون ہے۔ شروع میں عمد قطبی کی محتفظ اریخ ہے ہوتار بخ فحزالدین مبادک شاہ کے نام سے طبع بھی ہوگئی ہے فحز مرتر کی ڈمری اہم کماب آ داب الحرب ہے حرفارسی زبان میں فنونِ جنگ بریمترین کتا،

ملتان اور اُنچری علمی حفلیری می رونق بیخییں ۔ ان دنوں کھو کھروں کیظلم دِنعدّی كى وجرسے افغانستان وزكستان سے آنے والوں كے اليے شمال مغربي نيجاب كى راه بند مقى- اس كيه اكثر قلفك كمان اور أجيه كالسنة آتے - اور جوابل علم فتنه جنكيزى سي بيجني ماسيروسباحت كي الييم بندوستان كارُخ كريت دو ابيف قدم سي بيك ال شرول كومشرف كريت ينانج مولنامنهاج سراج مصنف طبقات ناصری اورسعیدالدین مخدعوتی بوناصرالدین قباجیری شکست ووفات کے بعد تتمس الدین التتمش کے باس دلی گئے۔ پہلے قباح کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ اورعوفى ف فارسى شعراكانسى بهلاتذكره وربار قبائيدس تصنيف كرك قبائيركا نام زندہ جاوید کردیا۔ قباب کے عہد حکومت میں ہی اُجیر کے ایک اہل قلم نے

سنده کی مہلی آریخ بچ نام ایک قدیم عربی کتاب سے ترجمہ کی۔ قباح کا وزیر عین الملک استفری ادب کا بڑا قدروان تھا۔ عوبی استفظام الملک اور شامعیل عباد کے ساتھ تشنید دربار میں علما اور فضلا کے ساتھ تشنید دربار میں علما اور فضلا کا جمگ دربار میں علما اور فضلا کا جمگ دربات تھا ہے۔ اس کی معارف نوازی کی وجہسے دربار میں علما اور فضلا کا جمگ دربات تھا ہے کہ میں التحق نے قباح کوشک ست وسے کرسندھ کی خودمخار مکومت کا خاتم مرکبا اور اس کے ساتھ ہی اُجراور ملیان کی علمی اور ادبی سرگرمیولا بھی خاتم مرکبا

اسلطان تعلیہ کے علم صفی اسلطان تعطب الدین ایک کے عددِ حکومت میں ہی کئی فاللہ الممنس کی مم وقعی الرئیم من الدین ایک کے عدد ماریخ کی مرا الدین آئے مقے لیکن سلطان مرا لدین آئی کے نوانے میں ان میں مہت اضافہ موا اور اس کی ایک وجہم کا جنگہ بی تقایم ہے در سے ترکستان ایران اور افغانستان کے لئی امرا وعلم البینے وطن عزیف ہے جرت کرکئے۔ اور جن کمہ اس طوفان کے مقابلے میں خطع مہند ویا کستان اسلامی دنیا کا سنت بڑا ملجا و ماولے تفااس مربع وہ کشرت سے اس مرزمین میں شرفیف لائے۔ مہترمسی کی نسب سے طبقات ناصری میں لکھا ہے :۔

"وازاقل عهدو ولت وطلوع صبح مملکت وراستجماع علماسے بانام وساوات کرام وطوک وامراوصد ور وکرزبادت ازم زار لک مرسال بنیل فرمود و خلائن اطراب گبنی دا برحضرت و بل که وارالملک مهندوستان است و مرکز واثر واسلام و محیط اوامرونوایی تربعیت و حوزهٔ دین محدی و بینیهٔ ملنب احمدی و قبة الاسلام مشار ترکسی صانها لشعن الامها و احضر با السادات جمع آورد و این تنهر بکنزت امنات و تمول کرامات آل باوشاه و بن دار محظ رحال آفاق گشت و مهر که از حبال حوادث بلا دعجم و کربات کفار فیصل ایزدی خلاص یافت و ملا فرولی و مرب و مامن حضرت جمال بنیاه آن با وشاه ساخت و و الی یومنا بذا آن قواعد و مرب و مامن حضرت جمال بنیاه آن با وشاه ساخت و و الی یومنا بذا آن قواعد امن و این مهدوم تحکم است و ماا برحنین باد" (مو ۱۹۲۱)

شدالتتش أكتمس دنياودي سيابش وإقعلقال مكتامت طےلڈتے باٹنداندر میدیر دسيدند وروسے زماکب عرب بسے زاہروعابد ازمر ملاد زمرضهرو سراصل سيس بران جوابرفروشال برول أدقياس بسے إلى وائش زمرمرز وأبم جوبروانه برنور ستسمع آمدند

غرض بي كر خورست يدر في زمن بردبل محينال تخست كاستصباخت وال شريك رونق شديديد بسيرستيران فيمح النسب بسے کاسبان خراساں زمیں بسے نقشبندان اقلیم بھیں بسے عالمان مخسارانٹراد ذمرطك برجبن صنعت كرال يسي ناقلان جوابرشناس حكيمان يونال طبييان رُوم درال شهرفرخنده جمع آمدند

یکے کعبۂ ہفت انجلیم شخصہ دیارش ہمہ دارِ اسلیم شخصہ

بیمل سلطان غیاف الدین بلین کے عہد چکومت میں اور بھی قری ہوگیا جو عالى خاندان لوك مخلول كے مملول سے بي كرسندوستان ميں بناہ كريں ہوئے . بلبن ف ان كى بردى قدركى اوران سے استخام حكومت ميں مدولى -<u> تاریخ فیروزشاہی کے ایک اندراج سے خیال ہوناہے کرشمس الدیرائیتمش</u> نے ندصرف برون مند کے علماکی قدر دانی کی بلکہ وہ برون مندوستان سے ایجی أتحبي كما بين تصي منتكوا بانتفا إوراس ملك كي علمي خزائن كومالا مال كرتا تفا - بيراندراج سلطان غياث الدين كمبن كي فرزند بخراخال اور بيت كيقباد كي مشهور ملاقات ك تعلق ب وبخراخال ابن تعليم وترميت كا ذكركرت موسة اسيف والدكويا و کرکے کہتاہے:۔

"جب مي ادرمبرك برسع بعاني اخان شهيد) في خطاط كي سامن مغروآت نغت اورنوشت وخواندخم كرلى توشامي ملازم سلطان غياشالدين لببن کی خدمت میں گئے اورع ض کیا کہ اب نہزادے صُرف و تح اور فقہ میں سے

ہرسے بڑی تعلیم حاصل کریں اور کو نسے اُستاداس مقصد کے بلیے مقرر ہوں ۔

بادشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور میں میرے بیٹوں کو دانا مورض اور مجھ دار اُستاد آفاب السلاطین اور ماٹرالسلاین میرے بیٹوں کو دانا مورض اور سے مسلطان میں الدین انتمن کے بیٹوں کے بلیے لائی کمی تھیں بڑھوا میں اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربہ کار اور کا در سناس بوعلم تاریخ اور احوال بزرگان میں ہمارت در کھتے ہیں ۔ اور کم بمت کی دوہ جائے ہیں ہو علم تاریخ اور احوال بزرگان میں ہمارت در کھتے ہیں ۔ اور سکھانے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور میلکت میں مفید نے ہوگا۔ اور جہانگ میں اور سکھانے ہیں اور سکھانے اور احوال بر کا اور جہانگ میں مفید نے ہیں اس فدر تو وہ نماز کو دوہ اسکھانیا لازمی ہے لیکن اس فدر تو وہ بسکھ جیکے ہیں ۔ (ترجمہاز تاریخ فیروز شاہی م ۱۳۵ – ۱۳۵ )

اس طویل اقتباس سے ملبن تعلیے بابند مذہب بادشاہ کے ان نعیالات کابھی اندازہ ہوسکتاہے جواس کے تنحو وسرف وفقہ" برزیادہ نرور دسینے کے

متعلى تقي

له ملاحظهمورساله اددوبابت جزری - ایریل سامه ایومی مندوستان مین مغلول مستقبل فارسی ادب" برعلامرحا فظرمحود شبرانی کا فاصلانه راولو م ۹۵

، التمش كالمرين التمش كالمرين التمش كالمرين الماء المكافرة المكاف كهلآما تقا- ووسلطان مس الدين اوراس كے جانشين سلطان ركن الدين كے عهدمي وبرالملك كيطليل القدرنصب براموريفا - اوراس فيختلف للحل كى تېغيريا اس طرح كے دورسرے موقعوں بر بادشاه كى تعربيب مصيدے لكھ ملتك تدمي جب خليفه المستنصر بالشركا سفير بغداد مص سلطان كري يضلعت فاخره اوراسيب تازى كرمنيجا توسلطان في ايك نتا ندار دربار منعفد كربا ادر برشي فخرس خلعت كورب تن كيا -اس وانعه كوشعراني يا د كار كے طور رفعها لد میں نظم کیا۔ ناج الدین نے اس موقع برج قصیدہ لکھا اس کامطلع ہے سے كمنزوه عالم واازعالم آفري آورنيه اند رانكه شهرا از خلیفه آفرس آورده اند جب التتمنش كى وفات <u>كے بعد اس كا بت</u>ياركن الدين جانشين بُهُوا تو مَّاج الدين سنے مجي ملاحيد اشعار لکھے ہے مُبَارِک باد ملک جاودانی نکک راخاصه درعهد سجوانی امين الدوله رُكن الديس كرآمد درست وارشي أز مجُن اورُكن بما بي مجمع القصحامي اس كے جندان عارمتخب موئے ہیں۔ بهمروماه مصغوا مرجعے جنگ بخشان مخشار شیدوزال زراعت خفتان بوشمشيرسنس بخن وحسم كريد سلي ازخنده برق است باران كندمنرسش بنات النعن رالجع سيخنان قهرسش ثريارا بريثيان ده بندوستانی مونے برفخر کیا کرتا تھا۔ کہتاہے۔ مولدومنشاببي درخاك مندوسنان مرا نظم ونترم مبی که با آب خراسان آمڈاست!

و عديثمسي كاليك إوريناع روصاني تضاب اس كا وطن بخارا عضا -اميرر وحالى الكن جب يشرجبكن خاسك التقون برباد مُواتوده مناشان آ گیا اورسلطان تمل لدین کے خوان تعمت سے قبضیاب برگوا بیجب با دشاہ نے ونتقنبور اورمنظ ورك قلع فتح يك تواميرروهاني في لكمات خبريا بل سما برُده جبرئيل امي ترفتح ناميزسلطان جهرتمس لدير كراك مُلاّئكم فكرس آسمانها را بدين بشارت بنديد كلهُ تزني كرانه بلادِ الامُدنشه نشير اسلام كشاد بارِدگر المعراسبه كيس شهرمجا بدوغازى كردسن بخش لا روان حيدر كرارم يكندنشيس اس کے اور تھی کئی اشعار بدا یونی نے تقل کیے ہیں ۔ تصّر خولیش از ربان قلم کرده ام یاد در بیان قلم رقم رنج گوئیا بوده است برخط عمر من نشان قلم ا ان محاملاً وه اور تعبی کئی شعراع پر شمسی میں موجر دیجتے۔ ایک ے دیکر شاعر نافتری تھا ہوں کے ایک قصیدے کا ذکر فوائڈ الفواد سيده التمتش كي تعربيك مين تفا مطلع كقاب اسے فلتذار نہیب توزنہار خواسے ننہ تینغ تو مال و فیل زر گفّا ر خوا سنتر اس ببه بادشاه کی طرف سے گراں قدر انعام ملا۔ ناصری کا ایک اور قطعه آتشکدہ از دُودِنِتنَت بم مرداست ما تمم وردر آمدن بم شب ماتم دگر ترسم اگرچکابیت غمهاسے خود کنم عملین شوی از بی غم وابی غم مگر دوسراتاعربها والدين على تقابو صدرك عهدي برمامور تقاء اور عجر تن کر ناکر تا بڑے ملارج برہنچ گیا۔ وہ ایک کامیاب سیاسی تھی تھا۔ اور

خوش طبع شاعرتمبی ۔ تبسراشاعراستادالشعراشهاب مهمره نفاع يحصاج كل مبت كم لوك جانت ہیں لیکن حس کی اپنے زمانے میں اتنی شہرت بھی کہ امیر سرو اپنے اشعار میں اس کا ذكراس طرح كريته بهرجس طرح مزاغالب ابيضا مشعاري مريفي تمير كإس در بدادئ مهمرة ترمست برخيز درخواب گريرآ مدغلغله مخسان دملي زين نوا! بالرن نهاس كيتين قصائد تقل كيين بريكن ان مين ربان وبيان كى برى الجهنسين - ابك تصييب كے بيندانشعار ملاحظم مول م الفم لبوح مستى بمرسيج ورنشاني ببرتقات غيرقائم زوجرو خولش فاني بمنتقش من تج آمد ز صحيفة اماني مفت الف مدارم كرالف كجي مدارد بيوالف زبان مدارم حيركنم مرده زبابي وملبوار في كل خوش من بيرخبرويون بيوند بنيم أشكارا جدروم روبهاني بچُل گیرم آرمبدہ جبر دوم نس **روبدہ** ير مزجوبادم أزبطافت نزجوخاكم ازگرا ني نهجرا بم ارطاوت نهجراست رفعت اس دور کے کئی شعرا مہرہ کے شاگر دیجے ۔ اورمشہورشاع عملیہ مجھی ان میں شامل تھا ۔ إيشعراادرادباتووه تقطئ جوزياده تردرارشاسي بإسلطنت المستم كه كاروارس والسنه عقر يكن ابتداس من فرسان میں فارسی ادب کی ایک ایسی شاخ نشو ونما یا نے لگی حس کی آبیاری با دشام مل كى مربيت تى سىمەنىي بلكه امل الله كىمسىخانفسى سىم بورتى تىفى يېندوستان میں قدیم صوفیہ نے نرصرف اشاعیت اسلام کا کام ابینے ذمّہ لیا بلکتوسنیوٹ الب مير مهي وه سيني الكي تفقير - ان كي اكثر تصانبهات كي قدر وتيميت آج اس وتقبي كم بركئي ہے كہ تقیقت ومعرفت كے جن مسأل كو أتضو سف ابنام وضوع تعلم

بناياتها -السيع عهدِ حاصري ما دى دُنياكوبهن دلجببى نهيس - ليكن ال تصانيعت

کی دلچیں ادب اور مرمہب کے مورخ کے سلیے برقرادیہے۔ مندوستان میں شاید فارسی ننز کی سیسے میلی تصنیف حضرت وا تاکیج بخش بجربری کی کشف المجوب تقی اور اس کے بعد صوفیہ تصانبیف کا پیلسلہ برقرار رہا۔

حضرت خواجرعبن الدين البيري كفيتينه كلام كاذكرتهم أينده مفحات مي كرس کے ۔ ان کے ایک خلیفرسلطان التارکین شیخ حمیدالدین صوفی ناگوری (متوفی میداد) متع ببن كے مكتوبات مشہور میں اور اس فن انشاكی مند وستان میں شاید بہلی متال برس مين موفيه عام ارباب ادب سيهي بازي سيجلن واليه تق -ان كى اورتصانيف مجي تفين حين مين المكول الطريقية كى شيخ عبدالحق محدّث برى تعربیب کرتے ہیں۔ ان کے ملفوظات <del>سرور الصدو</del>ر بھی موجود ہیں۔ اس زمانے كدايك اور ابل قلم ( اور بالجمله ايك مجموعه احتداد بزرگ ) قافتني تميدالدين ناكورى مضف جوشنخ شهاب الدين سهروردى كے مريد ستے الكين ديلي منج كرخواج نطب الدين بختياد كاكي كي محقيدت مندول ميں شامل ہوگئے اوران كے بائيں مزاد ذ*ن ہیں۔ وہ ماع کے بلے دلداد ہ تھے - اور سلط*ان تمس لدین انتمش کے عہد *کوم*ت میں علما کی مخالفت کے باوجود بادشاہِ وفت سے اس کی احازت لی۔ انھو<del>ں ک</del>ے کئی کتابیں مکھی ہیں۔ جن میں طوالع الشموس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسما ہے۔ نگی کتابیں مکھی ہیں۔ جن میں طوالع الشموس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسما ہے۔ کی شرح تصوّف وطریقیت کی زمان سے مکھی ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ عشفتیہ جس مي عشق اللي كي مضامين شاعرانه نتريين بيان موسية بين شاكع موجيك ب-بمالى ف لكها ب كه طوالع الشموس كوسواسة ابل كمال ادرصاحب حال الأكول کے دن مہیں محصلاً میں کیفیت عشقیری ہے!

عهد ناصری کے اواقع اسلطان مسالدین الدین التمش کی وفات کے بعد خید عهد ناصری کے بعد خید عهد ناصری کے بعد خید عهد ناصری کے بعد خید مکومیت کی ۔ اس کے بعد سلطان ناصرالدین محمود ابن سلطان مس الدین تخت نین محمود ابن سلطان مس الدین تخت نین محمود ابن سلطان مسادہ زندگی اور درولیش طبعی کا ہم ذکر کر بیجے ہیں۔ اس کے زمانے کا محمود کا سم ذکر کر بیجے ہیں۔ اس کے زمانے کا

ایک شهورشاع اورشواکا سرریبت شمس لدین دبریخنا - جسے صفرت سلطان المشائخ
کے اُستاد مہونے کا فخرصاصل ہے اور جو دبری ' منشی گری ' مدیمی ' مکی کے مرائب
طے کر کے ایک زملنے میں "مستوفی ممالک ہند ورستان " (بعنی وزیر پرخوانه ) ہوگیا
مخنا - تاج الدیک نگریزہ نے اس موقعہ بربکھا تفا ہے
صدراکنوں بہام دل دوستان شکری

برایونی اس کی نسبت ککھتاہے "آثارِنضائل و کمالات اواز حدِبیان برون از توصیف و تولف مستغنی است"۔

بلبن نے حبب اپنے بیٹے بخراخان کوئٹگالہ کاحاکم باخدیار مقرد کیا تو دربابر دہلی کے بعض ذی لیاقت اور قابلِ اعتماد لوگوں کو بھی اس کی ملازمت میں ساتھ دیا۔ ان میں مسالدین دہر تھیا ہے ۔ میں اس کا ایک تصییرہ درجے سے ۔۔

دوشاه روال كرد برين طارم ارزق بیں دادہ زستارۂ شان خیل زہرسو صدرت المراخر بكمه وشام نموده مشّاطة صنعن زئيں بردہ نهُ تو الك نعتسة فسير المحالثعارين ٥ خطية كبريك توادحده لانتركياك ليدرنهب حكم توخم زده قاميت فلك ماكتي ملك ثابت المت كالحرف ملك تيس ملك نرملك منتقلب ملك ملك مشترك گوشنهشین ملک تواوج سماک ناسمک يرتو نور قدسس توجيره كشامة مرومه ایک اور قصیاے میں کہتاہے ہ مراست ديده محيط وخيال جاكشتي مرآب ديده ازغم ميكندرواكشتي در آب دیده نتب وروزم و میگونه دو 💎 فراز و شبیب زخو م کوج و درما کشتی مرادِ دل چرطمع دارم ازجها آخِبیس مجگونه رانم بررُوے ناو دار مشتی! اس کاایک حلبسیقصیدہ بہت مشہور ہے منكرحل بمرغ دريك كوشم سكراره ماورائے مرکیہ خاکی تشیمین کردہ م

## بنافسان من إسلامي فقيركا أغاز

برصیفیر باکستان و مبند مین فقهی مسأئل کا آغاز اسی و فت سے ہوگیا تھا یہ ب خگر بن قاسم اوراس کے دفقا سے کار کے بابرکست قدم اس سرزمین میں بہنچے نئی مملکت میں نووار دوں کوجومسائل حل کرنے بڑے ۔ ان میں سسے اہم غیر سلم آبادی کی نسبت نئی حکومت کا نقطہ و نظر تھا۔ مقامی سندھی یا مهندو تھے یا بُر حدمت کے مانے والے ۔ ہرکیفیت ساوے بہت برست بھتے اور مصر شام کے باشندوں کی طرح ال کیا بنے تھے اِس کے تعلق ہلامی قانون میں ایک واضع (اور دوا دارانہ) طربی کاد معين موكياتها ينكبيءب فاتح نهمقامي مندوؤل اوربو دهول كووه تمام رفائتي دین جرابل کتاب بهودلوں ادر عبیبائیوں کونٹر بیستِ اسلام میں حاصل مخفیل ۔ مقامی عباقتگا ہوں کے متعلق فترح البلدان میں مخربن قاسم کا قول درج ہے کریے بُرُت خلنے ہمادے بہے" تبسیا ٹیوں اور مہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجسیوں کے آتش كدول بى كى طرح بير"- <del>يجى نامر</del> مي بهي ايس جگر بيي الفاظ وُمبرائے گئے ہيں بلكم يمجى وضاحت محكريراحكام حجاج بن لوسعت سعداستصواب كے بعدجارى عصيك عن بي نامرين مكها بي كروامرك والالسلطنت كي ثبت خلف كي نسبت مقامی باشندوں نے درخواست کی کرہارا بُت خاندمسمار موگیاہے۔ امیرعاول همیں اجازت دبن ناکراس کی تعمیر کریں اور ایسے معبود کی عباد*ت کریں -*" وایں بمت خانة باخراب شده است - وارخدمین اصنام بمانده ایم- امیرعاول مارابفراید تاعمارت تعميمنيم و درعبا وت معبود خود بالتيم - ( يج نام حرس ٢١١٧ ) بيؤكم معامله نرصرت بُت بِيسى كى ام إزات كالم بكر خواب شده" بُت خانے كى تعمير كا مقا - اس ئاليے امير لشكر نے جاج بن ریسف کو لکھ معیجا۔ وہاں سے جوجواب آبا ' اس سے عولوں کے اس طراق كاربر جُ الفول في بيلى صدى بجرى مين العبنى المرادلعركى تدوين فقرس بهست میلے)اختیار کرد کھا تھا 'روشنی بڑتی ہے۔ سجاج نے لکھا:۔ "كمتوب عزيز ببنيا - احوال مندرج سے آگا اله بولئ - بريمنا باد كے سريراً ورده لوگول نے اپنے مندر کی تعمیر اور اپنی قوم کے متعلق التماس کیا ہے۔ (مقدمان بریمناباد بجست عمارت بدہ و ملت خودالتماس می نمایند) بجب ان لوگول نے بماری اطاعت قبول کرلی ہے اور دارالخلافہ کی (مطے کردہ) رقوم کی ادائگی کا ذمّہ لباہے تو پھے سمارا ان برمزمدیق نہیں رہتا۔ اس کیے کہاب وہ ذمی ہو گئے۔ اور ان کے مان ومال میں سمارا کوئی تصرف نہیں ۔ اس ملیے امازیت دی جاتی ہے کہ وہ ابینے محبود کی عبادت کریں اور کسی شخص کواس کے مذہب کے متعلق ممانعت ور تنبيه نرعو فاكروه ابينے كھوں ميں ابني راسے كے مطابق رمي سهيں يہ پیج نامه میں بعض احکام کی نسبت صراحت ہے کہ حجاجے نے ان کے عباری کرنے ہے۔ ان کے عباری کرنے ہاری کرنے ہے۔ ان کے عباری کرنے سے بہلے " علم اے کو فہ وقعبر ان کی استعمال کو ذمتیوں کا درجہ ویسے سے بہلے ہی عمل روار کھا گیا ہو!

سنده میں محرب قاسم کی وابسی کے بعد مھی مکی معاملات میں ریطانی کار
جاری رکھاگیا نیقہی اور دینی نقطیم نظرسے بعد میں بہاں کائی کشمکش شوع ہوئی ۔
امولیوں کے جانشین عباسی ستھے ۔ ان کے زمانے میں ان کے مخالف فاظمی خلفا نے یہاں ابنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کہا ۔ اور جبیبا کرہم نے ببلے باب میں ذکر کیا ہے ، بالاً خروہ کچیو صفے کے کیے مکتان اور منصورہ پر قابض ہوگئے ۔ اور وہاں خطمی خلیفہ کا خطبہ رٹیھا جانے لگا سندھ میں مخترین کی کائی تعداد تھی جن کاہم ذکر کر سجے ۔ اور وہاں فقہ ایس قامنی اور فرمنصوری کا نام قابل ذکر ہے ۔ برا بینے مذرب ظامری (داور فالمری) حقہ ایس قامنی اور فرمنصوری کا نام قابل ذکر ہے ۔ برا بینے مذرب ظامری (داور فالمری) داور مناہ اس محجے جاتے ہے ۔ ساحب تصنیف نقطے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے امام سمجھے جاتے ہے ہے ۔ ساحب تصنیف نقطے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے ساحب تصنیف نقطے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے امام سمجھے جاتے ہے ہے ۔ ساحب تصنیف نقطے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے دامام سمجھے جاتے ہے ہے ۔ ساحب تصنیف نقطے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے دامام سمجھے جاتے ہے تھے ۔ ساحب تصنیف نصے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے دامام سمجھے جاتے ہے تھے ۔ ساحب تصنیف نصے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کی کا نام میں میں تصنیف نصورہ کی کے دامام سمجھے جاتے ہے تھے ۔ ساحب تصنیف نصفے اور منصورہ کا عہدہ قصام ان کے دامام سمجھے جاتے ہے تھے ۔ ساحب تصنیف نصفے اور منصورہ کی کا نام میں کی کا نوب کی کھی تصنیف نصفے اور منصورہ کی کا نوب کی کا نوب کے دامام سمجھے جاتے ہے تھے ۔ ساحب کے تام میں کی کر دائی کی کر دائی کی کا نوب کی کر دائی کی کے دامام سمجھے کے دامام سمجھے بھی کا در کر دائی کی کر دائی کر دائی کی کر دائی کی کر دائی کر دائی کر دائی کے دائی کے دائی کے دائی کر دائی کر

عمد غرز فری کے علما کی سبت ہماری معلومات بہت مختصری لیکن بنود کی نسبت ( اور النبول کے زمانے کو جھوٹر کر ) اب بھی و ہی طراق کاررہا - جس کی کم مرز کی کم مرز کی کار رہا - جس کی کم مرز کی کار رہا - جس کی کم مرز کی فوج مرز کی کار میں ہے قائم کی تقی اور المفیس ذمیوں کا درجہ ملتا رہا سلطان محمود کی فوج میں ہند وجر سلی سے ہیں ۔ البتہ میں جی ہند کو دستے ہیں ۔ البتہ البتہ البتہ البتہ میں دو اہم تبدیلیاں ہوئیں ۔ ایک توسلطان محمود غربوی نے ملتان اور مفکول کی میں کا مائی کی میں کا خاتمہ کر کے اہلے البتہ والجماعیت کے طریقوں کو تقویت بنجا کی ۔ البتہ کے طریقوں کو تقویت بنجا کی ۔

له اصل عبارت کے بیے ملاحظہ ہو چی نامر مرتبر داکر داؤد بیتر مرح ۱۲ یا دربار قی مرح فسوس کہ اس مکتوب کا ہوتر جمہولنا سبدا بوظفر صاحب ندوی نے ابنی قیمتی کتاب آریخ سندھ کے صرح ۹ پر دباہے۔ وہ کئ احاظ سے غلط ہے۔

دوبس لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقهی امور میں مرکزی ایشیاسے روابط کا آغاز مجوا۔

محدین قامم کی مثال اور عهدغز لوی میں اس کی بیروی سے مندووں کے متعلق وه روا دارانه طرز عمل قائم ہوگیا بخنا جس کی انٹر فقیراسلامی کے اٹمہ اراجیر میں سے کم از کم میں کے طریق کا رہے مہیں ہوتی تھی۔ حب دملی میں اسادمی حکومت قائم ہمونی کہ اور بالخصوص جبگہ برخاں کے ظلم وستم سے بناہ لینے کے سے استمش کے زمانے میں بیے شمار علما وفقها دہلی میں جمع مرد کھے ( اور منگولوں کی لرز ہ خرجہ و تول سے گفرواسلام کی شمکش کا سوال نہابت خوفناک صورت میں سامنے آگیا ) تو ہندوؤںسے طربق کار کاسوال تھے سے اُٹھایا گیا۔ برتی۔ نے اپنی کتاب <del>صحیفۂ</del> نور محری مں اس واقعہ کی تفاصیل دی ہیں ۔ وہ تکھنا ہے کہ اب بہت سے علمانے کہنا نثروع کیا کہ نہ تو مندواہل کتاب ہیں اور نداہل فرمہ - ان کے سیسے توا یک ہی حکم ہے کہ یا وہ اسلام فیول *کریں* یا زندگی سے دست بردار ہوں ۔ بينا نجيروقت للحيم عتبرترين علما سلطان نتمسل لدين التتمش كيع ياس سبنجياور اس مسئلے کوشرح وسبط سے بیان کیا اور کہا کر دین منیفی کا تقاصا ہے کہندو وُں سے فقط نواج و جزیر براکتفا نہ کی جائے اوران کے رکیئے اماالقلط الاسلام كاحكم حاري ببوبه بادشاه نيے ان کے ساتھ بات جبین کی ادر تھیر اپینے وزیبہ نظام الملك جنيدى كوحكم دياكروه علماكا بواب دسے . اور على وصلحت ی روسے جوطری کا رموزوں نظر آناہے۔اس کی وصاحت کرے ۔ جنانجہ وزبرنے اس مستلے رتفق بیل سے تجت کی اور کہا کہ اگر جرمندو اہل کتاب نهيس اورنه مي ابل فرمه بن ملين اس وقت مندوستان بن اعفي الحقي ماري حکومت قائم مونی ہے اور مندووں کی تعداد اتنی سے کہمسلمان ان کے

الهمتعلقراقتباس وربارتی كے مرمر ١٥٠ مرد بالياہے -

درمیان آئے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر ہم اما الفتل و اما الانسلام کا حکم جاری ہوبائے اور ہرطرت ایک بہتنہ برپا ہوجائے اور ہرطرت ایک بہتنہ برپا ہوجائے۔ وزیر کا براب سننے پرعلم نے بادشاہ سے کہا کہ اگر ہود کے قتل کا حکم جاری نہیں ہوتا تو کم اذکم انتا تو ہو کہ منود کی عزت آب کے دربار ہیں نہ ہو۔ نہی ہندگوں کو بیرا جازت ہو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہیں اور دارالسلطنت اور سلمانوں کے قسبوں میں اس امرکا اہتمام ہو کہ وہاں گفروبت برستی کے احکام جاری نہوں۔ چنانچ بادشاہ اور وزیر نے قبل کا حکم جاری نہوں۔ ماری نہوا۔ واری نہوا۔ واری نہوا۔ واری نہوا۔ واری نہوا۔ واری نہوا۔

شخ ورالدین استمن کے زمانی استمن کے زمانے میں الدین التمن کے زمانے کے الدین التمن کے الدین التمن کے الدین کے تام محفوظ میں مثلاً قامنی فخرالامیا

قامنی (و مشیخ ) حمیدالدین ناگوری اشیخ نظام الدین ابوالمویدغرانوی قامنی طرالیدین کا کانانی این الدین ابوالم ویدغرانوی کانانی این می سرفهرست سید نورالدین مُبارک غرانوی کانام ہے یہی کی تسبب سینی عبدالتی محدث مکستے ہیں :۔

المرائی المسلام دہلی اور است مقدا و شیخ الاسلام دہلی اور اور دی است مقدا و شیخ الاسلام دہلی اور اور در مان سلطان شمس الدین (التمش ) اورا امیر دہلی ہے گفتند تا (اخبارالاخیارم ۱۷) مستد نورالدین مُبارک غزنوی شربیت اور طربیت کے جامع ہے ۔ وہ حصرتی سید مقد عظم نور کی شربیت اور طربیت کے جامع ہے ۔ وہ حصرتی سید مقد عظم نور کی سید مقد اور طربیت اسلطان محد غوری ہیں این ماموں سی تعلیم بائی۔ ہمر بغوا دجاکر شیخ شہاب الدین سہرور دی سے نیس صاصل کیا ۔ سلطان محد غوری ان کا بڑا اُم تعدد تھا۔ اُس نے ان کو شیخ الاسلام مقرد کیا بھا ۔ لڑا ایکول سے بیلے آن کا داکا طالب ہونا تھا۔ (زیر سے الخواط ص ۲۰۱ ) غزنی سے وہ ہندوستان آئے۔ ملطان میں الدین بھی ان کی بڑی تبطیم کر تا تھا۔ اور اپنی مہموں سے بیلے دُوا کا طالب ہوتا ۔

برتی نے تاریخ فیروزنیا ہی میں ایک طویل وعظ شیخ فودالدین مباوک سے منسؤب كياہے بحس سے ان کے اندانہ فكر عبكہ اس ابتدائی دُور كی ذہبی شمكش مِر روشنی برای سبے۔ بیروعظ سلطان شمس الدین التمتش کی محلس میں کیا گیا ۔ اوراس میں بادشاہوں کے فرائفن کا تفصیلی ذکرہے ۔ [ برنی صرام - ۱۲۴ و منظ میں سستدمیمارک الدین غزنوی نے کہا کہ با دشاہوں کے بوطورطریقے ہیں 'جمطیبقے سے وہ کھاتے ہیں۔ نزاب بیتے ہیں۔ جو کیوے مینتے ہیں۔ جس طرح وہ أتطفته ليتجيته اورسواري كرنيه بالنخت برسيط كرلوكون كوايينه سأمن بطاتے اورسیدے کرانے ہیں۔ خدا کے باغی فدیم ایرانی ( اکامرہ ) مکرانوں کے مراسم کی رعائت کرتے ہیں''۔ بہ دہن مصطفے کے خلاف ہیں۔ بادشاہوں کی نیات اسی میں ہے کہ و واسلام کے بیے" دین بیناہ" بنیں - اور اس کے چارلوازمان ہیں - اوّل بیکر اسلام کی محبّت کو برقرار رکھیں - اور اینے زور و قرتن كوا علاسے كلمئة الحق اور نشعار إسلام كوملن ركيہ نے اور امرم معروف ونهي ممنكر میں صرف کریں - دورسرسے'ان برفرض ہے کہ اہل اسلام ا ور اسلامی شہروں ا ور نصبول کے درمیان فیس وقجور اورگناہ ومحصیبت کوقٹروسطوت کے ذریعہالکل ختر کر دیں ۔ تببہ سے برکہ احکام دین تحدی کے اجرا کے ایسے صرف اہل تعویٰ ' زاہد' خدالترس ا وردیندا ر لوگ مقرر کیے جائیں ۔ اور مبردیانت ' وُنیا پرست لوگوں کے المحقومين اختيار نرديا جائ - جوعتى صرورت عدل وانصاف كى سے -بادشا ه کی نجات اسی میں ہے کہ عدل وانصاف میں کو ٹی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے ۔ ا ورظلم وتعدّى اس كے ملك ميں بالكل نه بو -

کتبداوالدین مُبارک غزنوی کی وفات التثمّش کی وفات سے محقور اعرصه بہلے تنمیر سلط کے میں ہونی ۔ حوص شمسی کے مشرق میں دفن ہوئے ۔

اس زمانیک قابل در عالم جس کی ساج سیصانی زیاده شهرت بطورایک دریب اور مورزخ

صدالصدرقات نهاج سراج برطابي

کے سیے ۔ میکن جس نے وفت کے فقہی رجحا ماسن پر بڑا ا ٹرڈ الا۔ تابنی منہاج الدین بن قامنی سراج الدین بن منهاج الدین حجرجانی ہے۔ اس کاستارہ التبمش کی وفات کے بعد حمیکا سکن عمد شمسی میں بھی وہ ذمتہ دار عهدوں برمامور رہا۔ منهاج کے آباؤا مبداد حرُحان کے رہنے والے منے اور اپنے علم وقفل کی بدولت بڑامرتبرر کھنے سے ۔ اس کے داداکے دادا امام عبدالخال براجا نی ایک خواب سے زیرا تر مربعان مجبور کرغرنی آئے۔ یہاں ان کی شادی سلطان ابراہم غزنوی کی بیٹی سے ہوئی ۔ سلاطبن غور تھی اس خاندان کے قدر دان تھے۔ بكلمان سے تعبی اس خاندان كى قرابت دارى قائم بوگئى - منهاج كے والد لاہور میں پیدا ہوئے ۔ اور حبب لاہمور پرسلطان محمّر غوری کا قبصنہ مُوا تو اُس نے مخبیں وال کا قاصی مقرد کیا منہاج خود غور یوں کے دارالحکومت فیروز کوہ میں فیم میں بیدا مُوا ۔ وہبی تعلیم پالی ۔ اور پنتیس سال کی عمریں جنگیز خاں کی تباہ کارا<sup>ن</sup> سے متاثر موکر برصغیرکار کے کمیا۔ دوسط الماع میں اُجرمیں مہنچااور ناصرالدین قباحیہ نے اسے درسکا وفیروزی کا صدر معلم مفر کیا ایکن ایک ہی سال بعد التمش نے قباحیہ كوشكست دى اور أجراور ملتان برفتهند كرليا - والسي برمنهاج التتمش كيساتحد ملى آگیا - جارسال بعدوه گوالیار کے محاصرہ برموج دعقا۔ گوالبار کی فتح کے بعد و ہاں کا ٔ فاصنی منفر مُهوا به شکالی میں وہ بہال سے چلا آیا بر اس کیا ہو میں <del>ہرام شاہ</del> نيے اسے شهر د ملی کا قاحنی اورصدرالصدودمقرر کیا ۔ نبکن ہرام شاہ کونخت ہے اُ ہار دیا گیا۔ اورمنہاج الدین نے بھی اسپنے عہدے سے استعفٰیٰ دے دیا۔ اس<sup>عے</sup> بعدوہ دونین سال مکھنوتی میں مقیم رہا اور حبب ملک لئے میں دہلی واپس آیا تو اسے مدرسہ ناصر میر کامهتم ما ورجام حسجد کا خطیب مقرر کیا گیا سے کا تا ہے۔ خروع ميسلطان ناصرالدين محمود تخست نشين بموا اوراب منهاج كاستاره كورى درخثانی سے میکناس وع بگوا۔ سلطان نامرالدین محکود اور ملبن دونوں اس کے قدردان سطة - اور بالآ نزا تفول نے اسے صدرجال کا خطاب دے كرتمام

سلطنت كآقاصى مقردكرديا ـ

منهاج نے ابنی کتاب طبقات ناصری کو الای برایا اور کے قریب ہم کی اور اسے سلطان ناصرالدین محمود (متو فی کا الله ) کے نام منسوب کیا ۔ اس وقت اس کی عمر قریباً برترسال کی تقی ۔ ابنی کتاب میں جابجا اس نے اپنے منعلق مقور ابہت ذکر کیا ہے یمکن سلاما اور کے بعد اس کے متعلق کوئی اندائج منیس بڑتا۔ اور اس کی آلدینج وفات کا بھی تیانیں ۔

مختلف مقامات پرمتعتبن ہوئے۔

منهاج ایک باا ژخولیب اور واعظ بھی کھا ہوب سلطان مرالیا کم الیا کہ میں اور واعظ بھی کھا ہوب سلطان مرالیا کہ مار دوران میں گوالیار کا دار در خرب کا رحز برکا رحز برکار معام وطاور اس کے اندر برا رحز رسالان بھے تھا۔ گبارہ ماہ کک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں علامے اسلام (بھی سلطانی) وعظ و تذکیر سے جا ہدان اسلام کا دل بڑھا تھے بنائے منہ اور استقلال کے نے اس موقع برہ م مزیر وعظ کیا۔ بالا تر مسلمانوں کی ہمت اور استقلال کے سامنے داسے کو متحقیار ڈالنے بڑے۔ اور قلعہ فتح ہوگیا۔ اس طرح جب استمش کیا اور شہر فتح کر کے بیٹے ہمرام شاہ کے جہد حکومت میں ایک عام جلسی تعقد مرکوا۔ اس میں کیا اور شہر فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بیا ہوئی۔ اور جولوگ بادشاہ منہ آجے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے بڑا ہوئن بیدا ہوا۔ اور جولوگ بادشاہ سے بردل تقے انحوں نے بھی قرمی خطرے کے مقابلے سے ایس فولو انگیز تقریر کی جس سے بڑا ہوئن بیدا ہوا۔ اور جولوگ بادشاہ کی اطاعت کا حلول انہ میں ایک عام جلسی نے اور ولوگ بادشاہ کی اطاعت کا حلول انتہ میں ایک عام جلسی نے اور ولوگ بادشاہ کی اطاعت کا حلول انتہ میں ایک عام جانہ انہ کو اور انتہ کا حالے ان میں کی اطاعت کا حلول انتہ ہوئی اور وادشاہ کی اطاعت کا حلول انتہ کے مقابلے سے ایک عام جانہ کے اور ولوگ کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت ان میں ایک عام حالے اور ولوگ کے اور انتہ کی اطاعت کی اطاعت ان محل کے ایک کا طاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی طور انتہ کے دور انتہ کی اطاعت کی طور انتہ کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی مقابلے کے دور انتہ کی اطاعت کی دور انتہ کے دور انتہ کی دور انتہ کی اطاعت کی اطاعت کی دور انتہ کی اطاعت کی اطاعت کی دور انتہ کی د

اس رمانے میں وعظ و تذکیر کا عام رواج تھا۔ اور منہاج بڑے با اثر خطيبون ميں سے تھا محفرت سلطان المشائع فرماتے تھے کوئیں ہر سوموارکومہاج كا وعظ مُنفخ عاما كرّا تقا- ايك روز اس نه بيرُ اعي يرُعي سه سب برلب بعل دلبران حُرس كردن وآبنگ سرزاعت مشوش كردن امروزنون لسنت لميك فردانوش فيست خود را يو يخصطهم والمسش كردن سلطان المشائخ فراتب يخفي كريرا شعار كمجيراس طرح يرشصه كئت كرمجرير ايك عمید کیفیت طاری بوکئی ۔ اور بڑی دیر تک میں بے نووریا ۔ منهاج فقط قاضي مورُخ 'شاعرا ويتحليب نه تفاجكه اس كے خاندانی تعلقات وسيع علميت اورمدسي رنگ نے اسے ایک ملکی اور سسياسي مدير ( stateman ) كادرج وي ديا تفاء اور عض موقبول برسلاطين وامرانيه اس سيحسبياسي تمقييال سلجها في مي ميرد لي مثلاً حبب لمطان بہرام شاہ ابن انتہش نے ا<del>یوب</del> نامی ایک درونش کے کہنے برایک نامور فقييرا فامني مس الدين) كوفتل كراويا اور وزير سلطنت اورامرا اس كيمخالعت بركية تواس في منهاج كو عيداس في قاتنى العنياة مقر كما عقا- باغيول كو سمجهان کے الیے بھیجا (گرمنہاج اپنے مقعد میں کامیاب نرمگوا) اسی طرح بسب بهرام كے بعد علاءالدین مستحروین رُكن الدین فیروزشاہ با دشاہ مُوا اور والئ بنگاله نے کٹرہ مانکیور برجملہ کمیا تومنہا بیسے سمجھانے مجبانے برطغول اور اس كيسائقي بنگال وابس بيله كيشه -اسي طرح اس في مفهم لدومي طغرل حاکم بنگالہ کو اس امریر آمادہ کیا کہ وہ بنگا نے کی حکومت نے بادشاد کے نامزد منهاج كى ندندگى كے كئى بيلو تقے - آج زمانه اسے زيادہ تربطورايك موثرخ کے با ناہے بیکن اپنی زندگی میں اس کی اصل اہمیت بطور ایک قاصنی عالم ا ورمحلم کے نفی ۔ اس نے دینی اور فقہی مسائل پرکوئی تصینیف یادگار نہیں جھڑی

لبكن ان معاملات ميں اس كا جو نفطه نظر كفا 'اس كے متعلق نها بت ذمّه دارمعاصانه نشہاد سن موجود ہے۔ اور اس امر کا بھی صریح بیان ملتا ہے کہ اس کے نقط منظر نے قومی زندگی کومتنا ترکیا ۔ اس زول نے بین سماع کامشلہ ارباب شریعیت اور صوفیہ کے درمیان ایک بنیادی وجراختلاف مفاهبس سے ایک امل الراسے کے اسلوب خیال مذاق طبيعيت مشعراورم وسيفى سيه دلجيي احتياطه بإبندى اورآنداد خبالي كاندازه بوسكتائقا مونيه الخصوص حضات جيثت سماع كے دلدادہ عقے يلكن اہل شریعیت اس بیمعترض تحضے منہاج 'بطور قامنی ممالک اور صدر جہاں کے اہل شريعيت كامام تفا الكين اس كالبورنك طبعيت تفا اس كابيان حفرت عظم الدين اوليًا كي زباني سُني - فرا تدانفواد مين جوان كم مغوطات كامشهُ ورمم وعاور في لحقيقت اسلامی سندوستان کی ابتدائی علمی اور روحانی تاریخ کا ایک بیش بهامخزن ہے۔ منهاج کی سبت ان کابیان قل مُواسے ۔ "کروہ صاحب دوق مرد سرگزرا ہے۔ ایک مرتبراسے شخ بدرالدین غزنوی کے گھر بلایاگیا۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اس نے کہلا بھیجا کر جب میں وعظ سے فارغ ہول گا تو آوک گا۔ الغرص محظ سے فارغ بموكرحاضر بموا اورسماع شروع كيا تروستار وحبامرسب كمجه باره ياره كردُّ الا " ( 1000)

فراندانفواد میں ہی ہے کہ کسی نے قاضی منہاج الدین سراج سے کہا کہ تم تفعا کے لائق نہیں۔ ہاں اس قابل ہو کہ شیخ الاسلام (بعی صوفیہ کے سرگروہ) بنلئے جاؤ۔ (صر ۲۰۹-۲۰۹) لیکن علم وفعنس اور دماغی قابلیت نے منہاج کو تفعالے جاؤ۔ (صر ۲۰۹-۲۰۹) لیکن علم وفعنس اور دماغی قابلیت نے منہاج کو تفعالے مملکت کی مسند پر بہتا ویا تفا۔ اس سے ان کی افغا وطبع نہ بدل سکتی منہا ہے کہ میں منہ ایک آزاد خیالی آگئی ۔ بلکہ تفی ۔ البتہ بین تجربہ کو کہ دارالعضا کے فیصلوں میں ایک آزاد خیالی آگئی ۔ بلکہ حضرت نظام الدین تو بالوضا حت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے دائج ہونے کے جو دو انتخاص و متہ دار میں شہر میں سماع کا سکتہ قاضی منہاج الدین سکتے جمایا تھا۔ "فرمایا کہ اکس شہر میں سماع کا سکتہ قاضی حمیدالدین ناگوری نے جمایا تھا۔ "فرمایا کہ ایک اسکتہ قاضی حمیدالدین ناگوری نے جمایا تھا۔

اور قامنی منهاج الدین نے ہو قاصنی وقت اور سماع کا دلدادہ تھا۔ ان دونوں کی وجر سے بیمل سنعکم ہوگیا " (سر ۱۹۵) قاصنی حمیدالدین نے سماع کی خاطر مباحث مجری کئے۔ اور اس کے وہ بروجوش عامی کنھے بلین وہ قاصنی ممالک نہ سکھے منہاج کھا۔ جس کی خام وش حما مُت سے بھی سماع کو بے انتہاسہا را ملتہ انتفا۔

منهاج سراج فقط ایک صاحب ذوق "مردِ اورسماع کا دلداده نه کقا بلکه وه ایک تجربه کاراوروسیع النظرانسان اورامو بُرسکی میں بُوری دسترس رکھنے والا مدیر تھا۔ اس کی افقادِ طبع عملی سُوجہ بُرجہ اور وسیع النظری کی بدولت دار القصنا کے طریق کار میں بھی ایک آزاد خیالی اور وسعیت نگاه آگئی 'جرش بدی الفتوں کے باوجرد اسلامی مہندوستان کی فقہی روایات کا ایک اہم عنصر دیبی ہے۔ '

طبقات نامری کے مطابع سے خیال ہوتا ہے کہ منہائ کے کئی بااز مخالف سے ۔ ایک حدثک قویر مخالف بیاب یاسی تقیب ۔ اس نے اپنے تیک باز مخالف سے والبستہ کرلیا تھا۔ (ادر بیرا نتخاب ہی اس کی معاملہ فنمی کی دلیل ہے ) لیکن بلین کے مخالف اب اس کے بھی مخالف تھے ۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مدم ہی تعلق اب اس کے بھی مخالف تھے ۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں مدم ہی تعلق اس کی جان لینے کی کوشن کی گئی ۔ اس میں ایک مد مسجد میں بعد ممالہ تھے وال کا ہاتھ تھا ۔ لیکن منہاج صراحت کرتا ہے کہ مسجد میں اس کے ساتھ اس کے ہم بیشیر علم ابھی شخص عین صحف میں میں اس پر بلوارسے کہ ان کے ساتھ اس کے ہم بیشیر علم ابھی شخص عین صحف میں میں اس پر بلوارسے کہ تمام کی گئی اس کے ملاقہ میں اس کے ملاقہ اس کے میں میں ایک کے ملاقہ اس کے ملاقہ اس کے ملاقہ اس کے ملاقہ اس کے میں میں ایک کھوالا کے اس کے ملاقہ اس کے ملاقہ میں ایک کھوالا کا دور مقابلے کے نیسے انتھایا ۔ اس کے ملاقہ اس کے ملاقہ علام میم او تھے ۔ اس کیے کوئی گزند نہ بہنیا ۔

منهاج نے بلیقات ناصری میں اپنے بزرگوں کے تعلق جبد سطور کھی ہیں۔ اور ا پینے متعلق بھی تعین جزوی واقعان بیان کیے ہیں کیکن اس نے اپنی اصل شخصیت برایک بردہ ڈال رکھاہیے۔ اس کی اپنی ملبعیت کا بوصوفیانہ رنگ تھا' وه فواندالفوادسے ظاہرہے کین اس نے طبقات نامری میں (برنی فرشته اور دومرے موضین کی طرح ) کسی صوفی بزرگ کا مذکرہ نہیں تکھا۔ (جنائج گلزار ابرار میں اس بات کی شکائت ہے ۔ کراس نے مشائخ زمانہ کوقطعی یاد نرکیا )۔ اس کی صبح شخصیت اور کارناموں کا بورا اندازہ طبقات نامری سے نہیں موتا ۔ ابتدائی دور میں اس کا مرتب بڑا ہاتھ تھا۔ تیماری فقہی روایات کا سنگ نبیاد در کھنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ قیام مکومت اسلامی کی بہلی نصف صدی کا اصل مورُخ وہی ہے۔ برا ہوں ہوں بہت نصفاقیاس ہی ہمارا را بنما ہے ۔ سکی بس بردہ ہو کام اس نے کیا ۔ اس کی نسبت فقط قیاس ہی ہمارا را بنما ہے ۔ سکی اس میں کوئی خبر نہیں کروہ اس اہم دور کی سب سے جلیل افقد رسمتیوں میں سے مقا ۔ اور شاہد اسے استمال نظام الملک جنبیدی کی طرح صکومت اسلامی کے ابتدائی معماروں یا خدا ملام کام میں سے تھینا چاہیے ۔ اس کام میں سے تھینا چاہیے ۔

دادُالقعفائين معاملهٔ مي مقبقت بسندى اور ايک فعال طراق کارکی جو روايات منهاج نے قائم کيں 'اخيس اس کے نواسے صدرالدین عادف نے نبابا ' جو ايک مُدّت تک فاضي ممالک کا نائب رہا ۔ اور بہے علاء الدین علمی نے نشین ، بونے کے بعد قصناے مملکت کی مسندسپردکی ۔ برنی مکھا ہے کہ اگر جہوہ علوم بونے کے بعد قصناے مملکت کی مسندسپردکی ۔ برنی مکھا ہے کہ اگر جہوہ علوم میں بین بین نظیر نہ تھا ، لیکن مفنی کو کا مال کھا ۔ اور شہروالوں کے مزاج سے اس طرح واقعت کھا کہ شہر کے جالاک اجباد س اور حلاگروں کو سمت نہ بر الی تھی کہ اس کے سامنے مکر و فریب جیلائیں ۔ " دیوان قعنیا برصد رہائی اور وفی گرفتہ بود " دیوان قعنیا برصد رہائی اور وفی گرفتہ بود " دیوان قعنیا برصد رہائی اور وفی گرفتہ بود "

روایات براخ المسلامی براج اور قاضی صدرالدین عارف قضا کی بلندی بولت اور طریق کار نے فقتی مستدر بیٹے ان کی بالیسی اور طریق کار نے فقتی مستدر بیٹے ان کی بالیسی اور طریق کار نے فقتی مستدر بیس بادی رائز ڈالا ۔ لیکن علم فقتہ کی تعلیم و تدر لیس کورون میں کہ و تاریک فورغ میں میں میں میں میں کاروں ان میں کی تافیل میں ایسادی کی سب سیسن بادی رائج گاب میں آن کو فورغ

كى بنياد اور اس سرزمين كى قانون اسلامى كى سب سے زياده رائج كتاب مائيركوفروغ دين كانام ولنابران لدين تقا.

صدی بنی بی آب کا اُستاد ایک امام فن نفا یعنی امام سن صنعانی لا بورگاً. آب فیے ان سے مشارق الا نوار کی سندر حاصل کی یجرسند و سنان بیس تشریف لئے۔ ادر دہلی بیں مشارق الا نوار کا درس شروع کیا ۔ جس سے اس کماب کو درس صدیث بیں ایک مرکزی حیثیت ماصل ہوگئی ۔

مِدَآبِہِ کے مصنف نے آب کو کم عمری کے زمانے میں دیجیاتھا یکیل تفول نے بیشین گوئی گی ایں کودک جنال شود کہ بادشاہاں بردراو بیا بند ہے بینا نجریمی مُوا۔ برتی ککمتا ہے کہ حمید کی نماز کے بعد ملبن پورسے کوکسۂ شاہی کے ساتھ مولنا بُرمال ہی بھتی کے گھر برجاتا ۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالاتا ۔

عدبی آب کے سب سے شہور شاگر دعلام مال الدین را بدیقے ۔ بخص نے مشارق الدین را بدیقے ۔ بخص نے مشارق الانوار کی تجھیل آب سے کی ۔ اور بجراس کا درس شروع کیا ۔ ان کے نیز استاد شاگر دسخرت نظام الدین اولیا عقے بجھول نے آب سے مشارق الانوار بڑھی ۔ بلین نے علامہ کمال الدین زاہد کو اپنا امام بنا ناجا ہا۔ لیکن مضول نے انکار کر دیا ۔

موانا بربان الدین ممود ملخی کی شهرت ابتدائی و ورکے سیسے بڑے عالم کے طور پر دینک آمام رہی - ان کی وفات میں میں ہوئی ۔ مزار حومن شمسی کے کنارے

ك فوالدالفوادص ١٩٨

که مواناعبدالمی بھی زمینت الخواطریس تکھتے ہیں کراس زمانے ہیں مبندوستان ہیں ان سے بڑا عالم کوئی کرومران بخفا - نزمیست الخواط مجلد ا - حوسوں

ایک بُرُفعنامقام برہے سینیخ عبدالی محدث نمن سوسال بعد تکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مزار کی خاک روکول کواس کیے کھلاتے ہیں کہ ان بیعلم وفعنل کے دروانے کھل جائیں !

مولنا بربان الدین کمنی این وقت کے سے زبر دست عالم عظے فقیہ اور محدث تھے بیکن اس مرزمین اور ابتدائی دور کی روایات کا اثر دیکھیے کہ سماع کے معاصلے میں وہ بھی آزاد نیال تھے ۔ فوا ندانغواد میں حضرت ملطان لمشائح کا ارشاد درج ہے کیمولنا بربان الدین کمنی عالم بھی تھے اور صالح بھی جنانچر آب بار با فربا کرتے تھے کہ الشرف لے فربا کرتے تھے کہ الشرف لے فربا کرتے تھے کہ الشرف لے ۔ مولنا سے بُرجھا گیا کہ وہ کونساکیرہ ہے ۔ فربایا : سماع ۔ سواے ایک کبیرہ کے ۔ مولنا سے بُرجھا گیا کہ وہ کونساکیرہ ہے ۔ فربایا : سماع ۔ سواے ایک کبیرہ کے ۔ مولنا سے بُرجھا گیا کہ وہ کونساکیرہ ہے ۔ فربایا : سماع ۔ سواے ایک کبیرہ کے ۔ دراب بھی شندا ہوں 'ا

توسیع علم بولنا بربان الدین علی کوفروغ سلطان غیات الدین بلبن کے عمد میں کو الدین بلبن کے عمد میں کو الدین علم الدین باب الدین علم الدین علم الدین الدین الدین الگار تھا۔

یر زمانہ تعلیم و تعلم کی نوسیع اور علم فقہ کی تر ویج کے میسے خاص طور بریسازگار تھا۔

اسلامی ممالک میں مبلاکوخال نے تاراج و غارت اور کشت و خون میں ہوئی ۔ ان ممالک سے کو بھی بیجھے چھوڑو یا یخود بغداد کی نباہی اس کے زمانے میں ہوئی ۔ ان ممالک سے اور ان کے درس و تدریس کے کیسے اسانیاں بہنجا میں عمد بلبن میں فقہا کی اور ان کے درس و تدریس کے کیسے اسانیاں بہنجا میں عمد بلبن میں فقہا کی کرنت تھی ۔ جن میں مراج الدین ابوط فر سنجری ' مولنا شریب الدین ما و لو الجی ' مولنا شریب الدین سا و لوی ضاص طور بربان الدین بزائر ' قاضی حبلال الدین کاشانی ' قاضی دکن الدین سا و لوی ضاص طور بربان ذکر ہیں۔ فقہ برباسلامی ہندوستان کی ہی تصیف تھی اسی زمانے سے مقد برباسلامی ہندوستان کی ہی تصیف تھی اسی زمانے سے مقد برباسلامی ہندوستان کی ہی تصیف تھی اسی زمانے سے ۔

فقهائے علاوہ اورکئی مقدر علما تھے ۔ مثلاً علامہ نجم الدین عبالوزیر بختر دمشقی 'جوامام فخرالدین رازی کے شاگرد اور فلسفہ کے مبست بڑے عالم تھے سلطان بلبن ان کی بھی بڑی تنجفیم کرتا تھا۔

ابك مشهور عالم شيخ شمس الدبن خوارزمي تقف يجن كي نسبت سيرابعار فين كاملوت لكعتباهي وملى كي اندر فقراا ورعامل مصفتمار تقع رسكين سرّامد روز گار اوراحكم علمك كبار شمس الدبن خوارزمي بقفه يجن يحت تمام علما ي شريجوع كرت وه علم اصول و فروع كے مامع اور معقول ومنفول من سلطنظير تھے"۔ ( ترجمبدارسرالاوليام ٥٩-٩٠) ان كے سيسے مشہور شاگر د حضرت نظام الدين اوليا تقے - وہ اپنے شاگر دول كو برای محتبت سی تعلیم دیتے۔ اگر کسی شاگر دی ناغم موجا یا اور وہ ناغے کے بعد آیا تو مذا قاً يُوسِجِنْ كرئيل نے تمھاري كيا خطاكى ہے۔ جوتم درس سے غيرحاضر تھے! اس عهد مين كلام مجيد اورحد بيث بركا في توجه تفي أ- تفسير من كشاف الجاز اور عمدہ کے نام آتے میں مسارق الاقوار اور ادب میں مطاب حریری بهنت مقبوًل تعبير - نقد مي <del>برآي</del> كا دور دوره تفا - بينمام نام فوا نُدَالغوا دميم ومُجُد بىي مصباح الدحني ( حديث) كالجعي اس مين ذكريه - بعد مين ان كتابون مي**امنا**قه بوگیا۔ حضرت نظام الدین اولیا کے آخری ایام میں جن کتابول کا ذکر ہے ' ان میں بزودي ( اصُول نقم ) قدوري اورمجمع البحدين ( فقنر ) اور کافير اورمفضل ( نح ) کے ام آتے ہیں۔ تصوّف کے سلسلے میں برتی متعدد کتب کا نام لیا سہے۔ جن میں احیا ع العلم ، عوارت لمعارف كشعت المجوب قوت القلوب أرسال فيشري مصادالعلأ لوائح ألوامع الازقاصني حميدالدين ناگوري اخاص طور بريابل ذكرمين -خاندان خلی اخاندان غلامان کے زمانے میں اسلامی حکومت شال ہندوستان سے اندان علامان علامان ادشاہ نرمنجا نفا ا درگجرات اور مالوہ کے راجے خودمخبار تھتے ٹیلجیوں نے اسلامی حکومت دکن نگ يبنجادي - اس خاندان ٢ بهلا بادشاه جلال الدين خلجي رحم دل ُ ساده اورانتهاد سيح كالمنحمَّل مزاج نقا . نيرنگي روزگار في است عين بڙها پيٽي مين تخنتِ شامي .بر لا بطَّايا - اب بك اس نے جنگ وجدل میں بُرراحِقتد لیا بھا ۔ لیکن بخت تَّماہی بر بہنج کراس کی طبیعت میں انقلاب آگیا۔ اور روانی محطوانی سے سخت لفرت

ہوگئی ۔ جب اسے پہلی دفعہ شاہم عل میں ہے گئے تو وہ پُرانے بادشاہوں کو باد كريك بخيل كى طرح زار زار روسے لگا۔ اس كے عمد حكومت مس سلطان غياث لدين بلبن کے بھنتیجے ملکت جیجے نے جند دوررے امرا کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھاکر گرزنا رئوا ۔جب وہ دربار مس بیش مجوا تو باد شاہ نے مل بچیم کی بوری تعظیم و مکرم کی اور اسے ملتمان سے جاگیردار کے پاس بیم اسے بحيجا كهُ مُلَكِ يجْمِعُورُ مع ابل وعيال ايك شاندارمكان مس أثار و-سامات شي وعِشر جس کی وہ خواہش کرسے مہیا کرو ۔ خلجی اُمرا کو بیرطرز عمل شخنت ناگوارگرزرا -اُکھول نے باوشاہ سے کہاکہ یہ لوگ باغی ہس اور واجب انقبل ۔ انفیس ان کے گڑم کی بُرِری را دینی چاہیے ۔ اگر خدانخ است وہ کامیاب مبوحانے توخلیوں کا نام صفحهٔ زمین سے نبیت و نابود کر دینے ۔ اگرانھیں سزانہ دی گئی آور وسے لوگ بفی ولس برمائش کے ۔ اورسلطنت میں فلنہ وفساد کا درواز ، کھل حاسے گاسلطان نے جواب دیا کہ تم کہتے سچ ہواور اصول جہانداری کا ایما بھی ہی ہے لیکن مس کیا كرول كمي في ترسال ايك مسلمان كى طرح زندگى كزارى ب اوركسى سلمان كا خون نهیں بھایا ۔ اب میں نہیں جامتا کہ اخیرع میں سلمانوں کوفیل کراؤں ۔ اس سمجھے علاده مجصے بیمی خیال ہے کئس سلطان لمبن کانوکر تھا۔اس کے محدر بڑے - هوق بس- آج میں اس کے نخت پر بیٹیا ہوں - اگر ا**ب می**ں اس کے عز نرول كوته تبغ كروں توبير بري بيے مروّن اور بے انصافي ہوگي -

بادشاه کی درولشانه طبیعت او حلم و بے آزاری کے بعض لوگ مداح کھے۔
سکین ان سے امور ملکی میں خلل بڑنا نٹروع بوگیا یپنانچرجب بادشاه کی زم دلی کی شہرت عام برقی تو ملک بحرمیں چردوں ، رہزنوں اور ڈاکوؤں نے سرا کھا کرفتنہ و فیادشروع کیا یحب وہ کرفتار موکر بادشاه کے سامنے آتے تو بادشاه انھیں بیاروں اور مشاکوں کی طرح وعظ وملقین کے بعد بچرری اور دوسرے اعمال بیروں اور مرشا کوں کی طرح وعظ وملقین کے بعد بچرری اور دوسرے اعمال ناشائٹ تہسے تو ہم کروا کے رہا کردتیا اور وہ والیں جاکر بھیرنے سرے سے ناشائٹ تہسے تو ہم کروا کے رہا کردتیا اور وہ والیں جاکر بھیرنے سرے سے ناشائٹ تہسے تو ہم کروا کے رہا کردتیا اور وہ والیں جاکر بھیرنے سے سے

ك ملك جوكا مزارسيخ بها والدين زكرباك احاطر خانقاه مي ي -

أوف اركاباذارگرم كرتے - بادشاه كهاكر تا تھاكر ميں نے درائياں در ي بي اورمبان
ميں براكشت وخون كواداكر مكتا موں مكين بوشخص دست و با گرفته ميرسامنه
آئے اُل گفته ميرسامن ان بيران ادالاكين بير با بين
د بي بين اور جيران موتے تھے - بكر أمرا نے عام طور بربي كهنا شروع كردياكم
بادشاه امور جهاندارى سے ناواقعت ہے - حكمانے كها ہے كہ بادشا بهت كے دو
ركن بيں - ابك كطف اور دو ورسا قبر - اگر ان دونوں ميں سے كہى ايك ميں
ملل برنے نوحكومت كو دوال آجا تا سے ۔

محمل وِلكش است امّا نه جبُدان تعكيباني خوش است اما نه جندان

بنانچ بادشاہ کے خلاف جگہ جگہ سازشیں شردع ہوئیں اور خلجی اُمرایہ کئے
گئے کہ اب بادشاہ سے اور اس کی جگہ کوئی دو سرامور ول شخص نخت نشین ہو۔
اسے معزُ ول کیا جاسے اور اس کی جگہ کوئی دو سرامور ول شخص نخت نشین ہو۔
اسے معزُ ول کیا جاسے اور ان میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ بنیں آیا جس نے
سیدی مولم اس وران میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ بنیں آیا جس نے
کہ ایک ایسا باوشاہ ہوا کی جوزئی کو بھی پاؤس سے دوند نالپ ند تہ کرتا تھا اور برا ا
ایک ایرانی العنس دروئی نخا ہو ہو جان سے مند وستان کی سمت وارد مہوا۔ بیلے
ایک ایرانی العنس دروئی نخا ہو ہو جان سے مند وستان کی سمت وارد مہوا۔ بیلے
ابودھی میں جاکر سورٹ سے نے فرید کرنے شکر کی صحبت اختیار کی اور کھیر حنید روز
ایک بود د بلی روانہ مہوا ۔ رخصہ سے کہ وقت بھرت کی شکر سے اسے کہا کہ تم د بلی
جاکر خلقت سے آمد ورفت رکھو' اس سے میں مانع نہیں ۔ لیکن بادشاہ اور اُمرا
اور مقران شاہ سے اختلاط نہ رکھو' اس سے میں مانع نہیں ۔ لیکن بادشاہ اور اُمرا
اور محاری نگر جادی کیا سیدکھوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقا ہ میں کھا نے اور اُمرا
اور بھاری نگر جادی کیا سیدکھوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقا ہ میں کھا نے اور اُمرا
اور بھاری نگر جادی کیا سیدکھوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقا ہ میں کھا نے اور اُمرا
اور بھاری نگر جادی کیا سیدکھوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقا ہ میں کھا نے اور اور اُمرا
اور بھاری نگر جادی کیا سیدکھوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقا ہ میں کھا نے اور اور اُمرا

دورى صروديات كے اليے آتے - اور كولى بجى محروم نہ جانا يونكرسيدى مولدكى آمدنى كاكونى ظاهرى فريعيه محاءاس كيولوك كتص يحفى وه علمكميا جانياس اوراس كى مردسے اپنی ضرور ہات کی تمیل کراہے۔ وہ دملی میں سلطان غیاث الدین ملبن کے نرمانے میں آیا نھا اور خلجوں کے آغازِ حکومت تک اس کااڑ ہین بڑھ کیا۔ اس وتت اس نے حضرت مجمع شکر کی صبحت مجملادی - بادشاہ کا بڑا بیٹا خان خا نال خوداس کامُریدِ اورمُعتقد ہوگیا اور کئی ایسے امرا جوخاندانِ غلامان کے رمانے مين برسراقتدار عقدا ورخلجيول كيعهد مكومت مين ابني جاكيري كهو بنيي تقد اس کی خانقاہ میں آگرمتیم ہوگئے۔ لوگول نے سرکہنا شروع کیاکہ سیدی مولہ ان امراکی مدوسے تاج وتخنت ماصل کرنے کاخوا ہاں ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاصنی مِلال الدين كاشاني (خليفة عنرت سلطان المشائخ ) في سيدى مولدكوم بكانا شروع كبيا کرفکدانے آتنی قدرت جمعیں اس کیے کرامت فرمان سے کہ با دشاہی ظالموں کے بانقەسے لوگوں كونجان دلاكرنو دىثىرىعىيت كانجھنڈ اسرىلبندكرو <u>- سىدى مول</u>ە برىجى اس ترغبیب دلمقین کااثر مُوااور اس نے اپنے مُریدوں کوخطاب ومنصب فیسکر ان کی تنظیم تسروع کی۔

حب بادشاه ان امورسے آگاه نبواتو اُس نے قامنی جلال الدین کاشانی امیری مولداور اس کے محتقہ بلینی امراکو ملا بھیجا اور ٹرپیان حال نہوا ۔ انھول نے بالا تفاق ابنی بے ٹناہی کا اخہار کیا ۔ لیکن بادشاہ قائل نہ ہُوا ۔ اور صحرات بہادر بور بیں ایک آتش عظیم جلائی گئی ۔ جس کے شعطے اسمال تک بہنچنے تھے ۔ اور میدی کو ایس ایک آتش عظیم جلائی گئی ۔ جس کے شعطے اسمال تک بہنچنے تھے ۔ اور میدی کو اور اس کے دفقات کی اور کہا کہ اگر میں بہنچے گا ۔ اور اگر تمھارا بیان علط ہے تو تمھیں بجرم کی منزا مصلی کوئی گزند مہیں بہنچے گا ۔ اور اگر تمھارا بیان علط ہے تو تمھیں بجرم کی منزا مطعی ۔ لیکن علمانے اس طریق کار کی مخالفت کی اور کہا کہ آگر بالطبع ایک جلافے والی جیز ہے ۔ راست گواور دروغ گودونوں کو کمیسال جلائے گی ۔ بیام شریعیت مقدمات فیصل کیے جائیں محدر سے تعلی خلاف ہے کہ آئش سوزندہ کے سابھ مقدمات فیصل کیے جائیں ا

اس پر بادشاہ اس فیصلے سے باز آیا۔ قاضی طلال الدین کا شائی کو بدائیں کی فعل پر
بیجے دیا اور دوسرے امرا کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور نودسیدی مولہ کی طرف متوج

نبوا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے اور اس نے ان کے جراب دیے کہ اسے
میں بادشاہ نے سین خوابو کم طوبی حیدری سے 'جو قلندران حیدری کا مرکر وہ مقا
کما' اسے درویشان وادمن ازین طالم بستانید" اس پرایک قلندر اُعقا اور اس
نے سیدی مولہ پر کئی وار کرکے اسے مجروع کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کے قبل
کے منعلق منا مل مقا کہ اسے میں اس کے دوسرے بیٹے ارکا بخان نے لینے فیلبان
کو کم دیا کہ سیدی مولہ پر ہامنی دوٹراکر اس کا کام تمام کردو۔ جنا بخر اِس طرح
سیدی مولہ کا فاتمہ ہوا۔

تنبیا الدین برتی بواس روز دملی مین کفاکهتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک سیاہ آندھی اُنھی جس سے تمام جان ہرہ و تاریخ گیا۔ اور سیدی مولہ کے قبل کے بعد بعد بالمال الدین کی سلطنت در جم برہم بوگئی۔ اور اس زمانے میں ایسافی طریق اکر کنوں نے کو کور بیائے جم آئیں کنوں نے کو کور بیائے جم آئیں گنوں نے کو کور بیائے جم آئیں ڈال کر خود کشی کر کم ایک فیروز شامی مور ۱۱۲ ) لوگوں نے خیال کیا کہ یہ کر تم رایک فیرا کر سے خلور میں آ باہیے اور بادش و موارسے اور بادش و موارسے اور بادش و موارسے اور بادش و موارسے اور بادش و موارس کی وجہ سے خلور میں آ باہیے اور بادش و موارس کی وجہ سے خود بیری مول بلکہ کم زور ول اور در ولینوں کامعتقد تھا۔ اس کی وجہ سے خود بیری مولاکا قائل ہوگیا ۔ [ اخبار الاخیار صور ساء ]

ملک چیجر کے ساتھیوں کے ساتھ سلطان جلال الدین علی نے ہور حمد لی کہتی وہ اسے خاص طور برجمنگی بڑی ۔ سلطان سنے پیجیجا ور اس کے اقارب کو تو المنان بھیج دیا اور جولوگ بغاوت میں اس کے تنریب ہوئے تھے ' اخیں آزاد کردیا ۔ وہ لوگ آزاد ہو کرعلاء الدین علی کے باس جوملک بیجو کی جگہ اصلاع ترقی کردیا ۔ وہ لوگ آزاد ہو کرعلاء الدین علی کے باس جوملک بیجو کی جگہ اصلاع ترقی کروں کے اس موسلے کے دور محمد کے اس موسلے کے دور کر محمد کے باس بوسکے ۔ انحوں نے علاء الدین کو بہکا اس وی کہا کہ اصلاع شرقی کے گور فرکے یاس بھی فوج ہوتی ہے ۔ اگر وہ کہیں سے کیا کہ اصلاع شرقی کے گور فرک یاس بھی فوج ہوتی ہے ۔ اگر وہ کہیں سے

زر وافرحامبل کرلے جس سےخلفت کے دِل نوبدے جاسکیں تو اس کے بیے دہلی برقبضہ بانا کو بی مشکل نہیں۔ علامالدین سلطان حبلال لدین خلی کا بھتے دہلی برقبضہ بانا کو بی مشکل نہیں۔ علامالدین سلطان حبلال لدین خلی کا بھتے اور وا ماد تھا اسکین ساس اور بیوی کی بدسلو کی شسے اس کا ناک میں دم تھا۔ اور روز کے جھٹووں سے تنگ آگروہ جا بتا تھا کہ ملک کو چھپور کر میں جبلاجائے۔ وہ ان مشوروں کا آسانی سے شرکار ہوگیا۔

اس نے سات سوسواروں کا ایک دستہ فراہم کیا اور اسے سے کر مطابہ ہد کے دشوارگرزار حنگلوں اور مبد صیاحل کی بہاڑ ہوں کو جن کے بار جلنے کی ابھی تک کسی مسلمان سبیسالارکو تم ست نہ ہوئی تھی ،عبور کیا۔ دکن میں دور کری (دولت آباد)

مه سلطان علام الدین از ملکهٔ جهال کرزن سلطان جادل الدین و خشوی او بود آزارسیاردات اواز نمانفت برم خود کرد فرسلطان جلال الدین بود برجال رسیده وازخون قصد ملکهٔ جهال که برسلطان جلال الدین به فرد و وازخشت و عظمت سلطان جلال الدین نمی توانست که برسلطان جلال الدین نمی توانست که نمی توانست که نمیت و درماندگی خود میش می توانست که نمی توان خود شورت و در دیار در گریم برانداند "

( تاریخ فیرورشابی ایضیا دالدین برنی صرا۲۲ )

عصامی کھتاہے۔

شنیدم بمال دخت شاوجهان که بوداست در مکم آن بیلوان براند سے بران فخر آزادگان جفائے برآئین سنهزادگان برانداز خوش گفت آن مرد براه کر " بُربو گداب روامادست و

مع بقول ولنامناظرات كبلاني فائل تخيول كم مناسف كى كونى مدرياب اس (علادالدين) كرسيامن نامقى بجراس كه كراس نمك حرامي اورسنگدني رياماده جوجائ ، جس كاذكرهام ارتفال بي به ي است وستان مين سلمانون كانظام تعليم وزريست مبلدتاني صر١٩٢) ایک نهایت متحکم قلورتها بحس میں بے شماردولت جمع تھی ۔ علامالدین اوراس کے من جیسے ہمراہموں نے جالا کی اور شن مدہرسے اس قلعے برقیجنہ کرلیا۔ اور بے شار مال ودولت نے کرواہیں ہوئے ۔ کرو بہنچ کرعلامالدین نے مکروفریب سے اپنے چاکو کہلا ۔ حبلال الدین فلج کے درباریوں نے اسے دعوت کے رد کرنے کا اور علامالدین سے بلاا جازت دیوگری جانے کے ایسے شخت باز بُرس کرنے کا مشورہ دیا ۔ نیکن جلال الدین جو بہت سی خوبروں کے ساتھ ساتھ بے انتہا طاقم ع بھی نفا ، دیوگری کا مال غذیمت سی خوبروں کے ساتھ ساتھ بے انتہا طاقم ع بھی نفا ، دیوگری کا مال غذیمت حاصل کرنے کی ہوس میں کرہ وروانہ مُوا۔ اور بھتنے کے اندا سے قبل برگوا ۔

سكندر ناتى سُلطان علاء الدين خلجي

علاء الدین کی سرمزاحی ایم جلال الدین بلی کی رم مزاجی اور ملم و محمل کا مراحی اور ملم و محمل کا مراحی اور می مزاحی اور مراحی کی سرمزاحی کی سرمزاحی کی سرمزاحی کی سرمزاحی کی سرمزاحی کی میں سرمزاحی کی میں سرمزاحی کی در میں مرسم بروجا باہے اور سرکہ ومہ شخت شاہی کے خواب د کیھنے نئروع کر دیتا ہے۔ اس نے جلال الدین کے طریق کا رکو بالکل بدل دیا اور ا بینے دشمنوں اور باغیوں کو وہ عبرت ناک مزائیں دیں کہ بدن کے روشے کو قریم بروب جالور (راجبوزانه) میراس کے دیں کہ بدن کے روشکے کو اس سے بین بہت جالور (راجبوزانه) میراس کے دیں کہ بدن کے روشکے کو اس میں بیاب جالور (راجبوزانه) میراس کے

که سونی من برتی نے نیزگی روزگار کا تماشه دکھانے اور بے علم علام الدین خلمی کی سفاکیاں نمایاں کرنے کے بیے جلال الدین کے قبل کا واقعہ بڑی جسی سے اور بالکل ایک سفاکیاں نمایاں کرنے ہے اور علام الدین کی سیرکاری کوخوب خوب نمایاں کیا ہے یہ ایک اسٹے جم مانا پڑا ہے کہ جلال الدین کھواں برح م ذریے بٹی باندوہ رکھی تھی مانا پڑا ہے کہ جلال الدین کھواں میں اندوہ رکھی تھی کہ کھنا ہے : "سلطان جلال الدین از طمع مال وہیل کور وکرک شند" (صر ۲۳۰)

بعض سباہمیں نے سپر سالار کلک نصرت خاں کے خلاف بغاوت کی اور سپر سالار نے بھائی ملک اعزالدین کوفتل کر دیا توعلاء الدین نے نہ صوف ان باغیوں کو قرار واقعی سزادی بلکہ ان کے بجر س اور بیولوں کو بھی قبید کرنے کا حکم دیا۔ برتی مکھتا ہے کہ سلط مت دہلی میں بیر بھلامو قع تھا کہ سی کے تجرم کے دلیے اس کی اولاد اور تتعلقین سے موا خذہ کیا گیا ہو۔ (صر۲۵۳)

علامالدین کی در رشت مزاجی کی ایک اور متال منل نومسلموں کافل ہے۔

یوگ جلال الدین طبی کے عہد حکومت بیس (۱۹۹۱ه ) ہندوستان آئے تھے۔

اور اس کے پاتھوں شکست کھائی تھی ۔ جلال الدین نے نتے کے بعدان سے ہم بانی کاسلوک کیا۔ کچروگ توصلے صفائی کے ساتھ "بعدار سال نحف وہا یا ہے طوفین واپ پلیٹ گئے ' نیکن جگیز خال کا نواسر النحو خان اور جار ہزار مغل اسپنے بیوی بچر س سے ساتھ مسلمان ہوگئے اور ہیں بس گئے ۔ سلطان جلال الدین نے نودا ہی مبری مالک کو سے النحو خال سے بیاہ دی ۔ ان نوگوں کو " نومسلم الدین نے نودا ہی مبری میں بیٹ میں نومسلموں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور ایک دفعہ سلطان کو خبر بلی کو بھون فرسلم اسے ترکارگاہ میں ملاک کرنے کی سازم کردہ ہیں ۔ اس نے فور آ اور ایک دفعہ سلطان کو خبر بلی کو بھون اور ایک دو میں ماری جائزاد اس کے قائل کے توالے ہو۔ اب نوگوں نے نہ صوف میں دوراس کی سادی جائزاد اس کے قائل کے توالے ہو۔ اب نوگوں نے نہ صوف اختیام سلطانی کی تعمیل کے بلیے بلکہ جائزاد کی طبح میں فرمسلموں کو قتل کرنا مثروع کیا ۔ ختی کہ ان کا نام ونشان صفحہ و نیا سے مرت گیا ۔

ک دیکن ریاض السلاطین (تاریخ برگاله) کے صنعت کا بیان ہے کہ بین کے عمد مِکومت میں برگانہ میں بنا دہیں بنا دہیں ہوئی توبلین نے باغی مردار طغرل کے اعوال وافسار کے عزیز واقاریب کو منزادی وزنان وفرز ملان البتہ الر البتہ مکھنوتی بقتل رسانید ندیا آک زماں احدے اربا وشابان دبلی زنان وفرز غلان مردم گندگار دا درگشتہ کود" (صر ۱۱۸)

سلطان علام الدين لجي كي تندخوني كي كئي اور مثاليس گِنا بي ماسكتي بس -ىين ان *حسلتوں كا ظهورعموماً اس وقت ہو*تا جب كو بى بادشاہ كى مخالف**ت كرما اور** 'ملك مين فساد دُّالنا جابتا يسلطان مي اعطيْ حكم انول كي خوبيال تعي كئي تحيي اور تخت د ملی بربهت بخفورُے بادشاہ ایسے ہوئے مہوں گے جراس کی طرح اداوالعرم' محنتی اورصاحب تدبیر موں - اس کی فتوحات کی تفصیلات تبا ناسعی لاحاصل سے زیادہ نہیں۔ ہندوستان کاجس فدرعلاقہ اس کے زیرنگس تھا۔ برطانوی حکومت سے میلے کہی کونصبیب ہنیں بڑوا ۔ نسکین علاء الدین فقط ایک بہا درسبہ سالارا ور كامباب فاتح مى ندمخفا ملكنظم ونسق كانمهى اسيه برا املكه بحفيا اور اكثر معاملات ميس وه بالآخرصائب رائے می اختیار کرتا ۔اس کی انتظامی فابلتیت اور مربران کوششوں کی مترین منال اصلاحوں کا وہ گور کھ دھند اہے' ہو اس نے اجناس کی ممتوں أدكم كرينية ملكي شورشوں كى مبيش بندى اور اندرُ و بی حالات كو تھيك رکھنے کے کیے جاری کیا ۔ اور ابنی محنت اور نوش تدبری سے کامیاب کرکے دکھایا ۔ آج بھی جبکہ اجناس کے ابک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور واقعات و حالات سے خروار سنے کے ذرائع بے صدوبیع ہوگئے ہیں سب کومعلوم ہے کہ اجناس کی نرخ بندی کس قدر مشکل ہے ۔ سکین علاء الدین نے ایس کے ساہے آج سے سانت آکھ سوسال بہلے قواعد وضوابط وضع مکیے۔ ان کی عبیل کے کیے أسانيان مهم منيجائين اوراييخارا ديمين لُوري طرح كامياب بموا-اس کی تمست اور محنت کی اور تھی کئی متنالیں ملتی ہیں ۔ وہ ابتدامی قریب تربيب بالكل أن بره محقا اللكن جب اس في الدرُوني تقور شول كي روك تقيام *کے ملیے تخبری*ا درا حتساب کا دسیع سلسلہ حاری کیا تواس نے مخبروں کی خضیر ہورمیں

له مثلاً مرکاری نگان کو بجائے زرنقد کے غلے کی مئورت میں ومئول کیا ۔ تاکہ مرکاری گوداموں میں غلّر جمع جوسکے بوقحط وامساک ِ باران کی مئورت میں فروخت یا تقبیم کیا جاسکے ۔

يرطيصف كے اللے اخبرعم من لكھنے رشیصنے پر توجہ كی اور مرمی محنت كے بعد اتنی استعلاد يبدأكرلى كترسكسته خطائفرني بليص سكتاعقا يسلطان علاءالدين عالم ندتفاسكن اسي صُورت حالات بريكھنے كا بڑا ملكۂ ها۔ وہ مختلف مسأمل برسوج بحاركر كے ان كے حل ڈھونڈ یا اور پھیربڑی مُستعدی سے ان برکار بند ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ سِیتوڑ كى مهم سے اتھى وائس آيا ہى تقاكى سوالا كھ منگولوں كے ساتھ مخل بىروار ترغى عيين دہلی کے سامنے آن مہنچا اور بادشاہ کو مختصر فوج کے ساتھ سری کے تلعے میں محصُور بونا برا منگول تو دملی فتح بجیے بغروالس چلے گئے، سکن اس وا قعہ نے علامالدین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب اس نے ایک تواہنی فوج کومضبّوط اور مستحكم كيا- دورس شمال مغربي سرحد رمي منبُوط قليصے بنائے اور اسس كا انتظام غاری ملک کے ( ہو بعد میں سلطان غیباث الدین بخلق کے نام سے نخت بنتین مگوا) سبردکیا۔ اس کے علاوہ بریھی فیصلہ کیا کہ ملکی فنوحات کے رہے وہ خود واُرالسلطنت كو تحيورٌ كركهين نهيس حائے گا بلكه اپنے جرنيلوں كو بھيچے گا۔ بالآخرية بير م كامياب ہوئیں ۔ غازی ملک نے منگولوں کو بیے در پیے شکتیں دیں ۔ جومنگول گرفتار تو ہے انھیں بادشاہ نے ہاتھیوں کے باؤں تلے مجلوا دیا۔ جنانجہ اس کے بعد منگولوں نے جيب يك سلطان علاء الدين نحن د ملى بريتمكن ريا ، اس طرف كارٌخ نركيا -علاء الدين كے قبروطلم كى نسبت بير نجبى كها جاسكتا ہے كروہ بلاكوخال اور اس کے جانشبینوں کا ہمعصر خیا ۔ اس زمانے میں رحمہ لی اور حلمہ وحمل دکھا ہا مُفسدُ ں اور باغیوں کوئجراُت دلانا تھا ۔اس کی ایک مثال منگولوں کے ستریاب سے مِنْے کی - جلال الدین علمی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا بختا' لیکن منتیج ہی مُیوا كهاس كے بعد بھى وہ ہرسال مندوستان آتے رہيے ۔علاء الدين طبي نے ان كا قعل عام کیا اور ان کے ساتھ وہی دُرّتی اور سِخت گیری روار کھی ہووہ اپنے مفتوحین سے دوسرے ممالک میں برتنتے تحقے ۔اس کانتیجر بیٹرواکداب انھیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ رہیں اور حس اہم کام کوبلین نے شروع کیا تھا اسے علادالدین نے

تکمیل تک مہنیجادیا ۔

سلطان علادالدین کابست سال عبر حکومت تمین صقول می تقییم موسکتا سے بہلا دورابتدائی فتوحات کا زمانہ ہے ۔ بب اس نے مگولوں کو تکست دی اور بیٹن (گجرات) ' جتور اور نو تحفیہ ورکو فتح کیا ۔ دو برسے دور میں اُس کی ابنی توجراندرونی اصلاحات برمبذول رہی ' لیکن اس نے ہیں ' باندری ' مانڈور کے ٹلتانی کو وسطی سند کی طوت بھیجا ۔ بھال اس نے اجبین ' بباندری ' مانڈور کے فلعول کو فتح کرکے مالوہ اور وسطی ہندوستان کی خو دیخیار ریاستوں کو دہلی کا محکوم بنایا ۔ اگلے سال کلک کا فورنے دیو گرط ہے کے داجا رام دیو کوجس نے تمین سال سے نماج شہیں دیا تھا۔ بھر سکست دی ۔ راجانے دہلی ان کراطاعت قبول کی اور براے رایان کا خطاب با میجسرے دور میں بادشاہ نے شمالی سند کے معاملات کو براے رایان کا خطاب با میجسرے دور میں بادشاہ نے شمالی سند کے معاملات کو براے دابیان کا خطاب کا فورن کی تعمیل کی اور اس کے سب بسالار ملک کا فورنے برائی نہ ' معبراور جنوبی ہندگی دور میں کلفلتوں کو فتح کرکے ہندوراجاؤں کو دہلی کا باسکذار بنایا ۔

بركات عمد علائی ابرن نے علاء الدین كی تندمزاجی پر شدت سے كتر عین فراجی پر شدت سے كتر عین فراجی پر شدت سے كتر عین فرائی اس كی كتاب میں گھیجی ہے اسے د كھي كر خيال ہوا ہے كہ اكر جر باغيوں اور نافرانوں كے ايسے علاء الدین قبر عظیم كاليكن امن بیند شہر لویں افد عام دعا با كے ايسے اس كا وجود ایک رحمت اللی تفا ۔ برتی نے عہد علائی كی جو خصوصیات بیان كی بین وہ بالانت قدار بر بین :-

۱۶)غلے اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی 'جس پر بارش کی کمی بیشی کا

كوني أِرْنه بوتا تقا۔

۲۱) بادشاه کی غیر حمولی اور سیسل فتوحات ۔

١٣١ ، متكول حمله أورول كاقلع فمع -

ا ہم ) تھوڑے سرما ہے والول کے پاس جاہ وحشمت کی فراوانی ۔

۵) مغورادرزردسن متکبروں کی طرف سے بادشاہ کی اطاعت اور غریموں پر شفقہ ہے۔

۲) ملک اور راستوں کا امن وامان -

د ٤ ) تاجرون اورد کان دارول کی ارزلال فروشی اور قواعدشا ہی کی بابندی -

( ٨ ) بيرشمارنى عمارتول (مثلاً مسجدون قلحول مراؤل) كي تعمير-

( 4 ) عام رعاماً کی روحانی اور اخلاقی ترقی -

(۱۰) مملک بالخصوص دار الخلاف میں مرعلم کے جید عالموں اور ہرفن کے کامل ماہروں کا ازدحام - (صر ۳۲۹ -صرابم ۳)

عہدِ علائی میں ضروریات زندگی کی بیرارزانی وکثرت بھی اور ملک میں اس قدر امن وامان بھا۔ توجائے جیرت نہیں کہ علام الدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہدِ حکومت کو یا وکر کے کوب افسوس ملتے بھتے بیصفرت سلطان المشائع کے خلیفہ حضرت ہراغ دہائی کے ملفوظات میں لکھا ہے (ترجمہ)

مصفرت براغ دہا گئے اس وقت کی فراخ سالی اور ادرانی بیان کی جوسلطان علام الدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسم سروا میں ہرفقہ بیادہ بیش ہوتا کا فررنامی مروار شاہی اکٹر لبادے سلواکر فقیروں کو تقییم کرتا۔ بعضے دودو لیے محصورت براغ وہلی کے ملفوظات سے تو یہ تیا جلتا ہے کہ علام الدین خلمی کی وفات کے مجدعوام الناس نے اسے ولی کا درجہ وسے دیا اور اُس کی قبر برجاکر دھا گے باندھے اور مرادیں مانگتے :۔

سه "ونهم عجوم که دردومال آخر عهدعلانی مشاهره شد آن ست کرد لهاست اغلیب اکثر مسلمانان برمداد ودراستی ودیاست وانصاف و برم برگاری میل کرده بُودوصد ق محاملات درمیان مردان ظاهر شده و درم ندوان انقیاد واطاعت عام دوست نمود ومثل آن درم بیج عهدست وعصرت ندیده اندونی مبنیند " مله ملاحظه موسیرالمیاس ترجم جرالمیاس ص ۱۸۹ " یہ بادشاہ علاء الدین عجبیب رع تیت پر ور بادشاہ تھا۔ حاضرین ہیں سے ایک بولا نوگ اس کی قبر رپزیارت کو جائے ہیں اور اپنی مراد کے رسیمان اس کے مزار پر باندھ آتے ہیں۔ اللہ تو اللے ان کی حاجتیں بر لا تاہے "۔

ترخ بندی اور ارزانی اشیا کے قوا عدی سبت برنی پھتا ہے کہ ان کے نفاذ سے بادشاہ کامقصد بیتھاکہ وہ تقوار سے خرج سے ایک بڑی فوج رکھ سکے اور اس مقصد میں اُسے کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس نے اختیارات شاہی کا بڑے تشد دسے استعمال کیا ۔ افسوس کہ فاعنل مور خرنے (جوطبیعت فلیفر بڑے تشد کی اور مذہبی اور سیاسی خیالات میں علاءالدین کی عین صند تھا ) اس اہم محاطم و ندگی اور مذہبی اور سیاسی خیالات میں علاءالدین کی عین صند تھا ) اس اہم محاطم علاء الدین سے انصاف نہیں کیا ۔ مثلاً ایک تو بیخیال ہی سے سے غلط اور معاشیات کے نام اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی فواز وا فقط جرو تشد دسے معاشیات کے نام اصولوں کے خلاف بگر ان کی فراوانی کا انتظام کرسکت ہے ۔ مواسیال تک نومون چیزوں کی ارزانی بلکہ ان کی فراوانی کا انتظام کرسکت ہے ۔ مور ہے برقی تے معالی اور اس کی خاطر اور کی خاطر نافی مور نی کے مطابق ) ایک جابراور شند نو باونسا و تھا گیری باختیاں اس کی اور فرامین اور فرامین اور فرامین اور فائن شرکے ۔ اور فرامین اور معلی صلحت کی خاطر نافذ مور نے ۔

اردانی اشیا کی نسبت نیم المجانس میں مخترت براغ دہائی کی زبانی کھا ہے:۔
"فاضی میدالدین طک النجار جب ان ونوں اور حدیث گیا تو وہاں دعوت کی ۔ مجھ کو بھی کہلا یا تھا ۔ جب بعد دعوت لوگ رخصت ہوئے اور میں اور وہ ایک جگہ بیٹے تو بیق میں کیا کہ ایک بارئیں نے سلطان علاء الدین کو دکھیا ۔ بلنگ بر جگہ بیٹے تو بیق میں کی کہ دکھیا ۔ بلنگ بر بیٹے مہوتوں کی سی شکل میں رویو و بیٹے میں مورث میں مورث کی میں شکل میں رویو و کیا ۔ باوشاہ الیسا فکر میں تھا کہ کھیے خرنہ ہوئی میں نے باہر آکر بیجال مک فرید بھی سے کہا کہ آج میں سے باوشاہ کو اس طرح دکھیا ہے تم بھی حلی کرد کھی کیا سبب

اِس فکر کاہے۔ ان کی صدر برد انگی تھی۔ وہ قاضی کے ساتھ اندرگیا۔ بادشاہ کوہاتوں میں نگایا ۔ بچرعوض کی کہ امیرالمسلمین سے تجپرعوض سیے حکم مہوتو بیان کروں ۔ بادشاہ نے اجازت دی ۔ قاضی حمیدالدین ملک التجار آگے بڑھا اور فاضی نے کہائیں اتھی اندرآیائقا \_\_\_\_\_عضورکو د کمیا سربرسبند ریشان حال فکرمندیس سوآب کوکس بات کی فکریقی۔ بادشاہ نے کہائسنو مجھ کو جندر وزیسے بیزفکریسے کرئیں دل میں سوجیا ہوں کہ مجھرکو اللہ تعالیے نے اپنی مخلوق پر حاکم کیا ہے اب مجھ الیا کام كرنا جاميه كرمجه سي تمام مخلوق كونفع بينيه - دل مي سوحيا كياكرول - اگرتمام نزانه اینا اور سوحنیداس کانقسیم کرون تب بھی خلق کو تفع نه ہوگا۔ اب ایک بات سوی ہے۔ وہ نم سے کہنا ہوں وہ بیہے کہ تدبیر ارزانی غلّہ کی کروں کہ اس سے مخلوق کو فائڈہ بینچے گا۔ اورارزانی غلہ کی بیتر بیر کی ہے کر پنجاروں کے نائکوں کو علم دول كرحاضر مول وه جوعلماطراف سع مزارون بلول برلات من ان كو خلعت دسے کراپنے نز انے سے رومیہ قبیت کا دوں اور خرچ خانگی ان کا الگ دول كهي فكر بوطائير المرمير المرخ مقرره كعموافق بييس غرض بيهي بات قراداد تظهری اور نا مکوں کو فرمان حباری ہوئے خلعت اور خرج اور فتمیت خزانہ شاہی ت ملا اور مرطرح کا غلّه اطراف سے مکبڑن آنے نگا یے ندروز کے بعد فی من گندم سانت جبتيل كو آن لكا - اور كمي شكرسب جبزين ازال بونكي - خلق آسوده مهوني -

اس وایت کی نسبت ممکن ہے کہا جائے کہ وہ ایک صوفیانہ مذکرے سے لیگئی ہے اوران مذکروں میں تحقیق و تفقید کا معیار بہت بلند منہیں ہوتا ۔ لیکن اس عہد کی تاریخی کرتب میں جو تھوڑ ا بہت مواد ملتا ہے اس سے بھی برنی کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ علاء الدین نے بہروں کی ارزانی کا انتظام فقط انواجات خزانہ خیال کی تردید ہوتی ہے کہ علاء الدین نے بہروں کی ارزانی کا انتظام فقط انواجات خزانہ

۶ کم رکھنے کی غرض سے کیا۔ اور اس میں اسے کامیابی فقط جروتشدد کی برولت
جون کی کتاب کی تصدیقت کے جندسال بعد شمس سراج عفیف نے تاریخ
جون اس کھی جونیروز تعلق کے کارناموں کا بیان بلکہ اس کی تعرفیت میں ایک سلس
خری تصدیدہ ہے۔ اس کتاب میں عہد علائ کی خوبیاں بیان کرنے کی گنجا کتی ہیں۔
ابلہ چنکہ مورک کا مقصد فروز شاہ کی برکات حکومت کو نمایاں کرنا ہے ۔ اس کیے
عہد ملائی کی تعرفی اس کے اصولی مقصد کے خلاف بھی ہے ) کیکرایس وقت
اک عام اوگ عہد علائی کو بادشاہ سن کی عراج سمجھنے سے ۔ اس کیے
جونا وکر ہا اس کا ذکر کرنا پڑا ہے ۔ اس کا متعلقہ بیان بڑا دلی بہت ہو اور اس سے
بھی برن کے اس خیال کی تروید ہوتی ہے کہ تواعد علائی بیشتر جروتشد و کی بنا پر
بھی برن کے اس خیال کی تروید ہوتی ہوئی ہے کہ تواعد علائی بیشتر جروتشد و کی بنا پر
بافذ ہوئے ۔ عفیف عہد فی وزن کی فراغت وارزائی کا ذکر کرتے ہوئے ککھیا ہے۔
بادشاہ (فیوز تنعلق ) کے جالیس سالہ دو مِکومت ہیں قبط کا نام ونشان نکہ
علائ بُرکان و توفی تو تعلقاً میکول گئے ۔
علائ بُرکان کو تعلقاً میکول گئے ۔

عهدعلانی کی برکات تاریخ میں بے نظیم تھیں۔ نمکن فروزشاہی عمد کی فراغت نے ان کوجی گوشئر دل سے فراموش کرادیا۔

سلطان علام الدین فے ارزانی کے رایے جس قدر بلیغ کوشش کی اس کے حالات کنب توادیخ میں مفصل فرکور میں ۔ علام الدین فے سوداگروں کور قم عطاکی اور بے شمار زرو دولت ان بکے سامنے مین کیا ۔ ان کے وظائف مقرر کیے اوران کوم تسر کے رحم وکرم شاہی سے سرفراز کیا ۔ اس وقت اس درجارزانی بیدا ہوتی ہے۔

ابن بطوطم كے بيان سے معى جوعلا مالدين كى وفات كے جندس إلى بعد

۵ ماریخ فیوزشای ازعفیف (اگردوتر حبرشائع کرده دارالتر جمیر میدر آباد دکن ) مر۲۰۹

ہندونان آیا عنیف اور حضرت بجاغ دہائی کی المبداور برنی کی تردید ہمتی ہے۔
علادالدین دارالحلافے میں داخل ہوا اور اس نے میں برس تک سلطنت کی۔
وہ سہ ججے بادشا ہوں میں شمار کیاجا آہے۔ اہل ہندا ہے کہ اسس کی
قریف کرتے ہیں۔ وہ خو دامور سلطنت کو انجام دیتا تھا۔ اور ہروز زخ فیر اس کی بابت دریافت کو انجام دیتا تھا۔ اور ہروز زخ فیر کی بابت دریافت کو انجام میں کہ ایک دفع اس نے کمت ہیں کہ ایک دفع اس نے کمت ہیں کہ ایک دفع اس نے کمت ہیں کہ ایک دفع اس نے کماکہ گائے
دریافت کیا کہ گوشت کے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کماکہ گائے
اور مکری پر ذکو آہ ( بعنی محصول ) فی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اس کہ کماکہ گائے
مصول اس قسم کے معاف کردیے اور سوداگروں کو کہاکہ کراس المال ابنے فزانے
مصول اس قسم کے معاف کردیے اور سوداگروں کو کہاکہ کراس المال ابنے فزانے
مصول اس قسم کے معاف کردیے اور سوداگروں کو کہاکہ کراس المال ابنے فزانے
مصول اس قسم کے معاف کردیے اور سوداگروں کو کہاکہ کراس المال ابنے فزانے
میں داخل کرواور ان کی کھے اُمیرسنہ خود کردی ۔

اسی طرح بر کرم ادولت آبادسے آنا تھا اس کا انتظام کیا ۔ ایک وفع علم بست گران برگیا تواس نے مرکاری کو دام کھلوادیے اور نرخ سسسنا ہوگیا "

عنداً می جوجهدِ علائی میں بیدا مرا۔ اور سب نے ابنی مننوی قوح السلاطین میں ماریخی واقعات بڑی احتیاط سے نظم کیے ہیں۔ علاء الدین کی بڑی تعرفیت کراہے۔

بلکسلطان محکر بن نفل کے ظلم وستم کی شکایت کرنے ہوئے اس کے مقابلے میں رحیت بروئیت پروری کی مثالیس وینے کے ایسے اس نے جس بادشاہ کو منتخب کیا ہے وہ (سلطان مامرالدین محمود یا استحش نہیں) علاء الدین غلمی ہے۔ (ملاحظہ ہوفوح السلاطین کا اخری جمعہ مصفعت ملک ہندوستائ تنہمن مرحت سلطان محکر علاء الدین غلمی فررائند مرقدہ و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت مرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کے در الدین غلمی کی سبت کے در الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور حکم وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ ) ایک اور حکم وہ سلطان علاء الدین غلمی کی سبت کی سبت کی سبت کی سبت کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ ابن غلق شاہ کیات کی سبت کی سبت کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ کی سبت کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ کی سبت کرد و مقرمت محکر شاہ کی سبت کرد و مقرمت کی سبت کی سبت کرد و مقرمت کرد و مقرمت کی سبت کرد و مقرمت کرد و مقرمت کرد و مقرمت کی کرد و مقرمت کی کرد و مقرمت کرد

رنگھتاہے!۔

کسے کم برنج فلتنه فرسُودہ کود گلاب عیل بودیم ترخ آب بر دوریش کس ازغمشکایت مکرد برعمدش جهان جمله آسوده بُورِ از ارزانی محبد آس کامباب برعه رش کسے مُرغم دیں نخورد غم خلق مے خورد آزندہ بود نشابال ہموگو ہے مست ربود سلطان علاء الدین علمی ازندہ بود سلطان علاء الدین علمی ان استے مقاصد میں بین طیر کامیا بی حاصل کی اس کا باعث زیادہ تراس کی ابنی انتظامی قابلیت مقی لیکن اسے شرک انتظامی تابلیت مقی اور بادر شاہ ان کے مشوروں سے بوری طرح مستفید ہودارا ورتجر برکا دمشیر تربی کا بیان ہے :-

"سلطان علادالدین باراسے زنان خود کر بر یجے ازاب بزرگال بے نظیرومستنظ بودند اراسے زوومشورت کرد "

ابک اُور حکرمہی مورّے لکھتا ہے :۔

" دا سازنال آصف اومعاف كدور درگاه سلطان علاء الدين بودند فكر لم سصافی دادركار آوردند ت

علادالدین کامزاج سخت عقااند عام طور بر ویسے بھی شخصی حکومت بیں بادشاہ کے دربارلول کو بھونک بھونک کر قدم رکھنا بڑنا تھا دیکن علادالدین ابینے میٹیروں کے وہ مشورے بھی بواسے بہنوط طرنہ محقے باس کے ذاتی مفاد کے خلاف تقے ، گوش ہوش سے سُندا اور اگر وہ تی الواق صائب اور مفید ہوتے تو آخیں جب علادالدین بادس اور اور علاء المسلک کی ماریخی تعلقو ابتدائی ایام بیں جب علادالدین بادس اور اس کے طائر موس نے بلند بروازیاں شروع کیں اور اس کے دل کو طرح طرح کی خوامشات گدلانے تیس مشلا وہ کہ تاکد رسول اکرم کو خوا نے جار یا دعوا بکیے کی خوامشات گدلانے تیس مشلا وہ کہ تاکد رسول اکرم کو خوا نے جار یا دعوا بکیے بین کی مدوسے انھوں نے ایک شریعیت کا آغاز کیا ۔ اگر میں جی ابینے چار یار بعنی اداس بیٹ این خوان طرخ خوان ملک نصرت خال اور سنج الب خال کی مدوسے ساتھ بول کا در کر کرتا ایک سنٹے دین و مذرب کی مبیا در الوں توقیا مست تک میرا اور میرے ساتھ بول کا در کر کرتا اور توجینا کرکونساط ریقہ اضتیار کرنا چاہیے ۔ جس سے قیامت تک میرا نام باتی دہ ب

نىلقىت بىمارى تبائے *بوٹ داستے برجلے* ـ

اس کا دوسرامنفٹوبر بینفاکر چینکہ اس کے پاس بے شمار خزانہ ونشکر اور بے انداز دہا تقی گھوڑسے ہیں۔ چاہیے کروہ دہلی کو ایک مُعتمد درباری کے بیر دکر کے یونان کے بادشاہ سکندراِعظم کی طرح عالمگیر فرق حات کا آغاز کرہے۔

چنانچرجب اسے کو مسلسل کامیابیاں عاصل ہوئیں تواس نے خطبہ بیں اسٹے آب کوسکندر ثانی کہلوا با۔ سکوں برجھی بدلقب کھدوایا۔ وہ اسپنے ہردوالاوں کی بابت ابینے درباریوں اور حاضر بن علیس سے لوکھیا کرنا تھا اور بوئیکہ لوگ اس کی بابت ابینے درباریوں اور حاضر بن علیس سے ایک خص اس کی باں بیل دیتے ۔ لیکن خوش قبہ تی سے بادثاہ کے درباریوں بیس سے ایک خص اضیا والدین برنی کا بچا الک علامالدین علامالملک کو توال دہی تھا۔ ایک دن وہ حسب معمل بادشاہ کی فکت میں حاضر بھواتو بادشاہ کی خدت میں حاض کو توال دہی تھا۔ ایک دن وہ حسب معمل بادشاہ کی فکت نے جومر دراست کو تفا اور علوم سے بھی باخر تھا 'بادشاہ کی خدمت میں عوض کیا کہ نے جومر دراست کو تفا اور علوم سے بھی باخر تھا 'بادشاہ کی خدمت میں عوض کیا کہ اگر تھی ہوئی اور خوالی کو اس برور دہ نعمت کی تقال مجمومیں آ تا ہے وض مستے خالی کا لیا جلئے تا کہ جو کچھ اس برور دہ نعمت کی تقال مجمومیں آ تا ہے وض کرے ۔ بادشاہ نے بیمورضہ بول کیا مجلس سے شراحی و پالہ انتظام کے گئے ۔ اور کرسے سے بادشاہ نے گئے ۔ اور کرسے ماضرین میں سے تھی سواسے الماس بیگ 'الغ خال 'نگ نصرت خال کا لیا بیا کی الم المیاب کو توصیت کی دوارت خال کا لیا بیا کہ المیاب کو توصیت کی دوارت خال کا لیا ہو خال کا لیا ہوئے ہوئے اور خوالی کیا ہے۔ اور دولو خوال کے باقی سب کو توصیت کی دواگیا ۔

علاء الملک نے زمین خدمت کو بوسہ دیا اور کہا کہ بادنتاہ سلامت وین وشریعت کی باتیں انبیاعلیا کسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور نبوت کا انحصار و حی آسمانی بہت اور بیر بات اب حضور رسالت بناہ صلی الٹر علیہ وسلم برختم ہوگئی ۔ سب خاص وعام 'جھوٹے بڑے ' نزدیک و دُوراس کوجانتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کوخور بادشاہ کے محصوبہ نبوت کا بنا جلا تو بادشاہ سے یقیناً بددل ہوجائیں گے۔ اور ملک میں فساداور بدظمی جیل جلے گی مصلحت ملکی کا تقاصا یہ ہے کہ اس کے بعد منطان جمال اس اداوسے کو بالکل اپنے صنفی ول سے محوکر دیں اور بحرکھی اسی جیز کاخیال نہ کریں جو اب کسی آوم او کو متیر نہیں آسکتی یصنور نر پور بردوشن ہوگا کہ جنگہ خان اور اس کی اولا دینے سالہ اسال کے اس امر کی بڑی کوسٹنش کی ہے کہ ندیہ اسلام ویا سے آلوں ہوجائے اور ان کا اپنا دین جو ہزار ہاسال سے ترکستان میں رائج ہے 'وزیامیں مام ہو۔ اس مقصد کے راہے انخوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قال کیا یمین مان کی بینوام شرکسی طرح بوری نہ ہوئی اور بالا تو ران کی اولا و کے دل میں دین متین محکم کی کے استواری ذہی نشین ہوئی۔ اور وہ مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر کے اور وہ مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر کے دار ہو مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر کے دار ہو مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر کے دار ہو مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر کے دار ہو مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر ہو کے دار ہو مسلمان ہوگئے اور اسلام کی تقویر ہو کہ کی گئے۔

سلطان علاء الدين في بطى ديرتك علاء الملك كيم شوري يرغورو مال كيا-بجراس سے کہنے لگا کر حرکجہ تم نے کہاہے ورست اور حفیقت کے مطابق ہے۔ خدائتهمارس والدين برصد بزار ومت كرس كتم في مك حلالي سع البيامشوره ديا-آج كے بعد كوني مشخص كسى على من محصي اس مشكے بركوني بات نرشنے كا -بجر بادشاه نے اپنے دورسرے ارادے تعنی فتح ممالک کی نسبت او حیا کہ وہ تھیک ہے یا ناقص- ملک علارالملک نے عرض کیا کروہ ارادہ نیک ہے اور بھاں نیاہ کی تمن عالی کی دلیل ایکن اس کے تعلق تھی چندامورغورطلب ہیں -ایک توريكرجب جهان بناه دملي تحفوظ كربيروني ممالك مين جائيس محقوم ندوستان من نيابت کے فرائف کون سرانجام وسے گا؟ اورجب آب عصة دراز کے بعد دہلی والی آئیں كَ نووه نائب ابيف عهد وسمان برقائم موكا يامنحون موجائ كا وصنوروالاآج كا زمانه سكندر كارمانه نهيس ہے ۔اس كے زمانے ميں غدر وبدعهدى نتا فرونادر تقى جس نے ایک دفعر کوئی عہد باندھا وہ مرتے دم تک اس بر قائم رہا ۔ دوسرے سكندرك ياس ارسط وجيبا وزير بالتربر يقاجس في سكندركى عدم موجعكى بس سب كومطيع و تابعدار ركها - اورحب سكندر لوسط كركها توسلطنت كومحفوظ و ررست پایا ۔اگر حصنور کے اُمرااس حد تک قابل اعتماد میں توحسی اللہ اُ آپ کا

ارادہ ممیارک ہے ہے

باوشاه فاس بات بردريك غور وخوص كيا اوركها كراكر مس ال شكلات كاخيال كرون تو محيه گوشه ولى يرقناعت كرنى بيس كى عجرمر اسب كھوڑے باعقی اور لاؤلشکرس کام آئی گئے اورمیرے نام کی سطرح شہرت ہوگی علاالملک نے پیرسپتے کی بات کہی اور عرض کیا کہ ایمی جہاں بناہ کو دو مہیں اس طرح کی درمیں ہیں کہ تمام خزائن اُن کے کیے در کار مول کے - ایک توتمام ا فالیم مندوستان کی سنجراور وسطى بمندوستان كي معن قلعول مثلاً متعنبور مجتور عانديري وغيره ادر مشرقي سمت ميں دريا ہے فشور اور ستمال ميں لمغان وكابل تك كے سب علاقوں کی فتح۔ دوسے مخلوں کا سترباب بینی دیبالبور اور ملتان اور اس طرح کے بھو دورس قلع ان کے رستے میں ہیں۔ ان کا کمٹل استحکام بحبب دو توں مہیں بخرو نوبی سرانجام یا جائیں گی تب بادشاہ سلامت کے کیے مکن ہوگاکہ تود بدولت تو وبلى مين قيام كرين اورامراك محتمد كو آراست فرح ن كحد سائقدا طاف واكما ف میں روانہ کریں تاکہ دُور دُور کے ممالک کو فتح کیے حضور کا نام بھا نگیری روش کرین ليكن بيرسب كحجهاسي صوريت ميس جو گاجب با دينتهاه سلامت كنزت شراب نونتي سیروشکاراورعیش وعشرت سے دست بردارموجائی گے۔ سلطان علا دالدین بر ہاتیں شن کرمیت خویش بھوا ۔علاء الملک کی کیاہے صائب اورتدتبكي تعربين كى اوراسے دوگاؤل كھوڑسے اور سبے شمار زروجوا ہر إنعام ديا يواُمراء اسمحلس مي حا خريخف وه معبى علارالملك كي با تول سيع خوش و نزتم مرسة اورمرايك في يندمزار تنك اور دو دوتين تمن كمورث تحف كے طور یراس کے پاس ارسال کیے۔ (ملخص وترجيه از برني صوحا٢٧ ناص ٢٤) علا الدين مقيدا ورصائب مشورك عواه وه اس كي مرضى كے خلاف إول قبول كرابتنا تها؛ ليكن ووضعيف الإساورمتلون مزاج نرتقا امرم وشورس ك آگے سرنہ مجملادیا مثلاً اسی علاء الملک کوتوال دبلی کی نسسبت جس کے ایک

المان منشام شورے برعلا مالدین نے اس قدرانعام واکرام دیا ۔ برتی کھتا ہے کہ جب ایک دفوم نگولوں کا سردار قبلغ خواجہ ایک سکرجرار ہے کر دیا بہتے گیا تو علاء الملک نے بادشاہ کوشورہ دیا کہ لڑائی میں فرقیین کا معاملہ ترازو کے بلڑوں کی طرح ہوتا ہے جو جددانوں کی کمی بیٹی سے او برینچے ہوجا تے ہیں۔ بہتر سریہ کہ کروائی سے مہلوہ ہی کہ باکہ اگر میں معاویہ مشورے برعمل کروں اور اس موقع برجب و بیمن میرے سامنے صعف اراہے ، مقابلے سے مہلو بچانے کی کوشیش کروں تو میں اپنے سامنے صعف اراہے ، مقابلے سے مہلو بچانے کی کوشیش کروں تو میں اپنے سامنے صعف اراہے ، مقابلے سے مہلو بچانے کی کوشیش کروں تو میں اپنے سامنے صعف اراہے ، مقابلے سے مہلو بچانے کی کوشیش کروں تو میں اپنے سے مہلو بھا جائے گئی کوشیش کروں ہوئے گئی ؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عرب و آبر کو درہے گئی ؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عرب و کھا جائے اور برح کو کیا ممند دکھا دُل گا ؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عرب دکھا جائے اور برح گئی کے سے موقع ہے کہ تم معالیہ کی اجازے ۔

"ای مالت بیش آمده است کرعمل را در گوشه مع باید نها دو مجز خوزینی و خون رخیتن و از سرحان خود برخاستن و تیخ یا برسند کرون و با خصیسان در آو مخیت کارے واندلیشه دیگرتے باید کرد!" (عرم ۲۵)

چنانچر بادشاه نے شہر دملی اور ابنے حرم اور نزانے کو توال کی تحویل میں جیسے اور منزانے کو توال کی تحویل میں جسیے ا در منگولوں کے خلاف اس بہاوری اور مبوشیاری سے نظاکر انھیں بیبیا لی مہی میں سلامتی نظر آئی ۔ میں سلامتی نظر آئی ۔

علاء الدین مرسے مرکی نظروں میں ادرامن دامان کی دجسے ہرقسم کے ماہری فی جسے ہرقسم کے ماہری فی جسے ہرقسم کے ماہری فی جمعے ہوگئے ہے۔ اور آرتی نے علما دمشائع مفترین اور فاصلا بن صدیب مورضین وشعوا 'اطقبا اور خمین 'غزل خوانوں اور خطاطوں اور دُوسرے اکتادان فن کی طویل فہرتیں دی ہیں ۔ ان میں سے اکثر کے کارنامے صغیر مہستی سے می ہوگئے ہی فقط دوشاعوں مینی امیر خرترو اور امیر حس سنجری کوشہر نب یا مگرار نصیب ہوتی ہے ۔ خشک مزاج علام الدین سنے ان فور و رکار شعراکی مجی خاص قدر نصیب ہوتی ہے ۔ خشک مزاج علام الدین سنے ان فور و رکار شعراکی مجی خاص قدر نصیب ہوتی ہے ۔ خشک مزاج علام الدین سنے ان فور و رکار شعراکی مجی خاص قدر نصیب ہوتی ہے ۔ خشک مزاج علام الدین سنے ان فور و رکار شعراکی مجی خاص قدر نصیب ہوتی ہے ۔ خشک مزاج علام الدین سنے ان فور و رکار شعراکی مجی خاص قدر نصیب ہوتی ہے ۔ خشک مزاج علام الدین سنے ان فور و رکار شعراکی مجی خاص قدر سند

نركى يمكن خسروادرس دونون جاست عقے كروقت كى عام فراغ بالى جسسے وہ بھى دوسرول كى طرح فيض ياب موتے عظے علاء الدين كى مربول متنت عقى - ال واول نے بادشاہ کی تعربیت میں تصبیدے لکھے اور غوالوں کو تھی مرحت شاہی کا ذرایج بنایا۔ بالخصوص ميرستن نے تو باد شاہ كى تعربيف مين متعدد مثنولوں اورغز لوں كے علاوہ كوئى ڈرپڑھ سوقصائد تکھے۔ایک تصیدے کے حنیدا شعار ملاحظہ ہوں۔اورغور یجیے کہ قرائدًالفواد كاموُلف علاء الدين كي" دين وملت" پراحسانات كاكس طيج وْكركراسيمه

ز فتح شاه عالم رابهاراست بهار او فتوح روز گاراست نهال ملك اززانست نازه كرآن برورده بروردگاداست دري حضرت ز نُونُوغنچه فتح بمهايام كُوني توبهار است كل نصرت كررست ازسيزه ننبغ زيسرسيزي بخت شهرمايراست شهنشاب كه دائم طالع او برعزے كر خوام كام كاراست بنامے دین ورونیا استوار است محت مدشاه بحروبر كهاسلام نتيغ ببقرارش برقراراست بحرالله كراز باران عدلش بوائ فك دولت برقراراست كفتحش دبن ومتبت را مداراست وعاكن خواستم گفتن جر گوئيم ليخمرش جون عطالين بياراست

علادالدين والدنيأكرازهي شار فتح بررايات سٺ وباد

حش زیں بادشاہ بندہ برور جود تحربند گال اُميدواراست ایک اورقصیدے میں کہنے ہیں ہ ثبات وولت وملك ازبقاسے ثباہ باوا بقاسے اوست کراسلام را مدار آمر امير خروجي ايك غزل مين فرات مين بازم رُخ زباے کے درنظ آمد صفقے بدل اُفناد ہوا ہے بسرآمد

زیرس نخدم بیجی غیر امکار زیرخ برناه جهال مزدهٔ فنخ وظفراً مد اک شاه علاء الدین اسکندر تا بی کونشکراوزلزله در بجرو برامد سلطان جها مگیر محت مدشر تا هم سلطان جها مگیر محت مدشر تا می نادود و دسمش بمجروعی و عرش امد از لزله مبین تو د ملی نصر خولش جنبید و زمین بوس زنال بشتراکد

علاء الدين اور ماسيالم اعلام الدين ايك علم باديناه محا- اس بي استحکام نصیب بموایسکن فیروزنغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کی طرح اسے مذمب سلام سے برا وراست کوئی مناص دلجیبی نرتقی۔ وہ شیخ بہاءالدین زکر آ کے بوست شيخ ركن لدين كاممحتقة بخفاا ورحضرت سلطان المشائخ كانعبي وه عقور ابهت یاس کرتا تھا انگین اس کی طبیعیت کا اسلوب ونیاوی اور مادی تھا۔ اس نے ایک زمانے میں نتراب کی مجلسیں بندکر دیں اور ممالک محروسہ میں نتراب نوٹنی کی ممانعت كردى كين اس كا باعث بشرع اسلامي كا احترام نديها بلكم ملى صلحتين جب بادشاہ کے خلاف جندر ارسین ہوئیں اور اس نے ان کے بارے میں مجلس متیاورت منعقد کی تواس کے مشیروں نے جوجار اسباب ان سازمتوں کے بتاف ان میں سے ایک امراوعوام کی خراب خوری تفی سب بری عادیمی زور يرطنى تحيي - امرا وعمايد مجالس شراب مين ايك دوسرے سے بحلف موكر خطرناک ہاتوں ریھی گفتگوکر کے سازشیں منروع کرسکتے تھے۔ جنانجہ بادشاہ نے بہلے تواپنی مجلس شراب بند کی اور بھرعام حکم مجوا کہ با دشاہ نے شراب سے تو بہ کر لی ہے۔ اب نہ کوئی نشراب پسے نہ بیجے ۔ اس حکم پر سختی سے عمل مُوا۔ سیکر مُزیح اصل مغصد امراكي دوستان مجانس كويندكرنا كفا- بعدين تنها متراب ببينے كي احارت دے دی گئی ۔

علاء الدين مرسبي قسم كاآدمي نه خفا يسكن وه لا مرسب معبى نه خفا - برني فكحتاب،

«در آنیان کالیعن ضرع معنت مقسر لوده است ونماز دوره اودامعلوم نودکر - حی**حال ب**دد - ودرامسلام اعتقادتقلی*دی برط*ون عامیان راسخ واشت و وسخن بدغرمهال وكلام بددينال تكفت ونشنيدس وندانست " وه منرسي عالمول اور قاضيول كي كونئ قدر نركر تا تضا ادر كتما تفاكر اخيس انني لیا قت نهیں ہوئی کر دموزمملکت واری مجھ سکیں۔ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ لطانت كيسي قواعدوضوابط نافذكري وشرع اورابل شرع كواس سياكوني تحلق نهين -البته مجمَّرُول اورمتقد مول كاتصفيه اورطر نق عبا ديت بنانا قاصنيون اور علماكاكام مع - بينانجراصلاح كك كے اليے جس جيزكوده مناسب مجھنااس بي عمل كركندتا خواه وه مشروع بهوتی ماغیر شروع - برنی لکمتا ہے .-" يحل وربادشاسي دسسبد درول او مجنب نقش بسنه كرملك داري وجهال باني علحده كادليست ودوائت واحكام ثربيست علحده امرليست واحكام بادتهامى بربادشاه متعلق است واحكام شراحيت برروائت فاصيان ومفتيان مفوض است وبرحكم اعتقاد ملكور سرحر دركار كلك وارى اوفراسم آمدس وصلاح مك درال دببرے آل کار خواہ مشروع وخواہ تامشروع ، بکردے وہرگز درامور جہانداری نودمشدورولئة ندريسيدے " (ص ۲۸۹)

بادشاہ اور فاضی خیب کی فعلو جاری کیے ۔ لیکن ایک دن تیانہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کر اس نے قاضی مغیث الدین بالوی سے جواس زمانے کے مشہور عالم بھے، بعض اہم اور بچید ہ مشلول کے متعلق شرع کا حکم کوچھنا شروع کیا ۔ جوٹکہ بادشاہ نے تمام عمر شرع کی طرن توجہ ندی تھی اس کیے قاضی صاحب فردے اور بادشاہ سے کہنے گئے کہ خاہر امیری اجل نزدیک آگئی ہے " بادشاہ نے وضاحت چاہی تو قاضی صاحب نے کہاکہ میں بادشاہ کے سوالات کا جواب صبح مبی عوض کروں گا اور ہونکہ وہ بادنشاہ کی مضی کے خلاف ہوگا۔اس بیے میرے قبل کاحکم نا فد ہوجائے گا۔بادشاہ نے جواب دیا کہ تم شہبت محدید کے مطابق سچے سچے کہواور سانچ کو آنج نہوگی!

بہلامشلسلطان علاءالدین نے فاضی خبث سے بروچھا کرشرے کے مطابق بس مبندو كوخراج كرار اورخراج دو كهاجاً مائے - قاضى فے جواب دیا كرشرع كے مطابق اس مندو كوخراج كرار كهاجائے كا جواس وقت بحب محصل داواني اس سے جاندى طلب كرسے تو وہ بغركسى تامل كے اور بورى تعظيم اور عابرى كے ساتھ سونا بین کرے اور اُرمحصل اس کے مُنہ میں عَصُوکے تو وہ بخرکسی کراہت کے ابنامنه کھول دے اور اس حالت میں بھی محصل کی بوری طرح خدمت کے۔ ("واگرمحصل بنوے در دمن او انداز د اوب بہج تنفرے دمن باز کند۔ تامحصل خوسے در دہن او انداناو دراں حالت محصل را خدمت کند") اور اس عاجزی اور اس ساری تذلیل کامقصد ذخی کی انتهائی اطاعت نمایاں کرنا اور ویں اسلام اور حق کی سرملیندی اور کفریعنی دین باطل کی خواری سے اور خداان لوگول کی خواری كم تعلق فرماتا بي عن يدهم صياعت ون ان كونناه حال ركه وبالخصور وول كى خوارى دين دارى كوازمات ميس سے ب كيونكروه رسول اكرم كے برترين وتنمن ہیں اور دس کے ایک مے نے ہندوؤں کے قتل اور ان سے مال عنیمت لینے اور ان کوغلام بناف كاحكم ديام كريانوده اسلام قبول كريس باان كوفتل كياجائ يا غلامي ميس ربا جامع اوران کے مال وملک برقبضد کیا جائے ۔ سواے امام اعظم کے جن کے ہم بروہی دورے آئم کے مرب کے نزدیک ہندوؤں سے جزیر قبل کرنا جائز نہیں اوران کے نزدیک ہندوؤں کے الیے اسلام کا پرحکم ہے۔" ایک القشلُ وإماا الانتكاهم" وليني ما النصيل قبل كرويا وه اسلام لائيل اسلطان علام الدين قاصی مغیب کے جواب بربہت سنسا اور کہا کہ یہ بائیں جوتم نے کہیں کی مہیں المات مجمع صرف أننايبا م كم توط اور مقدم ( تعنى ديهات كيم مندو تمبردار وغيره) الحصے الحصے كيسے سينت بين ولائتى كماؤل سے تيراندازى كرتے بين - ايك دومرے

کے ساتھ محارب کرتے اور شکار کھیلتے ہیں البین جمال مک خواج ، جزیہ کری ، ( مكانوں كئے كيس ) اور سرائي ( يعني جِيا گاہوں كے شكيس ) كا تعلق ہے وہ ايك جنتيل ا بھی ادانہیں کرتے۔ وہ دہات سے اپنی غبرداری کا جھتے علیدہ وضول کرتے ہیں۔ ابن مجالس منعقد كركوثرابس بيت بن ليكن ان من بست سع بلان بربابغر كلائ دیوان تنامی میں نہیں آنے اورسرکاری تیس وصول کینے والوں کی بروانہیں کرتے۔ اس ر مجعے بڑا غصر آیا اور تیں نے دل میں سوجا کہ تیں توبیدارا دے باندھتا ہول کہ دورسرى آقاليم كو فتح كرول اور دوسرك ملكول مين اينانظم ونسق را ج كرول ، سيكن برہوسوگوس کی ولابیت میرے ابع ہے اس میں تھی میری فزماں برداری کائق مبدیسا کہ چا بيدادانهين موتا تومين دوسري ولايت مين ابني فوان برداري كيب كرا وُل كا! يخنانج مكي سفراب البسه البيد انتظامات كييم بس اور رعتيت كواس طرح إبنا فرمال بردار بنایا ہے کہ اگر میراحکم ہوتو وہ تجربوں کی طرح ملموں میں کھس جائیں! اور اب تم معی کتے برکر شرع کامبی ہی حکم ہے کہ مند دکو اور انتہائ طور بر فرمال بروار بنا با جائے " اس کے بعد بادشاہ نے کہا م اسے مولنام خیت ! تم لكه بريصة أومي بوالكن تجربهنين ركهة بين ناخوانده مون ليكن ميرا نجربه وسيع ہے۔ تم یا در کھوکہ سندو معنی همی سلمان کا فران بردار اور مطبع نه برگاجب مک اس کو بعانواا وربع عينيت نركر دياجائي بنانجرس فحكم دياس كرآينده رعيت ك پاس فقط ازنا کچھ رہنے دیا جائے کہ وہ زراعت اور ڈودھ دسی کے رہیے سال س سال سامان کرسکیں ، نیکن ذخیرہ جمع کرنے اور جائدا دبنا سے کا موقع انھیس

دوسراسوال رشوت خورعمال کی سزاکے متعلق تھا۔ بادشاہ نے بیجھا کہ کیاان برجور کی صدیشرعی نافذ ہوسکتی ہے؟ قاصی نے جواب دیا کہ اگرسرکاری عاملیک

له اسلامی مکومت کاروبرِ تنکه باننگه کهلا مانتها ' جس سکے پیسٹھ جبتیل (بیبیے) ہوتے مختے۔

بقدر کفاف نہ ملتا ہم تو ہو کھے وہ بطور رشوت ایس ان سے ہم طرح کی سختی اور مزاکے مائھ والیس بیاجاسکتا ہے 'لیکن قطع پر جوم کان مخوظ سے مال مجرائے کی مزائے شرعی ہے' ان حالات میں اس کے جواز کے متعلق میں نے کہی کتاب میں ہمیں بڑھا۔

(من در کتا ہے نخواندہ ام) باوشاہ نے کہا کہ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ حالموں اور عہدہ داروں کی اتنی تنخواہ متحرر کی جائے کہاں کی آبر وسے گزرا فقات ہوجائے ۔

اور اتناجات اہموں کر جس روز سے میں نے اس باب میں بند ولبست کیا ہے ،

اور جب کو کی شخص کسی چرز براز راہ خیانت متعرف ہموجا آلہے تو ہم قسم کی سختی اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چرزوالی سے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چرزوالی سے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا ہموں ۔ اس روز سے چردی اور خیانت بند ہے اور لالجیوں کی دست برد کم ہموں ۔ اس روز سے چردی اور خیانت بند ہے اور لالجیوں کی دست برد کم ہموئی ہے ۔

بادشاه را وتقوك اختياركرك اورخلفاك راشدين كي نقش قدم بريطي - اس صورت میں اُسے اس مال میں سے فقط اس قدر لینا چاہیے جس قدر اس کے جاکوں کو ملتاہے۔ اور حس طرح خدا وندِ عالم نے عام سیا ہیوں سے راہے دوسو جو تعلیٰ تفكيم مقرر كيمييس - اسى طرح ابنے اور ابنے حرم كے نان ونفعتر كے دليے اتنى ہى رقم تصورخود بيت المال سيلي - دوسرا كرميانه روى منظور موتوامرا و اراكين سلطنت کے برارابین تصرف میں لائیں - بردونوں ہیں توان علماے دُنیا کی رامے برعمل کری جوبا دشاہ کی عظمت پرنظر کرے کہتے ہی کہ بادشاہ بیت الما اسے اس قدر الے سکتا ہے جب سے امرا اور اس کے درمیان امتیا زفا ہر ہومائے۔ لیکن اس سے زیاوہ لیناکسی طرح جائز نہیں ۔

اس بربادشاه غضب ناك بُوا اوركه نه لگاكرتم مبرى موارسينين قيق جريه كيت بوكروه زرومال جوميرا محل مين جاتاب اوربطراق انعام اور دومرا كامول بيرصرف بوتاب سب ناجائز ہے۔ قاضى نے كما كرجب حضرت بلوشاہ مجھ سے خترعی مسئلہ بوچیس تومیرا فرض ہے کہ میں تزیعیت کی کتا بول کے ممطابق عرمن کرول کبن اگرآب مجھ سے ملی صلحت سے بحافظ سے سوال کریں تومکی میں کہول گاکہ جو کچھ باوشاہ کر بلہے جائز اور قوانین مملکت داری کے عین مطابق ہے بلکر اگراس سے زیادہ تھی کرے تو بادشاہ کی شان وشوکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کئی ملکی فائڈے طاہر ہوں گے۔

اس کے بعد بادشاہ نے کوچھا کہ میں جو ہرائس سوارسے بو ( اڑائی کے وقت ) ماهنرنهیں ہوتا 'گذست ترنین سال کی تنواہ وصول کرلیتا ہوں ۔ اور باغیوں اور فتنہ بروازوں کی اولاد اور تعلقین کو تہ تینے کوا ما ہوں۔ ان کے مال داسباب كونوزا نے بیں داخل كرا ہوں اوران كے خانداؤں كونيست و نابود کرتا ہوں اور روسری مزامیں جوئیں نے جرروں کٹراب نوروں اور اہل زنا کے بارسے میں اخراع کی ہی، تمھارسے نزدیک توسیمی نامشروع ہوں گی-اس پر قاضی طب سے اعظا اور باہے مجلس میں جاکر زمیں بوسی کرے کے کھنے لگا کر ہاں حضور میرسب باتیں نامشروع ہیں۔

بادشاہ عضبناک ہور وم سراہے میں چلاگیا اور قاضی میں جلدی سے لینے گھرگیا اور الم خانہ کو الو داع کہ کر اپنی موت کی تیاری کی ۔ صدقہ دیا بلکھ سلم تیت ہی کر لیا البین شام شہور ہے 'سے کا خدا نگہان' بادشاہ نے قاضی کو کلاکر اس پر بری مربانی کی ۔ ابنا خلعت خاص اُ تار کر اسے بہنایا اور مزاز تنگہ انعام دے کر کہا کہ تم نے جو کھے کہا وہ سے ہے' لیکن میں جو کھے کرتا ہوں صلحت کملی اور رفاہ عامہ کے لیے ہے اور اس کے بغیراس ملک ہیں چارہ نہیں۔

"وگفت کرقامنی جنیف من اگرج علے وکہ بے نخواندہ آئم اما اُرح پُدیں گہشت
مسلمان وسلمان داوہ ام واز براسے آئم بلغا کے نشود کر در بلغاک جندیں ہزار
آدمی کشند تری شود ہرج برکیے دول صلاح ملک وصلاح ایشاں باشد برخلق
امری کنم ومردمان دہ دیدگی و بے التغاتی می کمندو فرمان مرا بجائے آرند ۔ مرا
فرورت می شود کرچ براے درشت درباب ایشاں حکم نیم کر ایشاں بداں
فرمان بدواری کمندونی وائم کر آن حکم امشروح است و بانامشروع ۔ من در
ہرچ صلاح ملک خود می بیم وصلوت وقت مراد دال مشاہدہ می شود کم کی کمنے
وئی دائم کر خداسے تعالیٰ فردا تیا مت برمن چ خواہ کرد" آبائے فرورشا ہی ہوہ ۱۹۴۹)
اس کے بعد قامنی سے کہا کر آگر کوئی شخص بوری یا زنا کریے یا نشراب بیٹے تو
مجھے کچونقضان نہیں ہینچ با کی ان با توں میں بنجی بوں کے احکام ہیں 'من گی میل
کر آنا ہموں ۔ بھی مجھی صحن لوگ است بے باک ہیں کہ خت سراؤں کے با ورحج د
باز نہیں آتے ۔ جب کمک یہ لوگ است بے اک ہیں کہ خت سراؤں کے با ورحج د

سزائيب كس طرح ترك كردول!!

قامنی مسل لدین محدث کاسفریند قامنی مسل لدین ترک کا در بعی کیا ہے ' جوسلطان علادالدی خلمی

کی شہرت سن کر مدسیت کی جارسو کمابوں کے ساتھ ہندوستان آئے۔ مکمان تک بہنچے۔ یہاں شیخ ہمادالدین ذکر گیا کے بیستے شیخ شمس الدین فعنل التدکے مُردیمے کو اللہ میں جب الخصیں تیاجلا کہ علاء الدین نماز نہیں بیٹے میاب اور جمعہ کے بیے حاصر نہیں ہوتا تو بہیں سے ایک درمالہ بھو کہ مادشاہ کے باس بھیجا اور ملمان سے ہی والیں بھلے گئے۔ اس درسالے میں علاء الدین خلجی کی گئی خوبیوں کی بڑی تعریب کے ایمانا تا کہ انخوں نے تکھا کہ میں مصرسے بادشاہ اور اہل دہلی کی خدیمت کے دیسے آیا تھا تا کہ علم مدین کو دہلی میں عام کروں اور انخویں "روایت والشمندال" ( فقہا ) سے علم مدین کو دہلی میں عام کروں اور انخویں "روایت والشمندال" ( فقہا ) سے خلوم ہوا اور یہ بہاں آگر بادشاہ کی مدیمی سے عدم دلیسی کا حال معلم ہوا اور یہ بہا جبلا کہ اس نے قاضی شمید کرائی جیسے تعمل کو ' جس کے باب داو اکا بیٹید ہی ربا خوری تھا ' قضا ہے مملکت بہر دکردگھی ہے اور قاغیوں باب داو اکا بیٹید ہی ربا خوری تھا ' قضا ہے مملکت بہر دکردگھی ہے اور قاغیوں باب داو اکا بیٹید ہی ربا خوری تھا ' قضا ہے مملکت بہر دکردگھی ہے اور قاغیوں کی نام دوگی میں احتیاط نہیں کرتا تو میں نے آگے آیا مناسب نہ تھجا۔

ربرنی مر۱۹۹-۱۹۹۹)
مولنا اکبرخال نے وضاحت کی ہے کر پر تحدث عالم اصل میں مولنا المبن الدین
ابن الحوری محقے۔ "جومصر کے ضی قافنی اور صفرت امام ابن تیمین کی حمایت کے سبب سے معرفول کر دیے گئے تھے یہ شنگ میں بعد پسلطان علاء الدین الحجی مند وستان آئے اور حدیث کی جارسوگی میں ساعقہ لائے ۔ غالباً پر سے بیملا مند وستان آئے اور حدیث کی جارسوگی میں آیا …… (وہ) بھال کو اندر مصری و قابل ذکر ذخیر و احادیث تھا ' جو مہند وستان میں آیا …… (وہ) بھال کو اندر مصری و رومی لوگوں کو حکومت بہجوتی کی وجر سے ترک کہا جاتا تھا…)" (آئیز حقیقہ علیا قال میں)

برنی نے ربھی لکھاکہ علاءالدین کے <del>دب </del> نے قاضی ممالک کی طوف واری كيتے موسئے مولنا حمس الدين كارساله وغيره سلطان نك مبنجينے ندديا - بعد مي اسے سعد منطقى في اس كم تعلق اطلاع دى يينانيراس في رساله منكاكر د كيمامولتا كى واليسى برافسوس كيا اور دبرك خلات تنقركا اظهاركيا- ( صر٢٩٩ ) و من استطان علاء الدين لحي من بعض واضح نقائص ك م باد جرد کئی بر می نویسان می تقیی سکین مطلق العنان طرنبِ کومن میں جوخوا بیاں بالعموم بیدا بہوجاتی ہیں وہ بالآمز بہاں بھی تروع ہوئیں اورسلطان علاء الدبن كاانجام براعبرت ماك بموامسلسل كاميابيون ( بالخصور كن میں ملک کافور کی عدم النظیرفتو مات ) نے بادشاہ کا دماغ اسمان برہنیجا دیا ۔ اب وه كوني أخذاف رأع برواشت نهرتا - أنبسترابسته اس كي مجلس كلك علا الملك بطبيع خرخواه اورنمك حلال مشيرول سيدخالي موكئي - اس كےعلاوہ · بادنتاه ابینے سیرسالار کو کو کو آنا واله وست پیدا بروگیا که اس کی ہربات بر آمتًا وصد فناكتنا اور ملك كافريف اس الركانام أرفائك والحايا - بادشاه إن دنوں ایک مهلک اور سخت تکلیف دہ ہمیاری میں متبلاموا ۔ جس نے اس کی راے روش اور عقل سلیم بریمی اثر دالنا شروع کیا - بقول عقبامی م غرمن عُرِن شهنشاهِ برمبزگار شُدُاززورِز ممت نجین فزار برانست اي در دمن لادواست ترافز دون در دعملش كاست بلے مردم از در دمشبیدانشود دروعفلت وسہوبید انشود لیکن اس کی بیوٹی ملکہ جات اور ولی عهد خضرخان کو اپنی رنگ رلیوں سے کام تھا۔ ملكهال كوان دلول ابيخ يوتول كيفتنول اورعقيقه كي حبتنول كي سواك ہمآئے دن نظم القول سے جاری ہوتے اورکسی بجزسے دلچینی نرحتی -

ا ميرالاوليامين لكها ب كرعلاء الدين مرض استسقايي مبتلاموا - ( صرمهم )

شہزادہ خضرفاں بھی سوا مے مبس آرائی و شراب خوری وج گان بازی ورقص و مرود
کے اور کسی طرف توجہ نہ کرتا - بادشاہ یہ باتیں دیکھ بتا اور دل میں رخجیدہ ہو آگراس کی
بیاری سے کوئی مُت ٹر نہیں - اس سے ملک کا فور کوموقع ملا کہ وہ باونشاہ کو اس
کے عزینے وں کے خلاف بہ کا کراپنے منعمو ہے بُورے کرے - جنانچہ اس سنے
خضرفاں اور ملکہ جمال کوقید اور ملکہ جمال کے بھائی الب خال کو قتل کرا دیا - اور
باوشاہ اس آننا میں آئے جنوری ساسلے کو دفات یاگیا ۔

علاء الدین کی و فات کے دوسرے روز کلک کافور نے ایک بادشاہی فران دکھایا جس کے مطابق شخصر خال معرول ہور خوصال شاہزادہ شہاب الدین عمر بادشاہ ہوا ۔ جنانج بخضر خال اوراس کے بھائی شاوی خال کی آنکھوں میں سلائی تجرکر انھیں اندھاکر دیا گیا اور ایک تیسرے شہزادے مُبالک خال کو اندھاکر دیا گیا اور ایک تیسرے شہزادے مُبالک خال کو اندھاکر دواکر اور انعام آدمی گئے تھے کہ اس شہزادے نے انھیں ابنے والدی تے حقق یا دولاکر اور انعام واکرام کا لالج دیے کر کلک کا فور کے خلاف آمادہ عمل کر دیا ۔ جنانچ انھوں نے والدی جا کو ماک کا فور کے خلاف آمادہ عمل کر دیا ۔ جنانچ انھوں نے والیس جاکر ملک کا فور اور اس کے ساتھیوں کو قبل کیا اور شہزادہ مبارک سلطان قطیب الدی مُبارک شاہ کے نام سے تحت نشیق ہوا۔

سلطان فطب الدین مبارک شاه کی ابتدا میمی ایک خورد سال الم مبارک افرات عالب خورد سال الم مبارک افرات عالب آنے گئے ۔ جب چندام روں نے ایک خورد سال شہزادے کو بادشاہ بناکر تجاوت کا استمام کیا توقطب الدین نے نصوف باغیوں اور شہزادے کو میزا دی بلکہ اپنے بھا کی شخصر فال اور شادی فال کو قبل کروا دیا۔ اور جب تخت کے سادے دعو بدار ختم ہوگئے تو کری طرح عیاشی اور ہموا رستی اور جب تخت کے سادے دوور الم نشاط کی محفل میں دستا کہ ہے گاہے در بار میں زنانہ کیجے سے ہوئے در اور عیال کا اور در بار یول کم تخر زنام الور در بار یول کم تخر زنام الور در بار یول کم تخر فرات کے ومسلم غلام خروفال اگرات نے قطب الدین نے اپنا دین والیان ایک نیچ ذات کے ومسلم غلام خروفال کے باعث میں دسے در کھا تھا ۔ اس نے در بار اور محل میں اپنی قوم کے آدی بھر فی

كريكيداورجب ريسلسله كممل بروكيا توتخت شابى كى بوس مي قطب الدين كاخاتمه كرديا -

یہ واقعہم اراپریل سلطاری کا ہے۔ اس کے بعد خصرو اور اس کے ساتھون نے محلسرا میں واخل ہوکر خاندان علائی کے نیجے نیچے کو قتل کروا دیا اور من اقبل تا آخر اس خاندان کاصفایا کر دیا۔

## عهدِعلاني مين علم وأدب

خاندان خلمید کی گرست حکومت جالیس سال سے بھی کم بھی ۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں اسلامی حکومت کوانتہائی توسیع نصیب ہوئی ۔ اِسی طرح دُورُظِیر سے پہلے علم وادی کو بھی سے زیادہ رونق انفی آیام میں تھی ۔

ورفیلی کامپدلا بادشاہ اجلال الدین اخودشاعر تھا ادر اسے شعروشاعری سے
بڑی دلیبی تھی بلکہ اس سے مخالفین کہا کرتے بھے کہ بادشاہ کوشعروشطرنج کے سوا
کسی اور جیزے سے رغبت نہیں اور اب وہ بادشاہت کے قابل نہیں رہا ہے کہ شان اور اب وہ بادشاہت کے قابل نہیں رہا ہے کہ شان کے اس بھلے شاعر بادشاہ کے کئی اشعاد کہ تب تواریخ میں درج ہیں - ایک بڑی
شہ خرماعی ہے ہے

اورمزه لے لیے کے یا دکیاہے اور ان کی تفصیلات درہے کتاب کی ہیں۔ " ادر مرر وزام پرخسرواس محلس میں نئ نئ غزلیں لاتے۔ بادشاہ امیرختروکی غزلول كوبر البيندكريا محااور المغيل كرال قدر انعام دييا - بادشابي على كيماتي بسران ببيبت خال اورنطام خربطيه دار اور لميدز سرسافي تقے اوران كافش وجمال كمي ایسا بھاکہ ہزرام وعابد جران کے جوسے پرنظر کرتا ' زناس کلے میں باندھ لبتا اور مصلے کو بوریا سے خمارخانہ بنا تا اور ان سبے بدل میتیوں سکے عفق میں برنامی اور رسواني تبول كرتا مجلس شاسي كي مطريول مين محرّ جيكي بإجابجامًا اور فتوحا أور تعرت خاتون گاناگانی اوران کی میمی اور مرملی آواز سیمسحور برو کرمرغان بوا زمین براکز آتے۔ کنیزان خاصہ نصرت بی بی اور مهرا فروز کے حسن وجبال اور ناز ونخرے کا به عالم تفاكر حب طون وه ونميتين اور حوكر شمه وغمزه وه برساننين ايسام حلوم موتا تفاكر برطرف نمک پاشی ہور سی ہے۔ وہ با دشاہ کی مجلس میں رقص کرتیں اور جرکونی ان کی ياكوني اورنازو نخرے كو د كجيتا يہى جا ہتا كر اپنى جان ان پرنٹار كريے اور تمام عمر ان كورير ياسك اين آمكي نرائط الله!! (ترجم إز مابيخ فيور شابي مر١٩٩) سلطان حلال الدين كے بعد علاء الدين تخت نشيين مُوا۔ وہ جابراور خشک ممكا ونيادار بادشاه تفاءاس في الين دربارسي شعر خواني اور رفص وسرود كا السلراً مقادیا ۔ اس سے مہلے امیر تر وکو صحف داری کی خدمت سپرد مقی ۔ لبكن بيغدمت براسے نام تقی اورعطیئہ شاہی کے سلیے بہانہ ۔امیرفی الحقیقت ملک النظ عقے اوران کا کام شاہ محلسوں کو استے استعار سے گرم کرنا بھا۔ علاءالدين فيرير حكومت بوكرحكم دياكه مراكب تنخص ابين فرائص أيرى طرح اداكري اورمعينه خدمات بجالات -اميختروهي اس مستنفظ نه عقه-

له برنی مکمنتاهی گرمچهامیخسرودرهدهمودوسنجر مبدا آمدسه طاهروخالب آنکه بادشایان ولاشته واقطاع بدوانعام دادندسه واورا درمجلس نود کرم و مجل داشتندسه وامیزخسروایخیپ (باتی المحصنه میر)

جنائج اعفوں فے ایک طویل نظم میں شکایت کی ہے کہ دن اور رات مجھے دربار میں کھڑا رہنا پڑتاہیے۔ میں ملائش طنمون کے کیے وقت کس طرح نکالوں اور ملائش ومحنت کے بغر حوالشعار مکھے جائیں ان مس حلاوت اور گرائی کہاں سے آئے! بادشاه کی شعروسخن میں اس فدر دلچیسی تقی کیکن خدا کی شان سے کھلموا دب کی ترقی کے لحاظ سے بیزر ما نہ عہدِ اکبری کافتیج بیش روہے۔ امیرخترو کامشہور غمسه اسی دُور من لکھاگیا اور امیزخترو کے علاوہ امیرس اور عنیا دالدین برتی اس زمانے میں زندہ محقے - ال تدینوں کے علاوہ برتی لکھتا ہے:-«وصدرالدبن عالى وفخرالدين قواس وحميه الدبن راجا ومواننا عارت ومبيديمكم وشهاب انصارى وصدرتستى كيشواس عصرعلانى بودندوار دايوان عفن مواجب شاعرى مے يافنند ومريكي را در تطريقيوه وطرنيسے بودسے و ديوانها دارندو نظم ونثرالیشال برا دستادی وشاعری ایشال حاکی است " (مروس - ۳۹۱) افسوس ہے کہ ان مساحب دلوان شعرا کے اب نام ہی نام باتی ہیں' ان کا كلام منيس ملتا -ان ميس سے عبيد حكيم كا دلوان اگر مل حائے تو صرور و تجب برو-برتى كعقاب كرسعد منطقي اورعببير حكيم كي سحبت نے محاتفلق كومذم بب كي معلط مين آزادخيال وتتشكك بناديا تقا اور اب وه منقولات ميس سے كفيل آول كا قائل ہوقا ہوعقل كے تراز و بر عميك اُئر تيں - عببيد نے امپرخترو كے خمسہ پر كئ حكم طنزكيا ہے - ايك شوربرالوني فے نقل كيا ہے سے غلط أفيآد ختيرورا زخامي كرسكتا بخت درديك خطامي

ن رره سَواوفعندا سے سلعت وخلف راہمیں یک ہزار تنکم واجب دادے در مینی خود بجل وکرم گروائیدسے ق احتشام ومحافظت کردسے "۔ ( تاریخ فیروزشاہی ص ۱۳۹۳ ) سله سکبا یعنی کئی گوشتوں کا شور با ۔

ایک اُور حکر که کتا ہے۔ دوش ديدم نظآمى اندر خواب ا مے بزرگ زمانہ کیشت ہر کیشت گفتمراب سطيخ إازجير مصرتنوني گغت ازنگ نصرو لا جبین كوح واندجواب خمسه كفست امیزخترونے اس کے جواب میں بکھا۔ بردبان عبيرسے زومُشت دوسش ديدم نظآمي الدرخواب لفتم الب سينخ از جد رنجيدي ميركنه كرداين خبيث ودشت كفت بنكرج افر اكرده است خمسة خركيث وانظامي شست بدويدم بإيش أفتادم ورنراين سفله رابجامي كشت اسي طرح كئي مورضين تحقير جن كي تصانيف كااب كيھ تيا منيس جيآمامشلاً لبيرالدين بسرتاج الدين عواتى ( در تالب**ب** نترعر بي و **بايسى يرببنيا مضمود و** در نع نامرمجلدات برواختر است و دا دِشرنولسِی دادہ ) <del>بر تی</del> کے بیان سے خیال ہوتاہے کرحد بعلانی میں بلکہ اس سے بیلے بھی دملی میں کثر**ت سے اہ**ل تعلم موجود عقه - ( وجمله دارالملك دبل ج درعصر علاني وج بيش ازعصر علاني و بعدازومصنفان ومولفان وشاعران وفاصلان بسيار لوده اندوم ستنداليكن سم اب ان کی نصنیفات اور احوال زندگی سے نا واقف ہیں - ہماری ابتدائی ادبی زندگی کابدافسوس ناک واقعرسے کراس عہد سکے بنشتر کارناموں کورمانے ی دستبرد نے صفح سستی سے محرکر دیا۔ صرف صوفید کے تذکروں تجن ماریخی كتب اوراميرضروكي نصنيفات كے ساتھ مروت كاسلوك مرابع- اور ان سے ہم محروم نہیں رہے الکی شعروادب اورکتب تاریخ کا بیشتر محتہ تلعت ہوگیا ۔ شعرااورادباکےعلاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِعلائی میں مرتبی عالم می سال ما علم الراد باکے علاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِعلائی میں مرتبی عالم می كثرت سے عقے ۔"ورتمامى عصرعلاني وروارالملک دملى علماسے بووندكه آل جنال

أستادان كهمريكي علامة وقت ودربخارا ودرسم قندو بغداد ومصروخوا زم ودشق وتبريز وصقابان ورسه وروم ودرربع مسكون نباشد ودر برعله كرفرض كنند ارمنقولات وتفسيرونقرواصول دبن ونحوولفط ولغنت ومعاني ومبريع وبهان و كلام ومنطق موسع مع شكافتند وبرسا العيندي طالبان علم از أستادان سرا مده بدرجر افادات مى رسيدندوستى جواب داون فتولي مى شدند وبعضادال سادال درفنوان علم وكمالانت علوم بدرج غزاتى و <u>دازى</u> دسيده بردند چيانكر.... احو۱۵۳ ) بر فی نے اس کے بعد کو بی جیبالیا علما کے نام گنائے ہیں ۔ ان میں تماید ایک کی تھی کوئی علمی یادگار اس وقت نہیں۔ اور فی الحقیقت پر بزرگ معلمین ا ور مدرسین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ۔ عبدِ علائی میں حضرت سلطان المشارعی اميخسرو اميحس اورخود برني كي موجرد كي سع اندازه لكايا جاسكتاب كرهلم و فضل كامعيار مهت ملند موكا يسكن بيرنهمجنا جاسي كداس زماني مين حيالين غزاتی یا رازی یاشاید ایک دو تھی شاہ ولی الٹر موجود تھے ۔ اس زملنے کے حالات وتكيصف سيرخيال بموتلب كرعام علم دوستى اور ابل علم كى كثرت كے باوجود فن طباعست کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے کمالوں کی کٹرت نرمنی اور سحت کملی ا ورخفنیقات کو مدرجهٔ کمال مک مبنیجا نامشکل تفا - اس کے علاق اعتقاد وجمت كا زور تها يتنقيدي نقطه نظرائجي عام نه بُوايقا يبولوك عبيد منظقي كي طرح معقولات کے قائل محقے' وہ تخریبی کوسٹسٹوں یا خیالی بوالعجبیوں میں گرقبار عقف اورعوام مرامك بات برآمتنا وصدقنا كهضاعقد - محدثوں كاطريقه حس مح مطابق روایات کوکرسے تنقیدی تقطه نظرسے بر کھتے تھے ۔ ابھی تک مدسی ملقول مين عام نربكواتها -

علما ومشائخ کے ضمن میں خواج ضیاء الدین سنامی کا ذکر ہمال صروری ہے جو نصاب الاحتساب کے صنعت بھتے اور شدّت سے احکام مشرعی پر عامل تھے 'کہتے ہیں کرمشیخ شرف الدین بوعلی قلندر کی مونجیبیں ہبت بڑھی ہوئی تفیں۔کسی کی تہمت نہ بڑتی تھی کہ ان سے موتھیوں کے کٹو انے کی فواکش کرتا
خواجر صاحب کو تیا جلا توقیعی لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے فلندر صاحب کی
موتھیں کاٹ دیں۔ وہ سماع کی بنا پر سفرت سلطان المشاریخ پر معرض سقے۔
میں ان کے ڈبروتفولے اور دیانت واری کی وجہ سے حضرت سلطان المشاریخ
ہمیشہ ان کا دب کرتے تھے۔جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے توحفرت شیخ
عیادت کے ایسے گئے۔ نواج صاحب نے اپنی گرشی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت کیری کی محافی جاہی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت کیری کی محافی جاہی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت کیری کی محافی جاہی سلطان المشاریخ
با وُں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سے سکانی اور حبب نواح بصنیا دالدین دفات با گئے
تو تا محمول میں آنسو بھر کے کہنے گئے" یک ذات بود حامی سُٹر بھیت جیف کہ اُں
تو تا محمول میں آنسو بھر کے کہنے گئے" یک ذات بود حامی سُٹر بھیت جیف کہ اُں

ملفوظات قلمبند یکے یعتبی شہرت اس کتاب کوہوئی ہے 'اسلامی مبند و باکستان
کے کسی ملفوظات کے مجبوعے ونصیب نہیں ہوئی۔ اور مشہورہ کرا مبرخترو کہا
کرتے بھے کہ کاش حس میری ساری تصانیف لے لے اوران کے بدلے یہ
کتاب مجھ کو دسے دے ۔ آب ویران وہا کے وقت زندہ تھے اور سلطان محمر بنا باللہ اسلامی محمد بھی تعلق کے حسب الحکم آب کو دہا جبوٹ کر دولت آباد جانا بڑا۔ بہیں محمل بھی میں آب کی وفات ہوگئی ۔ مزار دولت آباد سے جبدمیل کے فاصلے پیفلدآباد
میں ہے ۔ عوام الناس میں مشہورہ کہ جوکوئی اس مزار کی دہمیز کو برسر دیا ہے میں اس کا ذہم کھی جا اور دوہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کر اسے حسن اس کا ذہم کھیل جانا ہے ۔ اور دوہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کر اسے حسن کا خبیم فارسی دیوان حید را آباد دکن میں جب مجب مجالے ورازم خان باک میں اس سے طویل افتیا سات منتخب کیے ہیں ۔

## طوطئ بنداميز سرو

ہندوباکسان نے جارباند اپر فارسی شاع بیدا کیے ہیں ۔ خسرو' فیضی '
عالت اور اقبال ۔ ان میں خشروسی ایک ایسا شاعر محصا جس کا مرتبرا ابل رابی جی
سید کرتے ہتھے مولنا جا تی ان کی نسبت بہارستان میں کھتے ہیں: ۔
امیرخشرو دہوی علیہ الرحمة درشوم سنٹے است قصیدہ وغزل ومننوی ورزیدہ
ویمر کمال رسانیدہ ۔ تنتیج فاقانی مے کند ۔ ہر جند درقصیدہ بروسے زرسیدہ ' اما
غزل را از و سے گزرانیدہ ۔ غزلہ اسے و سے اباسطۂ معانی آشنائی کہ ارباب شق و محسر خوق و وجدان خود رامے یا بندمقبول ہمکس افقا دہ است خمسہ فران و وجدان خود رامے یا بندمقبول ہمکس افقا دہ است خمسہ نظامی را برازوے کسے جواب مگفتہ ۔ وورا ہے آئ مننوی ہاسے دیگر دارد هسمہ مطبوع مصنوع ہے۔
مطبوع و مصنوع ہے۔
مطبوع و مصنوع ہے۔
مطبوع و مصنوع ہے۔
مطبوع و مصنوع ہے۔
مریخسروجن کا لورا نام ابوالحس میں الدین اور خلص خشرون کا سے دیم

بینیاتی میں (جواب صلع ابر گمشنری آگرہ میں بچھوٹاسا قصبہ ہے ) پیدا ہوئے۔
ان کے والد امیر بعین الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ اور والدہ
ایک نومسلم رقب کی بیٹی تھیں۔ شاعری کا جذبہ فطری تھا بجبین ہی سے شعر کہتے
تھے۔ بندرہ برس کی عمومی تمام درسی علوم وفنون سے فواغت حاصل کرلی اور
دربار بلبین کے ایک ممتاز رکن ملک کنلوخان یا کشلوخان المعروت به ملک بچج
کے پاس جاکو ملازم ہوئے۔ اس کی تعرفی میں آب فے کئی قصیدے کھے۔
میں مار ملازم ہوئے۔ اس کی تعرفی میں آب فے کئی قصیدے کھے۔
اس مار مورشیدت کیا است

اس کے بعد بلبن کا بیٹیا بغراخان آپ کو بگال سے گیا۔ بغراخاں اوراس کے میرشنی شمس الدین دہر نے آپ کو بنگالہ میں ہی روکنا جا ہا۔ میکن آپ نے قبول نہ کیا۔ وہاں سے زخصت لے کر وابس آئے۔ (سنٹلہء) اور بلبن کے دوسرے بیٹے خان شہید کے ملازموں میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ملتان میں ہوا س وقت دہا کے بعد علم وادب کا سسے بڑا مرکز تھا' تشریب لے گئے۔ وہاں بابی سال کے قریب ان کا قیام رہا یہ صفحالہ عمیں شاہزادہ مغلوں کے ہاتھوں شہید مرکز واور ایک تا آری نے امریز مرکز کھا' تشریب کا مام مردور کا میں مردور کیا مردور کیا ہے۔ اس مردور کا میں نام رائے میں نام رائے میں نام رائے میں نام روئے کے اس میں مردور کیا میں نام روئے کے اس کا کام لینا شروع کیا ہے۔

منگہ برسرنمے نہا دم گئ تورہ برنہاد و گفتا گیل پتانہیں اس بلاسے کس طرح رہائی گیائی ۔ اور بٹیا تی نہنچ کرماں کے دیدار سے شاد کام ہوئے ۔اس کے بعد دہلی آئے اور بلین شمے دربار میں مہنچ کرخال جمید کا جو کُر در دم نبید لکھا نخا وہ بڑھا ہے

واقعیمہت ایں یا بلاار آسماں آمدیدید آفت است ایں یا قیامت رجماں آمدیدید دربار میں کمرام مج گیا - بلبن اِتنارویا کہ بخار آگیا - اور بالآخراسی صدیے اور بخارسے تیبرے روز انتقال کیا۔ (شعرابعم) بلبن کی وفات کے بعد اس کی خواہش کے خلاف کیقباد کو تخت نشین کیاگیا۔ اس کا وزیر ملک نظام الدین امبر کے خلاف تھا لیکن بادشاہ خودامیر کا مداح تخفاسہ

زشاہاں کسے کا ولم کردیاد معز الدنا بود شاہ کی ملاقات اس نے امیرسے استدھائی کراس کی اور اس کے والد بخراخاں کی ملاقات کا حال نظم میں بیان کریں جنانچ کو الا استحدیق تصنیف بھٹی کئیں اگلے سال کی قباد نے جونیا کو خیر اور کہا اور سلطان جلال الدین کم بی تخت نشین مجوا۔ یہ بادشاہ شاعراور شعرفهم تھا۔ اس نے معقول مشاہرہ دے کرخترو کو ندیم خاص بادا اور صحف واری اور امارت کا عہدہ اور طبوب خاص عطاکیا۔ امیر خترو کو بنایا اور صحف واری اور امارت کا عہدہ اور طبوب خاص عطاکیا۔ امیر خترو کو بنایا اور صحف واری اور امارت کا عہدہ اور طبوب خاص عطاکیا۔ امیر خترو کو بنایا اور مصحف واری اور اس کے دگر صالات کو مفاح الفتوج میں نظر کیا یہ میں ہوئی ۔ خترو نے اس کی تاج بیشی اور اس کے دگر صالات کو مفاح الفتوج میں بالتفہ سیل بیان کیا ہے۔ میں علاء الدین کے جواب میں جو بائی مثنویاں کھیں وہ بھی سب سے لطان نے نیز حمسیر نظامی کے جواب میں جو بائی مثنویاں کھیں وہ بھی سب سے لطان نے ملاء الدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی ملاء الدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی ور الی معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی الفتوج کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی ور الی مالدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی ور الی رائی الدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی ور الی معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاس اور دور ال رائی ور الی ور الی

اله عهدِ مغلبہ سے بہلے اعظے شاہی عہدہ داروں کے تین مراتب ہوتے سفے۔
ا) خان (جن میں سب سے برائے کو اُلغ خان یا خان طاباں کہاجاتا) (۱) ملک اور استجر عبض بیانات کے مطابق ترتیب یہ تنی :-

دس سواروں کا افسر—— سرخیل ، سوسواروں کا انسر \_\_\_ سالار' بزارسواروں کا افسر —— امیر ، دس بزادسواروں کا افسر \_\_ نمک، دکھ سواروں کا افسر \_\_ خان ،

کے عشق کی کہانی بھی ایک متنوی بنام عشقتی میں بیان ہوتی ہے۔ (سلامان)

علام الدین کا بٹیا قطب لدین مبارک شاہ ایک عیاش اور سبک سربادشاہ
نفا یکین امیخ سروکی قدر دانی میں وہ ست بڑھ گیا یخ سرو نے جب شاسلہ
میں متنوی جہ سہ راس کے نام پر کھمی تو اس نے ہاتھی برابر تول کر روپے دیے ۔
میں نوہ جلد می مارا گیا۔ اور اس کا نیم سلم غلام خسرو خال تحت پر قابق ہوگیا۔
مگر اسے جاد ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نہیں بنر مجوا۔ اور سلطان غیاف الدین مختل تامر ہیں سلطان الدین تعلق تامر ہیں سلطان الدین الدین الدین مختل تامر ہیں امر جس کے امر کی مختل تامر ہیں سلطان اور خدو خال کی شمکش کا حال بھھا ہے۔

اميرسرواورحفرت لطال مشامح التنويكسنوني دبنگار، كيا تر

امیرخترو بھی ساتھ محقے ۔ اور و ہاں کچر عرصہ کے کیے دُک گئے ۔ اس عرصے بیں خرصے بیں خرصے بیں خرصے بیں خرصے بیں خرصہ کے مشاد تو اس عرصے بیں خرصہ من خرصہ کے اس خرصہ کے اس خرصہ کے بیات میں منازم منازم کے بیات میں منازم کے بیات کی کرئے کی کے

اوركها كمسلمانو المين كمن مول جوالينه بادشاه كمي ليدروول مين توابيف ليه روتا مول كرسلمانو المين كمن مول جوالينه بادشاه كمي يقد مين كمرتبد سه روتا مول كرسلطان المشائخ كر بعد ميراجمي خاتم بعقد مين بعد ار فرم برسلسانه كو إس وار فاني سے عالم بقائي طرف رحلت كى اور مرشد كے يائي مزار دفن موت ۔

امیزختروایک بڑے عابر اور اہل النّدشاعر تقے۔ <del>سیرالاولیا</del> میں بکھاہے کہ مررات تہجد کے وقت کلام النّد کے سات سیبپارے پڑھتے اور <del>برتی ب</del>ھی ان کی

که امیرآغدسال کی عمرسے شیخ کی خدمت میں آتے جاتے تھے میریال کی عمر می بعیت کی۔ عد سیرالاولیا (فارسی ) م مدم

نسبت لکھتاہے:۔

ومع ذالک انعضل والکمال والغنون والبلاغ صوفی مصنقیم الحال بودوببتر عمرا و درصیام وقیام وتعبدوقران نوانی گزشته است و بطاعات معتدب و لازمر یگانه شده بود - و دائم روزه و اشته و از مرمدان خاصه مشیخ بود و آنجنال مرب مُعتقد من دیگیسے ندید و ام ( تاریخ فیروزشاہی ص ۵۹)

امیر سروکواین مرشداور صفرت کملطان المشائح کواین مربد سے بھی محبت میں یہ خواجر صاحب انتخابی مربد المشائح کوایت مربد ورعشا کی نماز کے بعد حب شیخ مجلس برخاست کر ویتے اور خلوت خاص میں چلے جاتے توامیر خلوت میں جلے جانے توامیر خلوت میں جلے جانے توامیر خلوت میں جلنے کے مجاز سے ۔ اور اس موقع برجس کو کوئی گزادیش کرنی ہوتی وہ اقیر کی وساطنت سے میں شرکہ ایج جب ایک دفورسلطان المشائح سینے وہ اقیر کی وساطنت سے میں شرکہ ایج جب ایک دفورسلطان المشائح سینے مرفق مروف ہی عرف مروف ہی عرف مروف ہی عرف مروف کی موفت ہی عرف مروف کرے ابنی خطا بخشوائی ۔

تعفرت سلطان المشائخ كواميركى شاعرى سے بڑى دلچينى تقى جب وہ ابتدا سے حال میں امیخ تروک نا نا راوت عرض کے ہاں تقیم تفقے توامیخ تروم روز اپنے اشعار انھیں سنا تے ۔ ایک مرتبہ انھیں سلطان المشائخ نے فوایا، " طرز صفا ہا نیاں بگوینی عشق الگیز وزُلف و خال آمیز " جنانچ امیخ ترونے اس کے علام شاعل نیزین عشق الگیز وزُلف و خال آمیز " جنانچ امیخ ترونے کمال نک عام شاعل نیزین کو بین نظر کے کورشاعری شروع کی ۔ اور اسے دروئے کمال نک بہنچا دیا ۔ سلطان المشائخ کی ایک رماعی بھی اپنے خوش قبصت مردد کی نسبت بہنچا دیا میں تقل ہوئی ہے ۔ سیرالا و لیا میں تاریخ کی خاصت میں کی سیت ملک سخن آئی خروالاست

ملکیست ملک سخن آن خسروراست زیراکه خداسے ناصر خسرو ماست

ك سيرالاوليا ص

اين خبرو ماسنت نامرخبرو نميسن

معامی ارتیک امیرختروکواپنی والده سے بڑی محبت مقی - اور وہ عالباً معامی ارتیک معالی است معامی ارتیک معامی واقعیت اور وہ عالباً اور اپنے وطن کی ہر سے بڑا اُنس محقا۔ تذکر ول میں ان کی ایک تصبیعت مناقب ہندوستان کا نام آ ما ہے - بیر کتاب تواب عنقا ہے لیکن امیر کی دوسری تصانیف میں ان کے جذبات ولی صافت جھلک بڑے ہیں -

بمندوستاني تشبيهيس اورسندوستأني مصامين توان كى تصانيف بي كثريت

سے بی زہرے خوامی آن ناز بی برعیاری کرورے برنشاط آمدہ است پداری
لین بندوسانی جیزوں کا دُورے
لین بندوسانی جیزوں کا دُورے
مندوسانی جیزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کی فرقیت ظاہر کی ہے ۔
مندوی عشقہ ہے ( دلیول الی خضر خان مجی کہتے ہیں ) میں انفول نے ایک
باب سیرباغ کا رکھا ہے۔ اس میں جیپا ، کیوڑہ ، مولسری ، کرنہ ، جوہی اور
دورے بھولوں کی تعربیت کرکے کھے اسے کہ اگر ہمادے بھول دوم یا شام ہیں
دورے بھولوں کی تعربیت کرکے کھے اسے کہ اگر ہمادے بھول دوم یا شام ہیں
اگتے اور ان کے عربی فارسی نام ہوتے تو اہل خطہ ان کی تعربیت میں آسمان
سربرا عظا لیتے ہے

له ابیخ نانا کے متعلق تکھتے ہیں کہ وہ مسیاہ رنگت کے عظے سہ

زنسل عارض اسود منم آن نحب منی کرام لوٹینیں کی کیک نشانے بازوادم من

وہ بان کے بہت ثانی سے بہائیں بچاہیں ٹوکران کے ہاں بان بنانے اور بان کھلانے پر
مامُور سے ۔امُورُ کلی میں ان کا طریقہ صلح بیندی کا مقا۔ اور وہ اس قدر کامیاب سباستدان سے

کروہ ہر منہدو راجا (راسے) کو الٹ کرمکومت کا وفادار ساتھی (یار) بنا سکتے ہتے ۔ ان کے
باس دو سورگ اور دوم زار ہندو سالی غلام سے ۔امیر خستروکوان پر بڑا فاز نخا ۔

باس دو سورگ اور دوم زار ہندو سالی غلام سے ۔امیر خستروکوان پر بڑا فاز نخا ۔

باس دو سورگ خوق وگر رام برہم عرو ازاں ابرسیاہ بی طوفہ دریا ہے کہ زادم من

كارتك مهست وأوس نبيست جنال وكرز برنكك باغ بهشت است جسال غلغل رفے در منے ودر روم دبد او دور مانده از نهالے

حيبني ارغوان والاله حسندان گلً مارا دبهزی نام دِشت است گرای گل خاستے در رُوم مانشام ت کھ بُردے بارسی یا تازمین نام شدك معلوم ما مرفان آل برم کدامی گل چنیں باست د کرما ہے

بجر گریز کرے لکھا ہے کہ می کیفیت ہندوستانی حبیبیوں کی ہے اور ان کا دناكي مشهور من خيز حعلول معدمقا بلكرك حسينان مندكو خومان عالم بر

ترجع دی ہے ۔

بهركيب تمحص نشال صدطك ِعين إمت كه غالب تبزجتم اند و ترمن يُرخ چوگلہاے خاسال رنگ ہے لیے از ایشاں نیز آید لاب و گیس كز اليشال رم خورو كالون دوزخ مغل راچشم وبمنی خود نه بمینی خىتن را نۈدنمك چندان نباتند بنر. نامے زمشیرینی ندارند وکے جبتی و حالا کی ندانند

كتان مندرانسبت بمين است جبر گیری نام از یغما و خلخ سيرياد آرى سبيد وترخ ورفي وكربرسي خبراز روم واذروس سيدوئرخ بمحول كنده يخ خطاسے تنگ حیثم و لیست بنینی لب تا تار تود اخندال نباشد سمرقندی و آنچه از قندهارند بمصرورُوم ہم سیمیں خدانند

متنوى تركيهرين اميزخترو في قريا حارسوا بات كامنتقل بالبنوسان الینی رصغیرسندو ماکستان ) اور بهال کے رہنے والوں کے فضائل می فلمبند کما بي جس سے امير كى حُب الوطنى اور سندوؤ ك كے علوم وفنون سے بورى واتفيّت كايتا جلتاب - مندوسان كے فضأ ال مندر حروبل عنوافل كے تحت

عجت بمرية فاعدة مكك أستوار

دیے گئے ہیں:۔ (۱) اثبات ملک مِندکر مُحِت بِرَبَّتِ ا

(۱) ترجی طکب به در ابل عجم ایمه در در کردم و برعراق وخراسان برفیار (۳) ترجی ابل به ند بر ابل عجم ایمه در در کری و دانش و در ابل عجم ایمه در براسی و ترکی از الفاظر و تشاره (۳) اثبات گفت به ندمجم به به به بردس دلیلیس قائم کی بین - مثلا :
(۱) یمان تمام و نیاسے زیادہ علم نے وسعت حاصل کی 
(۱) یمان تمام و نیاسے زیادہ علم نے وسعت حاصل کی 
(۱) بندوستان کے آدمی و نیاکی تمام زبانیں ماصل کرسکتے ہیں لیکن اور کسی ماصل کرسکتے ہیں لیکن اور کسی اسکور اسکا دمی بہندی زبان نہیں بول سکتا ۔

(۱) بندوستان میں و نیا کے مرجمتہ کے لوگ علم کی تجھیبل کے واسطے آتے واسطے آتے واسلے آتے واسلے

یا حرب بلسفی جا تنظ اور قدیم عرب سیاسی سندوستان کی تعرفیت میں جرکچو کھھا

ہے اس کے بیے طاحظہ ہو سیدسلیمان مددی کی کتاب عرب اور مبند کے تعلقات این خرتر و

قوخے ہندوستان کے مایڈ ماز فرزند ہیں۔ انھیں سنود اپنا وطن عویز ہوگا کم لیکن کھی کھی اس

مکک کے متحلق ایرانی اہل قلم جس طرح حقارت کا اخباد کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہو لہے۔

معقل باب منداور اہل ہند کی مذمت میں مکھاہے۔ اس میں اُنھوں نے اہتفوی بیان کیا

مغقل باب منداور اہل ہند کی مذمت میں مکھاہے۔ اس میں اُنھوں نے اہتفویل بیان کیا

مغقل باب منداور اہل ہند کی مذمت میں مکھاہے۔ اس میں اُنھوں نے التفویل بیان کیا

مغقل باب منداور اہل ہند کی مذمت میں کا حالت کے خمیر سے تیاد ہوئی ہے اور قدیم

شاعر استری کا بیان نقل کیا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ مبند وسندان کا کوئی علاقہ فتح کرنے سے

مغرارات کا شکار نہ ہوجا میں۔ منحاک اپنے سیسالاد گرشاسی سے کہتا ہے کہ خبرواد ا

نه مانی دران بوم ساسے تمام کیشکرکراں گیردازننگ ونام گرت گزرد میارموسم درآں زفربنگ ومردی نیا بی نشان! کے ماعظم بوحیات خسرو مثر لفرمعید بار ہروی صربی ال ۔ ۱۱۵ لیکن کونی مندونج صیل علم کے واسطے باس نہیں گیا۔ ابومعشر بہندوستان میں تحصیل علم کے واسطے آیا اور وس برس بک بنارس میں بڑھتارہا ۔

١٨) علم حساب مين صفر بندوستان كاتحفه سے كم اسے أسابر من في ايحادكيا-

( a ) كليله و دمنه سبس كا رسيم فارسي الركي عولى اور دري مين بموا البندوستان

۱۲) شطرنج مندوستان کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ ۔

صطرن ، --دسوين دليل ہے م . محبت ده آنکر ميل خسروبرسخن محبت ده آنکر ميل خسروبرسخن سو كرے نيست بريرخ كن

واقعربیہ ہے کہ فارسی شعر گونی کا وہ نتھا سابودا 'جھے ریز ہ ، شہات ' مهمره اور عمتيد في سينجا مقا "ختروكي شاعري من ايك نن آور درخت كي ورت میں نظرا آیا ہے۔ جومرتبہ علاءالدین خلجی کا سب یاسی تاریخ اور صرب لطال کمشائخ كارُوحاني مّارِبخ مين تقا' وهي خنرو كاشعروسخن مين تفا - اورخنرو كواس په بجاناز تقا يجس ماحول مين السي تبين مستبال برورش باسكيس اس كا در حرافغانستان اور ایران سے کم نہیں ہوسکتا ۔اور امیز شرونے طریقے طریقے سے اس برفخر كاب - الخعول ف منتوى عشقه الخضران ديول رائي مين ايك باب مندوستان كى اسلامى تاريخ براكها بصحب مي سلاطين اسلام كاسلسلهسلطان معزالدین سام سےسلطان علاءالدین علمی مک ملایاہیے - اس باب میں شروع میں ابنے زمانے کی مزہبی حالت برتبھرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہندوستان ہیں شربعت کوکمال عرّت حاصل ہے علماے باعمل کی وجہ سے دبلی ٹبخار ا کے ہم مہلوہے اور غزنی سے لے کرماحل سمندر تک اسلام یکسال روشنی کے سائق بجيلا بُوابعيد نريهان عيساني بين نريهودي نرآنش برست اورنري خارجوں معتىزلوں اور رافضيول كاتيا جلتا ہے بوكم مرطرف عنی اورا بل نت آباد ہم ہے

شربعيت داكمال عزوتمكيس زشابان كشتراسسلا الثكارا زغزنین الب دربادری باب جمعراسلام بینی بر کیے آب ىندان زە دىدەزاغان گروگىر سىمدركىش محداست بول تىر نهدبربنده داغ كردگارى نراز مبنس جودال جنگ جوریت کراز قرآل کندد عولے برتوریت نرمنخ كزطاعت آتش شود شاد وزو باصدر بال آتش بفرياد مسلمانان معمانی رویش خاص زول برجار آئی را باخلاص جماعت دارستنت رابحال صيد ن زابلِ اعتزاسے كزفن شوم دويدار خدا كردند محروم نرفضي تارسدرال فرمب بد جفاے بروفا دارا بن احمد نرآل سگ خارجی کرکیندسانی کند باشیری روباه بازی

خوشا مندوستان ورونق دیں زعلم باعمل وسسلى مخارا نه ترسلے کہ از ناترس گاری نركين باشافعي نصفهرمازيد

زے خاکم سلمال خروں وکے کہ ماہی نیز سنی خیز دار جُرے



اشاعست إسلام

ہم اسلای ہند و باکستان کی سیاسی قادیخ کے ضمن میں کہ بیکے ہیں کہ فتح سندھ و ملمان کے بعد مسلمانوں کی رفتارِ ترقی بہت مسسب پڑگئی۔ اور ملمان سے دہلی بینی میں انھیں کوئی ہونے بانسوسال گئے۔ ہیں مصسبت رفعاری اشاعت مذہب میں بھی نظر آئی ہے۔ بلکہ و نکہ سندھ اور ملمان میں قرام طہ کی حکومت قائم ہوگئی تھی۔ اس بیے وہاں جو تھوڑی بہت اشاعت اسلام ہور ہی تھی اس کا بھی درخ بدل گیا۔ آج سندھ اور ملمان کی ابتدائی آدیخ برنادی کا فقی اس کا بھی درخ بدل گیا۔ آج سندھ اور ملمان کی ابتدائی آدیخ برنادی کا بردہ جھا یا ہمواہے۔ اور جبک اسمعیلی مافذیت اس زمانے کی فرمی تاریخ بردوشی میں بردہ جھا یا ہمواہے۔ اور جبک اسماعیلی مافذیت اس نوائے کی فرمی تاریخ بردوشی اسماعیلی مافذیت استوار ہونے کی وجہ سے اور اگر جبسلمانوں اور غیر سلموں میں روابط و تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے دین تیار ہوگئی تھی مبشتہ علاقے میں تخم رہنے بعد میں ہوئی۔

لاہور قرمطیوں کے دائرہ الرسے باہر رہا۔ اس کیے اس شہر کی مذہبی ماریخ سے ہم بے خرائی مذہبی ماریخ سے ہم بے خرائی الرسے ہوگا کہ فتح سندھ سے خرائی کی آمریک بخشا لیکن برحینہ ہوگا کہ فتح سندھ سے خرائی کی آمریک المام کی رفعار اس مرزمین میں بڑی کسست رہی گراس کے بعد اشاعت اسلام کی رفعار اس مرزمین میں بڑی کسست رہی گراس کے بعد جایک اس طرح مستعدی اور جویش وخروش کا ظہور ہوا کہ بھیلی مسست رفعاری

كى بىست جلى للانى برگئى -

اشاعت الملام كے خاص سباب ایک تودیلی میں حکومت اسلامی کا

قیام اوراس کی توسیع تھی۔ اس سے مسلمان صوفیوں اور مبتغوں کو ملک کے دوسے ہے مصول ہیں ہے کھٹے جانے کامو تع ملا ۔ سکین اس سے جی زیادہ اہم وجہا آرلیوں کا حملہ تھا ، جس نے اسلامی دُنیا کا نظام زندگی در ہم ہر ہم کر دیا اور جوق در جوق علما و مشارع اسلامی ممالک سے جان ہے کہ مہندوستان میں بناہ گزیں ہوئے۔ علما و مشارع اسلامی ممالک سے جان ہے کہ بہر میں بناہ گزیں ہوئے۔ جیساکہ مرافی ور فرمیکلیگن نے جہان ہاں تا اور اگر جیم مثل کے کہ بہر کے ممالک اسلامی کو دو جر کر دی تھی ۔ اور اگر جیم مثل کو اسلامی کو دو جر کر دی تھی ۔ اور اگر جیم مثل اور ان ہزرگوں کی حصر کو دائم ہونے اور ان ہزرگوں کی کو سے انتہا نقصان میں جان اسلامی کو دو تر تی ہوئی۔ دو تا موجہ اور ان ہزرگوں کی کو سے اسلام کو بڑی رونق و تر تی ہوئی۔

مشارئے کبار کی آمدے علاوہ ہم ویسے بھی اس نمانے میں ایک نئی ندہی زندگی کے آثار دیجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ل میں خل سفاکیوں اور مظالم کاحال زندگی کے آثار دیجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ل میں خل سفاکیوں اور مظالم کاحال برصین توابسامعلوم ہو ناہے کہ سلمان ہمجھتے ہے کہ گویا یا جُرج ماجُوج آگئے۔ اور سہیں ابنی مقدس نرین چروں کو ان سے مفوظ کرنا ہے نیتیج بریم کوا کہ ہم سلمان ہم مالی کہیں وہ نفا نتم مطوب کر کھڑا ہو گیا اور اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے اسی نشاندار کو شخصیں ہوئیں جن کی مثنال یا نی سوسال بہلے قرون اولی میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ مساعی جمیلہ درگاہ اللی میں مقول ہوئیں اور نہ صوف تا مادی میں حلقہ گوبن اسلام ہوئے ملکہ مذہ ہی جونن کا سببل گراں اسلام کو ان علاقوں میں حلقہ گوبن اسلام کو ان علاقوں میں ساتھی تک اس مذہب جونن کا سببل گراں اسلام کو ان علاقوں میں ساتھی تک اس مذہب کا نام بھی نرمینے پاتھا۔

مرفی ایک امرام کاطری کار مرومان کے مشروں اور مبنوں سے بائل مختلف کھا۔ انھوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں میں اشاعیت اسلام کے مبید وقف نرکرر کھا کھا بلکہ تبدیلِ مُرمب تو (سواے تعین ایمنی میں اور مہرور دیوں کے ) شایدان کا مقصد اِدائین ہی نہما۔ ان کے دروازے مراکی کے کیے خواہ وہ ہندوہ و بامسلمان امیر ہو باغریب کے دروازے مراکی کے کیے خواہ وہ ہندوہ و بامسلمان امیر ہو باغریب کے ایشاد وہدایت " تھا۔ ایک ہندو کے قبولِ اسلام سے انفیس جننی خوشی تھی شایداس سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی موفید کے اس جامع نقطۂ نظر کوسلسلۃ الذہب مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی موفید کے اس جامع نقطۂ نظر کوسلسلۃ الذہب کے مصنعت نے ایک مشہور سرور دی بزرگ ( نشخ ہماء الدین ذکر باطمانی ) کا ذکر کرتے ہوئے نویب واضح کیا ہے اوران کی نسبت تکھا ہے ا ترجمہ ) ذکر کرتے ہوئے نویب واضح کیا ہے اوران کی نسبت تکھا ہے ا ترجمہ ) فردن کی طرف کی ارشاد وہدایت میں کفر سے ایمان کی طرف گناہ سے عبادت کی طرف کی ارشاد وہدایت کی طرف ان کا بڑا مرتبر ہوا۔

مشارِخ کبار کے سامنے ہی مطمع نظر نظا ہوسلسلۃ الذمہہ کے بیان کے مطابق شخ بہاءالدین کا تھا۔ وہ ہر ایک کوخواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ' ایک بلند ترروحانی زندگی کا بیغام دسینے اور اس کاعملی سیجر بینظا کہ کھار اسلام کی طرف راغب ہوتنے اور عام مسلمان ایک باک اور بے عیب زندگی کی طرف طرف راغب ہوتے اور عام مسلمان ایک باک اور بے عیب زندگی کی طرف فانوا وہ می مشہور مزرگ شخ کلیم اللہ شاہجاں آبادی سے بھی مانوا وہ میں اس نقطۂ نظر کی ترجمانی کی ہے ۔" وراں کوشید کھی ورت اسلام وسلم کردوو واکرین کشر "۔

ایک اُور حبکہ وہ فرماتے ہیں :۔

" به مبرحال در اعلا*سے کلم*ته الحق کوشید و ازمنٹرق یامغرب ہما<del>سلام</del>

سیمی برلید-بعنی صوفیہ کا مطبع نظر اسلام کی اشاعت نہیں ابلکہ اسلام تقیقی کی توسیع تفا۔ بحس کی صرورت فقط غیر سلموں کو نہیں بلکہ بہت سے سلمانوں کو تھی ہے۔ نشاہ کلیم اللّٰہ کے مکتوبات میں اسلام تقیقی کی تشریح کئی مگرہے :۔ (۱) "درال باید کوشید کراکٹرائل دول از دنیاسے دوں ول کندہ میل بطرف عقطے بیدا کنند ؛

( P ) قصىدكىنىدكە مخلصان شماازسىرۇنيا برستى برخېزىد <u>"</u> اسلام خقیقی کی آوسیع کی ہی خوام شن تھی جس کی بنا پر حصرت اللها المشائح مے ایک دو دفعہ سندوؤں کے مسلمان نہ ہونے برافسوس ظاہر کیا تو اس سے ز یا دہ مرتبہ سلمانوں کے حق مسلمانی کو ٹورانہ کرنے اور انسانیت کی محراج پر نه ينجي بررئ وغم كے آنسو بهائے - [فوائدالفواد صربه ١٨] تشخ ابواسمان گازرونی کے حالات میں تکھاہے: سفقل است کرسیت وجهار مزاركس بردست شيخ مسلمان شدند - وقربيب صدم زارامل اسلام ميش شنح آئے گشنہ درحلقہ ارادت شنح آمدہ بودند ( خزینۃالاصفیا ) صُوفیا ہے كبارك كام كے تناسب اور طربق كاركا كجيداس سے اندازه بهوسكتا ہے!! مندوستان سيمسلمان صُوفيه كا واحديا الهم ترين مقصد اسلام كي اشاعت نه بخفا' نسکن اتھیں اس کام میں غیرمعٹو کی کامیابی ہوتی اس کی وجرمندوستان کے خاص حالات تھے۔ مندو مدمہب ایک مشنری مدمب منیں ۔آرسماج کے آغازسے پہلے ہندوؤں کی بینواہش نہ ہمرتی تھی کہ وه غير قومول ميں ابنا مذرب مصلائي بلكه ستجے مذرب كى نسبت تو ال كا نقطة نظر مضاكم بيصرف خواص كا "حق "جه - بركه ومداس كامستحق نهيس -اور ہوتنخص اس سے محروم رمہتاہے اس میں اس کی اپنی تباہی ہے۔ مدسب كاكوني نقصان نهيس - يهي اسلوب خيال تفاجس كي بنا برمنو تي شودرول ا ورنیج ذات کے لوگوں کواعلی مدسمی واقفیبت حاصل کرنے اور مدسمی عبا دَنگاہوں ىبى داخل بوينے سے منع كرويا بلكه بهاں تك كها كه اگر كونى شو درمتقدس ويد كے منترسن سے تواس كے كانوں ميں سيسه مكي ملاكر ڈالا جائے -ظاہر ہےكم اس تقطة نظر كے بروتے موسے اشاعستِ اسلام میں كامیا بی عصل كرنا 'بالخصوں

ان لوگوں میں دین حق بھیلانا ہو کسی بھی دین و مذہب کے ستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔ جن ان دشوں نہ بحقالا

اگر شوفیه کاملی نظرعهد ماضر کے ملفوں سے مختلف تھا آوان کا طراق کارھی اس زمانے کے عیسانی مشروں کی عین ضدیقا۔ انخوں نے کھی یہ نہ کیا کہ دوسرے مذہبول اور ان کے بانیوں کی برگوئی گرکے اپنے مذہب کی فسیلت خابت کریں۔ دوسرے مذہبول کی طرف ان کا طرفه عمل انتہائی روادادی اور صلے بہندی کا تھا۔ ہاں 'ان مذہبول میں سے جشخص ان کی ابنی کرامات یا یاک زندگی د کھی کران کے اور ان کے مذہب کے قائل ہوجاتے ۔ انفس اپنے زندگی د کھی کران کے اور ان کے مذہب کے قائل ہوجاتے ۔ انفس اپنے دامن کے نیجے جگر و بینے کے ایسے وہ ہروقت تباد سے ۔ انبی کلیم انسرد ہوئی کے مکھی اور باکہ وصناحت ہوئی ہے۔ ابینے دامن کے مکھی اور باکہ وصناحت ہوئی ہے۔ ابینے ملیفہ اعظم شیخ نظام الدین اور نگ آبادی کو تحریر فرواتے ہیں ۔۔۔ سیال خلیفہ اعظم شیخ نظام الدین اور نگ آبادی کو تحریر فرواتے ہیں ۔۔۔

«معلع بالمندوومسلمان سازند- بركدازی دوفرقه كراعتقاد بشما داشته باشند ذكر وفكر دمراقبه وتعلیم اورا بگویند كه ذكر به خاصتیت خود اور ابه دلقه اسلام نوا به کشید - و باغیم محتقد اگر چیستیدزاده باشد تعلیم نه باید كرد " (۱۳۸۶) مشیخ كلیم الله کا طریق منطح كل كانقا ، كین وه اسلام كی توسیع سے بروا

نه تقے-ایک اور منطبیں تکھتے ہیں :۔

" و دیگرم قوم بود تجھیا دیارام وہندو ہاہے دگر بسیار در دیقر اسلام درآمد اند۔ امّا با ورم قبیلہ برسٹ میدہ سے مانند - برا درمن ! استمام نمایند کر آہستہ آہستہ آہستہ ایں امر جلیل از بطون براظها رانجامہ" (حر۳)

صوفیہ کے منتخ کل طریقوں اور مہند ووُں کے مورہب کے متعلق خاص نقط ہوا کا ایک دلجیب نیجر میم کو اکر صوفیہ کی اشاعت اسلام کی کوئٹ شوں کی کوئی خاص مخالفت نہ ہوئی مجکمہ مہندووں نے ان صوفوں کو معبی حضوں نے اشاعت اسلام میں نام بیداکیا ' نگاہ اسم ام سے دکھیا۔ مشلا ولی الهند مضرت خواج معیل لدیا ہم بی كُوْ حِرْمِلْغِينِ اسلام مِينِ ايك خاص بايدر كھتے تھے - اور قديم تربن تذكرے گواہ بين كه اجمير بين ان سكے آئے سے دُوحانی طور براسلام كابول بالانجوا - ليكن ان كى نسبت مندووك كابونقط منظر تھا اس كى بابت سفينة الاوليا و بين داراشكوه كابيان ملاحظة بو-

"جمعے کنوسے از کفار بربرکت فدوم ایشال مسلمان شدند وجماحہ کرمسلمان نه شده بوده - فوح دینار مجدمت ایشال سے فرستادند ومبوز کفادسے کدول نواحی اند بردیارت ابشال سعے آیند ومبلغ بابر مجاوران روض موروه میگزراند" (سعینته الاولیا صر۱۹۳)

سال کے ایک ہندور منمارا سے مہادر ہر بلاس شار داہی جرشار داا کیلے کی وجہسے خاص طور بریشہ کور ہیں' اجمیر کے متعلق اپنی انگریزی کتاب میں خرت خواج بزرگ کو اس طرح خواج عقبیدت اواکرتے ہیں (ترجمہ) "خواج معین الدین نے پر میزگاروں کی زندگی گزادی ..... انھوں نے زیادتی کہتے کہ میں مقبین نہیں کی ۔ اور خداکی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ منظر صلے اور خیر خواہی کا تھا ہے (صرحہ)

سندوستان میں اضاعت اسلام کے شمن میں ابکہ محمتہ قابل ذکرہے کر ہندوستان میں اسلام ان علاقوں میں سرعت سے مجیدلا جمال ابھی سندو مندرہ بنے مبدوست کو بوری طرح دبا نہ لیا تھا۔ اور ذات بات کا معاشر فی نظام عوام کی رندگی پر بوری طرح حادی نہ موانقا ۔ جب مسلمان سندھ میں آئے تو رعایا کا ایک بڑا ہمتہ بودھ ندیہ ب کا پروتھا اور وہ لوگ بریمن راجاسے سخت ہزروہ سخے ۔ اسی طرح برگال کی نسبت سپر مشادی کے مکمہ مردم شماری کھتا ہے (سال لیے ) کہ اسلام کی آ مدرکے وقت اس علاقے میں مردم شماری کھتا ہے (سال لیے ) کہ اسلام کی آ مدرکے وقت اس علاقے میں ابھی ہندو فدیم ب نے دوبارہ فروغ حاصل نرکیا تھا ۔ اور بودھ فرمب کی ایک گھری ہوتی صورت یہ اب وال کا تھی ۔ الیں حالت میں اسلام کے کیے ایک کا کہ گھری ہوتی صورت یہ اب وال کا تھی۔ ایس اسلام کے کیے

پاؤس جمانا آسان تھا۔ کیوکر خواہ رُوحائی طور رہد بل مذہب کی نسبت ہندوگل کا بوجی نقطہ نظر ہو کئیں ان کامعاشرتی نظام بڑا سخت تھا۔ اور ایک فرد کے رہیے مذہب جبور کر را دری کی محالفت جبیانا بڑا تکلیفت دہ تھا۔ سید کمیٹو درا ذکے مفوظات اور دوسرے خواہد سے خیال ہو تا ہے کہ اسلامی سبخیان کی راہ میں بڑی مفوظات اور دوسرے خواہد سے خیال ہو تا ہے کہ اسلامی سبخیان کی راہ میں بڑی مدید وات یات کا نظام اور جن علاقوں میں برنظام انھی مستحکم تہ ہمواتھا (مینی سندھ منح رہی بیجاب اور بنگال) و بال اشاعت اسلام مستحکم تہ ہمواتھا (مینی سندھ منح رہی بیجاب اور بنگال) و بال اشاعت اسلام کا کام آسانی سے سرانجام باگیا۔

اشاعت اسلام كے ملاوہ بزرگان كرام نے عام مسلمانوں كى روحانى اور اخلاقی اصلاح کے رہیے جو کار ہائے تمایاں کیے اٹھیں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آج لوگ ان کے کام کا اندازہ ال کے جائشینوں کو دیکھیکرکرتے ہیں سجفوں نے ان کی یادگارول کو تجارت کاسرایه بنار کھاہے۔ یامزاروں بران دائرین کا بحرم ويجعة بين الجب ايك ايك ركبت سے توم يستى اور جالت سكتى ہے۔ اور بن کے نرویک شخصی صفائی توشا بدایک جیب ہے سکین بردگان عظام کا اندازہ ان لوگوں سے کرنا ہے انصافی ہے ۔اس کاسمح طریقہ بہے کہم ان بزرگوں کےصبح ادرمشتند حالات رکھیں۔ اوران کے اقرال دافعال برغور كرين-آج بهماري يليساس ياكيزه رُوحاني فضامين مبنجينا بوحضرت خواج آجيريٌ شيخ كبريا ما فريدٌ ' سلطان المشائحٌ ، حفرت يراغ دبلٌ ' فردِّطب العالم' نواج باتی بالٹرچ سکے گردومیش مقی ناممکن ہے۔ سکین اگر آج بھی ہم جاہل کرامت فروستون كي قصيت كمانيول كونظراندازكر دي اورمستنداور متح معاصرانه لفوظات اور تذكرون كود كيس توميس بناجلتا يه كريكسي سي ياك مستيال تقيل -اوران مصصم سلمانون كوكياكيا فنيض مينج ريائها - آج يمي اگر فو انتراكفواد " سيرالاوليا" زبدة المقامات كاممطالعه كرين-ان كاموارنه كلامي تصانيف سيم بي بنين مسأتل شرييست كى كتابول سيے بھى كريں تو بھيرصا ف نظراً ما اسے كراسلام تعيقى كهاں الجير

تعتوف انطاط كع سائفة قوم من ايك اخلاتي اور روحاني زوال كيول آگيا!!

## سكطال لهند حضرت خواجبرين البرين التجمير كمي

سحرت وا ما گیخ نجست کا باکستان و ہند کے اولیا ہے کباد میں خاص مرتبہ ہے۔
ایک تواخیں اولیت کا ترف عاصل ہے ' دورہ ان کی تصانیف کو آج بھی
اہل علم آ نکھوں پرر کھتے ہیں 'لین خدا کی دین ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود
اس سرز بین کے اولیا سے خطام میں انھیں وہ درجہ عاصل ہنیں ہوا ہو جھزت
خواجہ میں الدین اجمیری کا جہے ۔ وجر اس کی یہ ہے کہ حضرت کی بخش کی حیثیت
ایک لالۂ تہا کی ہے جس کی رنگینی اور دلا ورزی میں کلام ہنیں 'لیک تی سے
سار اجمی نہیں ہمک اُٹھٹا ۔ برخلاف اس کے حضرت خواجر اجمیری نے ہویا ہوا
وہ اس طرح بھلا بھولا کرتمام ملک میں اس کی شاخیں جیلی گئیں اور حثیت پر السالی میں اس کی شاخیں جیلی گئیں اور حثیت پر السالی میں اس کی شاخیں جیلی گئیں اور حثیت پر السالی

له بیرکبارشیخ د تونتور بانی خوشگی مغربی باکستان می جشته بلسد معرت خواج بزرگ سے پیلے بینج بیکا تھا لیکن افغان علاقہ سے باہراس کی اشاعیت نہوئی۔ ایل شاکا خواج بزرگ سے پیلے بینج بیکا تھا لیکن افغان علاقہ سے باہراس کی اشاعیت نہوئی۔ ایل شاک خرف بیرکبارشیخ د تو کو حاصل مجوا ۔ جن کے حالات معارج الولائت اور دو مرسے کھے۔ کے ہوالے سے خزینہ الاصغیا میں درج ہیں۔ (جلداقیل موسادی ) آب افغان قوم سے تھے۔ شروع سے مُرشد کا مل کا ملائ تھی۔ کی بزرگوں کی خدمت میں بینچے ۔ لین شعی نہوئی ۔ بچرتے شروع سے مُرشد کا مل کی ملائ می خواج مود وقد شیخی قدس مربی کی خدمت میں ماحز ہوئے جالمیں پھراتے جیشت میں مشہور بزرگ خواج مود وقد شیخی قدس مربی کی خدمت میں ماحز ہوئے جالمیں

میسه وه ابتدائی میشی بزدگدن میں بڑا مرتبہ رکھتے عقبے۔ صاحب تصانیف تھے مرعوں کی تعداد دس بڑا دِتبائی مباتی ہے ۔ ان کے مرمد <u>خواجرما ہی خراب زندتی</u> صفرت نواجہ ہم پڑی کے بیڑجا جڑتمان الڈتی ہے کے مرشد سے نے اجمود و دھیتی کے میں ساسال جرکہ و فاست با تی ۔

اوراس کی مختف شاخر مثلاً نظامیهٔ صابریه کے نام بیواسانسے پاکستان و مند میں کثرت سے موجود میں ۔

پول ذو توشنواد قب مادات خواسته قوم بر کمشوفات دو کبوتر موافق گفت اد آستین دوشیخ شدطیاد قوم راگفت شیخ بعدازان جوکم شد برد ولائنیش بر پل مبنور این طیردا ضرند بهید گرم کمیان خاص د آل منید

بیرکبارسے بیت مارخلقت نے داہ ہدائیت بائی۔ ان کے کامل ترین مرمد ول میں سے بیٹے تھے ، جوبقول بعضے بیرکبار کے براور زادہ اور بقول دگیران خواج مودود حقتی کے پوتے سے ۔ ان کے بق میں بیرکبار نے دُعاذ وائی کہ فیامت تک ان کی اولاد اور مرمد ارباب محوفت سے خالی نہ دمیں ۔ تعمود کے افغان خوشکی مشائح جندوں نے عمد خلیمیں بڑا نام بایا اسی خالی کے سے خالی نہ دمیں ۔ تعمود کے افغان خوشکی مشائح جندوں نے عمد خلیمیں بڑا نام بایا اسی خالی کی سے خالی نہ دمیں ۔ تعمود کی میں کی اولاد میں کمی اسے کم بیرکباد کا سے نعلق سطحت ہے ۔ ہم ان کی اولاد میں میں طریقہ محرفت دخداج کی متداول ہے ۔ انکی اولاد میں میں طریقہ محرفت دخداج کی متداول ہے ۔ انکی اولاد میں میں طریقہ محرفت دخداج کی متداول ہے ۔ انکی اولاد میں میں طریقہ محرفت دخداج کی متداول ہے ۔ انکی اولاد میں میں طریقہ محرفت دخداج کی متداول ہے ۔ انکی اولاد میں میں طریقہ محرفت دخداج کی متداول ہے ۔ انکی انگل صفحے بر آ

ربقیہ فط فوٹ از صفحہ کو دو افغان میں خواج مود و دو بھٹی کے دوا در افغان مرید و ل بینے خابت بریکی اور شیخ الیاس بریج کا ذکر بھی بھاہے لیکن صوفیہ کے مقداول تذکروں میں ہیں یہ نام بھیں سے یمخون کے بیان کے مطابق دونوں صاحب کو اات بزرگ ہوئے ۔ لیکن شخ نابت بریکا کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کی قوم (بریکی ) بیلے بلوق میں دہمی تھی۔ وہ اسے سفا فعت کی نام میت بہت زیادہ تھی۔ ان کی قوم (بریکی ) بیلے بلوق میں دہمی تھی۔ وہ اسے سفا فعت کی فاطر قد نصار کے پاس تراوک میں لے گئے۔ بھال یہ قوم اب تھے ہے۔ اور ان کی بدولت یہ مقام دہمن کی فوج سے مفوظ رہا ۔ نیخ نابت کی قرکوہ اود ل ترین برہے ۔ ان کی بدولت یہ مقام دہمن کی فوج سے مفوظ رہا ۔ نیخ نابت کی قرکوہ اود ل ترین برہے ۔ مفالان ان کی بدولت یہ کا در بھو دی اور تو فرج مفلان اور تو فرج مفلان اور تو فرج مفلان تو سے مفوظ رہا ہے کہ دولت نہیں۔ شاید بریکا کی ایک قدیمی روایت بعد کے حالات سے ضلط ملط ہم گئی ہو!

مدہ شاید مروہ الصد ور مفوظات دم تو بات قاصی محید الدین ناکوری فلیفہ مصرت (انجری) سے آب کے واقعات زندگی پرزیادہ روشنی پرلیے !

بیان کے مطابق آپ <del>حجستان</del> میں بیدا ہوئے ، نیکن آپ کی تعلیم و ترمیت خراسان میں ہوئی ۔ ابھی بندرہ سال کے تھتے کہ تم ہوگئے۔ ان کے والد نے ایک باغ اور ایک بن علی ورخہ میں جھوڑی تھی جس کی امدنی سے آپ بسراوقات کرتے تقے۔ ایک روز آب ابینے باغ میں تشرییٹ فراتھے ادر درختوں کو ابیٰ دے رہے مقے کہ ایک فلندر شخ ابراہم قندوری نام آپ کے باغ میں آیا ۔ خصرت نے بڑے تباک سے اس کا خرمقدم کیا۔ ایک سابہ دار درخت کے پنچے اسے سطاما اورا نگوروں کا خوشر ماحصر کے طور پر سامنے رکھا۔ فلندر نے برغبت تمام یہ انگور کھائے اور صفرت نواحہ کی مہمان نوازی اور ذوق و شوق سے نومن ہوکر ایک کھانے کی چیزائنی تغبل سے نکال کرمیابی اور صفرت کو کھانے کو دی ۔ تذكره نكار مصفيين كراس كے كھاتے ہى الوار اللى علوه كر بوئے اور حضرت كا دل ُ دنیا سے تنز ہوگیا۔ تمام جاندا ومنقولہ وغیرمنقولہ فروخت کرکے مساکین من تقسیم کی اور نٹودسمر قند کا اُرخ کیا۔ حضرت نواہم کی زندگی میں اس اہم تبدیل کی و سجہ شابدایک اور مجی ہے۔ اسی زمانے میں یا اس سے کھر میشتر تا آدادوں نے شہر رہے محله کمیا اور حضرت کے وطرن مالوٹ پر اس طرح ظلم نوٹے کہ حضرت کا ول اس دارالا تبلاس مردموكيا امركنيا اور دنيادارول سيدايك طرح كالقباض بيدا ہینے لگا۔

ترک وطن کے بعد ایک عرصے تک محزت نے سم قسند میں تحصیل علم کی اور کلام مجد بعفظ کیا ۔ اس کے بعد عراق کا گرخ کیا ۔ داستے میں قصبہ ہرون میں ہونیشا بور کے نواح میں ہے ۔ معنرت نواح ہمان مرونی حیثی کی معرمت میں مامز ہوئے ۔ ایک عرصہ دراز ان کی خدمت میں رہے اور کمال مجا ہدہ اور ریاصنت کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل رہے اور کمال مجا ہدہ اور ریاصنت کے بعد ان سے خرقہ مناف میں مذکور ہیں۔ کہا ۔ خواجہ عثمان ہرونی کے بہت سے حالات کنب صوفیہ میں مذکور ہیں۔ کیا ۔ خواجہ عثمان ہرونی کے ایک واقعہ سے سے حالات کنب صوفیہ میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے ایک واقعہ سے جھے سینے جمآلی نے سیرالعارفین

من تقل كيان يضال بوقائد كراضي اشاعت اسلام كابراخيال رساعقا -کھتے ہیں کرجب معنوت محین الدین اسینے مُرشد سے خرقہ خلافت ماصل کرے اورعواق اور دوسرے مقامات مقدسهم مير محراكر سندوستان تشريب لاأ توخ احبعثمان كاول ان كى مُدائى ميں بے قرار مُوا اور وہ استے جليل القدر مُريد کی ملاقات کے دلیے ہندورتان کی طرف حلے ۔ دائستے میں ان کا گزرا کیا لیے مقام برہموا'جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکدہ تھا۔ خواج عثمان ہرونی نے اس کے قریب قیام کیا اور اپنے خادم کو بھیجا کر افیطار کے واسطے آگ بررونی بکالائے ۔خادم گیالیکن آتش کیستوں نے اسے آگ نہ دی مصرت کوخوداُن کی طرف متوجر ہونا بڑا۔ جب آب آ تشکدہ کے پاس بینچے تو وہاں ایک بورمعامومد مخارنام سات برس كالركا آغوش بي ي كواعقا يصرت كي اس سے كفس وضنيد مونى -آب في اس سے كماكر آگ ابك فانى جيزے ايك مُجلّويانى سے معدُوم ہوجاتی ہے۔اسے کیوں بُرجتے ہواور خداسے برترو تعلیا کو ج اس آگ کا خالق ہے منیں بُرجة - أس نے کہا كرآگ ہمارے مرمب میں برا مرتبرد کھتی ہے ۔ اسے کیوں نر اُرجبی رحفرت نے بھر کھا کہ تم اتنی معت سے اس اگ کی صدق ول سے برستش کرتے ہوکیاتم میر کرسکتے ہوکہ اپنا ما تقریا باؤں اس آگ میں ڈالواوروہ نرحلائے ۔مورد نے کہا جلانا آگ کی فاصيت يعجواس مي المقرد العالم الماسكام اگرصد سال گبر آنسش فروردِ بسیج یک دم اندر دل افتدلبوزدِ معنرت نے بیش کرم مبر کے فرزند کو اس کی آغویش سے نیاا ورخو د آیہ کرمیہ كُلْنابا نادكونى بود اوسكماعلى ابواهيم يرُهر آگ مِن واخل بوئ - يردكور موبدا دراس کے ساتھی سے ران و بریشیان ہوئے ۔آگ کے گر د شور د فغال کے تھے

ك يه واقع مصرت جراع دبل كى زبانى بعى بيان مولهد ملاحظ مورراج المجالس عزم المحالس مراح

لین اندرجانے کی تہت نہ پڑتی تھی ۔ ایک توصے کے بعد مسترت وا جہ مع اس بیتے کے میں مسلمت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کپڑوں پر ایک دھیا بھی نہ تھا۔ نمام آتش پرست برحال دکھیے کرسٹ شدر رہ گئے ۔ اور صفرت کی کرامت دکھیے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ۔ لڑکے کا نام آبراہیم ادکھا گیا اور لوڈسے موہد کا شیخ عبداللہ ۔

نواحبرعتمان ہروتی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت تواجہ معین الدین نے ایک عرصے تک بلادِ اسلامیہ کی سیروسیاحت کی اور اس دوران میں صدیا اولیا اللہ سے ملاقات کی ۔ سیرالعادقین میں کھاہے کہ آ ب ستاون دور تک حضرت خوف الاعظم کے ساتھ ایک جرے بیں تقیم رہے ۔ شخ شہاب الدین سہرور دی العظم کے ساتھ ایک جرے بی شخ میا دالدین ابوالنجیب شخ شہاب الدین سہرور دی العظم میں ایک اور سہرور دی سلسلہ کے بانی شخ میا دالدین کبرئے تہ شہرور دی سے بھی آپ کا بہت ربط ضبط رہا ۔ اسی طرح شخ نجم الدین کبرئے تہ شخ صیا دالدین برائے میں اور دی کرمائی ۔ شخ ابوسعید تبریزی (جوشیخ جلال الدین تبریزی کے جلے بریقے ) اور دیگر کئی بررگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا تبریزی کے جلے بریقے ) اور دیگر کئی بررگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا تبریزی کے جلے بریقے ) اور دیگر کئی بررگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا

بلادِاسلامی مین می آپ کوبرا مرتبرحاصل مجوا بینانجرسیرالعارفین میں مولئاروم کے خلیفہ شیخ صام الدین کا بربیان تقل ہوا ہے کہ شیخ اوحدا لدین کرائی نے حضرت خواجہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور شیخ شہاب الدین ہرردی کے نے حضرت سے نبین اعظاما ۔
نے بھی آب کی صحبت سے نبین اُعظاما ۔

اصغمان میں آب کی ملاقات خواج قطب الدبن بختیار کا کی سے ہوئی ہواً اُن دفول مُرشد کی تلامن میں سرگر وان تھے بحضرت قطب الدین مضرت خواج بزرگ کے

له جمالی کا بیان ہے کہ شیخ عبداللہ اور سینے ابراہیم کا عالیشان مفرو میں نے خود د کھیا ہے اور وہاں دوسیفے فیام کیاہے ۔ (سیرالعارفین مرہ)

مرید ہوئے اور بعد میں جب مصرت خوا حربزدگ نے اجمیر میں اقامت فوائی تو خواج قطب الدین نے ان کے فین کاسلسلہ دملی میں جاری رکھا۔

بغداد ، ہرات ، ترزی بلغ سے ہوتے ہوئے مفرت نوا بہ غزنی کے راستے ہندوستان آئے اور پہلے لاہور پہنچ ۔ مشہور سے کریماں آپ نے حضرت دانا گئے بخش کے مزار برجلہ کنی کی ۔ لاہور سے ( بقول بعض مذکر و نگالان ) آپ ملتان تشریف کے مزار برجلہ کئے ۔ جہاں آب نے طویل قیام کرکے ہندوستانی ذبان بیں مہان تشریف کے ایس کے بعد آپ دہلی آئے اور مقور اعرصہ بیماں قیام مرادب تامہ حاصل کی ۔ اس کے بعد آپ دہلی آئے اور مقور اعرصہ بیماں قیام کرکے اجمد کا در ایس کے بعد آپ دہلی کے داجا کا دار الحلاف اور دہلی سے بھی

زیادہ اہم مفام نفا۔ ( سیرالادلیا میں مٹنرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھاہے کہ جب خواجۂ بزرگ اجمیز شریعیت لائے ۔ اس وقت راسے سبجورا مندوستان کا بادشاہ اجمیر میں رہتا تقاریجیب آپ نے اجمیر میں سکونتِ اختیار کی تورا سے بجورا اوراس کی خوروں

کوناگرارگرزایسنین کی عظمت و کرامت کودکھ کردم نہ مادیسے تھے۔ لیکن بیٹنے کے والست کان میں سے ایک شیخ کے والست کان میں سے ایک شخص رائے جبورا کے باس فراد کی سینی خے نے داسے جودا کے باس اس کی شروع کی۔ اس نے شیخ کے باس فراد کی سینی خے نے داسے جودا کے باس اس کی سینارش کی الیکن میچودا کے بیسفارش قبول نہ کی ملکم الٹا شیخ کی نسبست مبلی کھی

"ما بچھورا را زندہ گرفتم و دادیم" ان ہی دنوں سلطان معز الدین غوری کالشکر وسری مرتب غربی سے ہندوستان منجا - رائے سجبورانے اس کامقابلر کیا اور زندہ گرفیار موا

یرروایت عام طور ریشه وسید یکن طبقات نامری کے ایک حوالے سے خیال ہوتا ہے کہ صفرت خواجر اجمیر سلطان معز الدین غوری کی تشکرتشی سے بہلے نہیں بلکراس کے ساتھ تشریب لائے اور ترایش کی دوسری لڑائی کے

رانے میں سلطان محد غوری کے سلر کے سائھ تھے ۔اس رطان کاذکر کرتے ہوئے

طبقات ناصری کاموُلف مکھناہے:۔

برامریمی قابل ذکرہے کر حمالی جس نے سیرالعادقین میں بہلی مزیر حزات واج کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کر تا بلکہ بالصراحت کہاہے کہ صفرت خواجہ دہلی ان دنول تشریف لائے جب سلطان محکم غوری یہ مقام فتح کرکے وابس جارہ کھا۔ اور بھر دہلی میں چند ماہ قیام کرکے اجمیر کا کرنے کیا۔ اجمیہ میں حضرت خواجہ کی آمد کا جمدا تر مجوا۔ اس کی نسبت سیرالعارفین میں

ہکھاہیے:۔

"بینترسے کفاد ناملا ازال دیار بر برکت آثاد آن زبد به الابرار برشری ایمان
مفترف شدید و بیشتر کید ایمان نیا در دند ندر دفتری بسید دعتر بحضرت
ایشال مے فرستا دند که موز آن کفار بدان تمطام تعقد ند برسا ہے ہے آبند
و بر بر خاک آن آستانہ عظیم القدر داآل بدر سیر شیعت مے مند و مبلغ ہے
کی بمجاد ران روحت مطہر و ایشال مے رساند - وخد متے بجا ہے مے آزند اوق بر سیر الاولیا میں تھی آپ کی تبلیغی کامیا بی کی نسبت مکھا ہے :
سیر الاولیا میں تھی آپ کی تبلیغی کامیا بی کی نسبت مکھا ہے :
" دو در ی کوامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے بہلے تمام مبند وستان میں کفر و برت کاد دارج مقاا در مبند کا مراب سیر کرش" افاد میں کا دعو کے لائے تا

اورابینے آب کوالٹرتعالے کا مثر کہ سمجھتا تھا اور وہ سب بھر و طعیلے ، درخت ، بھر ایس اللہ کے اور ان کے گور کو سعدہ کرتے تھے اور کفر کی تاریکی سے ان کے داول کے تاریخی سے ان کے داول کے تاریخی سے ان کے داول کے تالیے اور تھی مسئوط ہورہ ہے تھے سے

ہمہ غافل از حکم دین تربعیت ہم سیج خر از خدا و سمیر نه ہرگز کیسے دیدہ منحار قبلر سے نہ ہرگز شبندرہ کس النداکیر جناب كمع مهندمين تشريف لالف سع حركه امل بقين كمية فناب اور ور حقيقت معين الدين عقد - اس ولابن كي تاريجي كفرنور اسلام سعروش اورمنور مركمي-ارتن اوبجام صلبب وكليسا ورواد كفرسجد ومحراف منراست آل سماكه فو دنعره فرا دمُشركان اكنول خروش نعرة التُداكر إست (مرام) المجرفتح كرنص كمے بعدغمرى كے نائر السلطنىن قطىپ الدىن ابىك نے الجميركي حكومت راسي ميقورا كالريحه كوخراج كعدوعدس برتغونفن كالحقي يمكن جب اس کے ججانے اسے شکست دسے کر اجمرسے نکال دیا تہ ایک نے پیر اس شهر کوفتح کرنے بہاں ایک سلمان گورزمقر کیا ۔ سے بیلے گورزسترسن مشهدی خنگ سوار تقے ۔ اب سفرت خواجہ کے کام میں کو بی رکاوٹ نر رہی ۔ آب دلحمعی سے یادِ اللی میں شغول ہو گئے اور جرکونی آب کے پاس افار فین بارُوحانی راہنمانی کے سلیے آتا اس کی آپ مرطرح مدد کرتے۔ آب کی وفات ( ٩٤ ) برس كي عمر مرسط النهير ( مارچ مصطلع ) مين موني - مزاد نشريف آجمير من

ہے اور زیادت گا و خاص وعام ہے۔ ہندوستان آکر آب کا قیام بیٹیز اجمیر کمیں رہا ۔ دہلی میں جنتی سلسلہ کا کام آب نے ابینے خلیفہ نواح قطب الدین بجتیار کا کی گوسونب رکھا تھا ۔ حبفول نے یہ کام بڑی خربی سے سرانجام دیا ۔ آب سے مشہور مرید فقط دو ہوئے ہیں ۔ نواج فطب الدین بختیار کا کی اور سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری (اگرجہ سیسین کمیریا با فرید کہنے شکر نے تھی ایک مرتبہ آب سے براہ دارست نیفن ماسل کیاتھا الین عالیت اللی سے آپ کاسلسلہ اس طرح بھیلاکہ ہندوستان کے نمام سلسلوں برغالب آگیا ۔ حضرت خواجہ کے طفوظات کا ایک مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے شائع مُواہم ۔ اس کی ترتیب حضرت خواج فطلب الدین سے منسوب کی جاتی ہے ۔ لیکن برمجموعہ وضعی ہے ۔

معنوت خامرتی الدین نے اجمبی ابنا وقت نهایت خاموشی سے خال مون ایک مرتبہ آب کے ایک سفرد بی کا ذکر ملیا ہے ۔ اور یہ سفرد کی ہیں سے خال نہ دیا ۔ سبر الاول آبی میں کھا ہے کہ شبخ الاسلام شخ معین الدین اجمیری کے پاس اجمیر کے گردو فواج میں ایک گاوک بطور جاگیر حاصل تھا ۔ مقامی حکام نے تقاضا کیا کہ اس کے رہیے شناہی فوان ماصل کیا جائے اور شخ سے معاجزاد وقل نے تعین اس ریجبور کیا کہ وہ دہلی جائیں اور باوشاہ سے فوان لائیں ۔ جانچ شنج کو اس ضرورت کی بناء پر اجمیر سے دہلی آنا پر ا ۔ دہلی میں وہ شنج قطب الدین کے باس عقرے ۔ سبخ قطب الدین نے کہا کہ آپ کو ( باوشاہ کے باس عقرے یاس) معرورت نہیں ۔ بیس جانا ہوں اور بیر فران سے آنا ہوں ۔ بینان جو ہو جانان جان جانان جانان

له سرالاوليا آمر مفرت سلطان المشائح كى ربائى كھا ہے كہ ايك دفة مفرت مواجه ہمي توجه الدين مفرق تعليلي يكون الم تعليم الدين مفرق تعليلي يكون الم تعليم الدين مفرق تعليم يكون الم تعليم الدين مفرق تعليم يكون الدين مفرق تعليم الدين مفرق الدين مفرق الدين مفرق الدين مفرق الدين مفرق الدين موري كيا مجال كرا آب كے دُور ونجنوں - شيخ معين الدين مفرق كه اور بائي طون شيخ معين الدين كھون ہوئے اور بائي طون شيخ معين الدين الدين اور بي ميں آب - اور آپ كو دونوں صاحوں نے ہوئے بنا اس مونوں الدين اور ندكم دونم يرود واز مائل الدين الدين

سلطان مسلطان مسالدین التمش کے باس گئے۔ با دشاہ انھیں دکھے کرجے ان مجوا کے کیونکہ اس سے بہلے وہ بادشاہ کے باس کھی نرگئے تھے۔ بلکہ جب خود بادشاہ نے ان ان کے خواہش کی تواہش کا تو تواہش کی توابش کی تواہش کی تواہش

سفرد بی کے دوران میں ہی آپ کوشخ قطب الدین اور شیخ کم الدین سنوا کے اختلافات سے وا تغبیت ہوئی ۔ سیرالاولیا میں سلطان المشائخ کی زمائی گھاہے کہ خواجر معین الدین اجہر سے دہاں آسے تو اس دفت شیخ بخرالدین صغرا دہلی میں شیخ الاسلام سختے ۔ ان دو نول میں بڑانی دوستی تھی ۔ بیا بیخر صفرت خواجران سے ملنے گئے سینین نج الدین اس دفت اپنے مکان کے صحی میں ایک بیوتر و بزار ہے نقے رجب حضرت کو دکھیا تو نیاک سے آگے نہ بڑھے ۔ اس برخواجر صاحب نے فرمایا کہ شی تو وہم مخلص اور محتقد موں کہ کی تو ہم ہم کر رکھا ہے ۔ نجم الدین مرید جھوڈر رکھا ہے جو میری شنج الاسلامی کی کھی بھی ہتھی تا سی شہر میں ایک ایسا مرید جھوڈر رکھا ہے جو میری شنج الاسلامی کی کھی بھی ہتھی تنہیں شمجھتا بھر مرید جھوڈر رکھا ہے جو میری شنج الاسلامی کی کھی بھی ہتھی تنہیں شمجھتا بھر خواجر نے سکراکر فرما باکرتم فکر نہ گرو یکس بابا تعلیب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا ۔ جب آپ مکان پر نشری ہوں جائے تو خواج تعلیب الدین سے فرما باک

ك سيرالاوليا - (ص ٩٠)

کرتی ہے۔ بہترہے کہ م میرے ساتھ اجمیر بھا اور وہ ب اقامنت کرو بہنائج دونوں بزرگ دہلی سے اجمیر کی طرف جانے کے رہے تیاں ہوئے۔ لیکن اس سے تمام دہلی میں شور بریا ہوگیا۔ اور اہل شہر بچ سلطان شمس الدین التمشق کے آپ کے بیجھے روانہ ہوئے ۔ جب جفرت نواجہ آجمیری نے بیرحال دیکھا تو فرایا کہ بابانجتیار! نم بہیں قیام کرو میں ہمیں دیکھ سکتا کہ تھا اسے جانے سے استے لوگوں کی ول ٹیکنی ہو۔ چنانچ سلطان شمس الدین تضرب نواحر کی قدم اوسی کے بعد اہلِ شہر اور سینے قطب الدین کے ساتھ خوشی نوشی دہلی کی طرف والیں بھرا اور حضرت خواجہ اجمیر کی سمنت دوانہ ہوئے۔

اولیاکے میں مالات مرب کوفی بی جمشکلات ہوتی بی ان کا اندازہ
اس امرسے ہوسکتا جے کر صفرت خواج اجمیری کی مادیخ وفات بھی تسیر
سے بالانہ میں ۔ عام طور پر تذکرول میں ہر رسب سالیہ ورج ہے لیکن
جناب متنی اجمیری بجنول نے تاریخ انسلف میں اس مسئلہ پر تفوییل سے
جناب متنی اجمیری بجنول نے تاریخ انسلف میں اور وجر اس کی یہ بتاتے ہیں
بخت کی ہے پر سالیہ و کوسال وصال مانیے ہیں اور وجر اس کی یہ بتاتے ہیں
کر اگر سالیہ و کوسال وصال مانیں تو بھریہ اقراد کرنا پڑتا ہے کہ خواج اللہ ین
بختیاد کا کی جن کی محتر تاریخ و فات ہم رویح الاقل سالیہ و مان کی زبان خواج
مرت سے بہلے وفات پاگئے تھے ۔ فرشتہ نے خواج قطب الدین کا ماریخ و فات
مرت سے بہلے وفات وہی بتایا گیا ہے ، جو سلطان شمس لدین المتمش کا بھا
قطب الدین کاسال وفات وہی بتایا گیا ہے ، جو سلطان شمس لدین المتمش کا بھا
فطب الدین کاسال وفات وہی بتایا گیا ہے ، جو سلطان شمس لدین العمش کا بھا
فیل سالیہ جدی ور جہے ۔ ہمارے خیاں میں واج معین الدین اجمیری اور
میں ساسی ہے ہی درج ہے ۔ ہمارے خیاں میں واج معین الدین اجمیری اور
میں ساسی ہے ویکن حضرت خواج

معين الدين اجميري شنصنحا حرقطب الدين بخلتيار كالئ سيصربندما وبعدانتقال كميآ-حضرت خواجر کی وفات کے بعد اُن کی تعش مُبارک اسی مجرے میں دفن کردی کئی 'بحس میں آب عبادت کیا کرتے محصے لیکن تخیته مزار کوئی تعمیر نہ مُرُوا ۔اور آب کی دفات کے کوئی ڈھائی سوسال ٹک بیرونی دُینا نے اہمیر اور خواجه اجميركوفراموس كيصدكها \_ فقط شخ حميدالدين ناگرري كيے جانشين كبھي مجى داجية مانے كے دوسرے بواسے اسلامی مركز ناكورسے آتے اور زبارست ودعا فاتحرسے فیض ماب موتے سے الم الم میں خواجر صین ناگوری نے مالوہ کے بادشاہ سلطان محود نتلجى سيءاستدعاكي اورحنرت نواحبر كالمختة مزارتعمير ثيوا يزع فليع مين اكبرنے درگاه میں ایک شاندار مسجد تعمیر کانی اور خود زیادت سے بیسے بار باجام ہوا۔ اس کے بعد درگاہ کو بڑی رونق ہوئی بھائگرایک زملنے میں عصے تک الجميرس تقيم ربإ اور نوم تنبه ورگاه كى زيادىت كومام نموا يدلكن درگاه ميں سيسے شانداراصا فرشابهان سنے کیا یوس نے مفیدسنگ مرمرکی ایک نوبعبُورت جامع مبحد پنوائی اورنقارخاسنے میں ایک بلند دروازے کاامنا فرکیا - دوصے کا شاندادگنىدىي شابهان بنے تىمدكرا يانخا -

معزت خواج بزرگ کوزماندان کی باک زندگی ، مبتغانه اور صلحاندگوشنول اور روحالی عظمت کی وجهسے ماند کہت ایکن ان کی زندگی کا ایک اور مہلو بھی تقابی سے اکثر لوگ کروشناس نہیں ۔ آپ شاعر مجی تقے اور آپ کے اشعار کی تعداد رسات آٹھ مزار کے قریب تھی ۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ استحار کی تعداد رسات آٹھ مزار کے قریب تھی ۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ آسکارہ میں آپ کی دور باعیاں نقل ہوئی ہیں۔

له سرالاولیا کے موساہ پرمانشبہ پرکآب کے ایک ایسے نسخے کی جادت در جہ ہے جرمتن سے خات کے سیالات در جہ ہے جرمتن سے خات ہے کہ میں الدین کھے جرمت سے خات ہے ۔ اس نسخے میں نواج معین لدین کے سخ دنی کا ذکر کیے کہ کھا ہے ۔ اس نسخے میں نواج میرارسیدہ بود کرشنے قطب الدین بختیار در نظر برجمت میں بیست "

معنوق كركىشىم كونكوست كند بركس چيز كمير لاتق ا دسست كند عاشتی بروم فکرگرخ دوست کند مانچوم وگذرکنیم واوکطفٹ وعطا

> سرواد نداد دست در دست بزید حقاکه بناسه لا الهمست مسین میرالساکلین می آب کی نسبت کھاہے ہے

معفت ایشال در زمرهٔ شواسے اعدار ارمغتمات بداگار اند ودامنافیجر
قصیده وغزل مری دارند مجموع کلام عرفان انخفرت کمنجند بیش ادمیت بنت

ہزار بہت بوده - ادرمت دوران نام بال ازمیان دفت واعد کے ازال باده یہ

ہزار بہت بوده - ادرمت دوران نام بال ازمیان دفت واعد کے ازال باده یہ

ہزار بہت بوده کا ایک مجموع برائی کیا تھا اسے صفرت نوام کے عقیدے ند

فادسی غزلیات اور قصائد کا ایک مجموع بنائی کیا تھا اسے صفرت نوام کے عقیدے ند

آب کا کلام سجھتے ہیں ۔ لیکن حافظ فیر انی نے ایک فاصلا نہ اور مدال مضمول میں

اس دیوان کے املی ہونے پرشبر فاہر کیا ہے اور مبند و سنان میں برگرزید م میول

اس دیوان کے املی ہونے پرشبر فاہر کیا ہے اور مبند و سنان میں مرکزید م میوستیمیں

ایسا جموع ہر قابل اعتماد ذرائیوں سے دستیاب نہ ہر املی نہیں تھا جا اسکا ۔

میرستیمیس ختاب موار ا خواج بزرگ کے معامری سے ہم میرستیمین

فیک سواد کا ذرائی میں قیام کیا اور انجم میں میزمنگ موار کو دارون میں میرستیمیں ادر کو دارون میں میرستیمیں میرستیمیں میرستیمیں میرستیمیں کے میام میں میرستیمیں میرستیمیں میرستیمیں میرستیمیں کے میام میں میرستیمیں م

مقرد كما البوشيعه مذيهب كمستقعه ووحضرت خواجه كمعلقه الأدت مي داخل ہوگئے۔ خواجہ بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہم ای ۔ آپ اکثر حزت خاج كى خدمت ميں ماحزرست اور محوان معبتيں برما ہوتيں - بست سے لوگ آپ کی بدولت مضرت خواحر کی خدمت میں بار باب بوکرخلعت املام سے رف باب بوتے محقے۔ اس ملیے اس علاقے کے غیرسلم آب کے ملاف بريمة يجب تطب الدين ايك كي وفات كي خراجم رميل مشهور موني توان لوكول كى جُرأت برصى - اس وقت آب كابيت رسكر الجميرس بابريها اور آب محدُ ودسيندا دميول كرسائق قلعمين مقيم عقد مخالفين في ايك بري ماعت کے ساتھ حملہ کما اور آپ کرسب ساتھ سوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ سے کے دقت حضرت خواجہ بزرگ تشریف لاستے اور شمکداکی نیاز جنازہ برمعانی۔ مرزخك سوار كامزار اراكره كى بهادى بيب اورقريب مى كي شهيدان سي بھال آپ کے ہمراہی دفن میں ۔ آپ کے مزار کی نسیبت ایک قابلِ ذکر بات میر ہے کہ اس میں بہت ساامنافہ دومبندوامرانے کرآ ہا۔ مُنُوني حميدالدين ماكوري استنزام الجميري كي خلفات كرار مي سيخام طب الدين خياد كاكي كا ذكر بم آسكي على ركري سكمه - دومرے بوسے فليغ بملطان الماركين في مدوالدين صوفي الروى عقر - ده مجى برس يلي كي روك اوركش كالول كقصتقن تقت وال كى مسيع مشهورت بنيف اصول الطريقة ب مسي سي شيخ عبدالحق محدّيث وطوى في اخبار الاخبار من طول اقتباسات ويديم -آئيسك ملفوظات مرودالعدودسك المستعاثيسك بيستند اورخليف تيخ فردالدين نے جن مکیے ہیں لیکن وہ انجی شائع نہیں ہوئے۔ اخبار اُلانعیار میں آپ سکے

> ىلە تەرىخ فۇشىتىرىلادەم مرىس ىلە بېرادىنىشت برىلاس مىلىدا -

مكتوبات اور اشعار كابھى ذكريہے - بالخصوص دو خطوكتابت جوشنے بہا مالدين زكريا ملتاني كے درميان ہوئ - خاص دلچپي ركھتی ہے - اس كمتعلق سيالاوليا و مركب من

«جس زبله ننه مين شيخ حميدالدين سوالي حي شهرت موبي - ان دنوں ايك سوداگر جو ناگورسے بل ہے جاکر ملتان میں بیتا اور وہاں سے رونی کا کرناگور میں فروخت کرنا۔ وى موداكر سيخ حميد الدين اورشخ بها دالدين زكريا كي خطوط ايك دورس كياس لعجامًا - شخ حميدالدين في شخ بها دالدين كو كلها كم مجع تفيك معلوم بي كر آب واصلان فداس سعين اور محصريمي معلوم بهدر دولت اكنياكوضراتعاسك نفرنت سے دیکھتاہے ۔ تھے کہا مات سے کہ آب میسا بزرگ اس دہمن خلا کودور نهيس كرما وشيخ بها دالدين بي بحراب بس بكما كريريمي معلوم يه كرونيا كهت كس من ؛ اور اس مي سےميرے ياس كس قدر رسع كى ؟ آب ف دنياكى حقارت تے متعلق کئ تمہشیلس محصیں لیکن شیخ حمیدالدین کی تسلی نہوئی۔ اُمغول نے اس بارسے میں کئی مرتب کھا اور سوماکرتے کہ اگر برتھیک ہے تو تیضد ان لأنكيفيت معان " (ايك دور اكل خالف جزى ايك جگري نبس بوسكتين اكا كيامطلب سيد حبب يشخ حميدالدين فياس بارس مين غلوكيا توعالم غييس ان بريريبيد ظاهر بوكيا - نعين المفول في است كسي كوتباما مني " ہے کی عمر شریعیت میں خوالے بڑمی برکت دی ۔ کہا جا آبہے کہ نتح دہلی کے بعدر سنمان کے گھریں سے بیل اولاد جرمونی وہ آپ ہی تحقے مصرت نواج اجميري كورمام سي معرت سلطان المشاريخ كى اتبدات سياب يك زنده رب اور المعللم مين وفات يالى-

ئے <del>راکے ناگریکے دّیے ہوارم</del> ایک گاؤں تھا۔ ہم بلیے آپ کو بالعم م ناگوری <u>کھتے ہیں</u> ۔ شکھ بسیرالاولیا (فارسی ) مرم ۱۵

ا اِسَى فَا فَلْرِكُ الْكِسَا ورَبِرُدِكُ سَيْدِعَلَا والدِّينِ ناندن کے مشہور شہر نندریار (محصے اسلامی حکومت کے زمانے میں نذر بار كيق محق اجام شهادت يا - يرتهم فاندلش اور تجوات كى مرحدى واقع ب اور قدم زمان سے تجارتی سرگرمول کامرکزر ہاہے ،سبد علا مالدین عج السب سندعق اورمشهورے كرميرسترسين ختك سوارك برادر تعقي عقه لعل ہے کہ آپ ایک روز حضرت نوام بزرگ کی مجلس می بیٹھے تھے کہ ایک سینطلی أما اور حضرت مصر عص كيا كرئين نذر بار علاقه خانديش مي كيا عفا - وبإن كا ماكم راے ننداگاولی ہے۔ اس نے اور اہالیان شہرنے مجھ سے کو بھیا کرتم کون ہوا اورکہاں سے آسے ہو۔ مس نے کہاکہ مس سند ہوں محرب سے آیا ہوں اور لمان جون- اس پرداجسنے حکم دیا کہ اسے ماروا ور شہرسے فارج کردو۔ بينانجرابل شهرن محدكر مارا -ميرا بالحق قطع كميا اورطرح طرح كي ابذا دسيركر محد کونکال دیا - اس برحضرت خواجر بزرگ نے سیدعلا دالدین نذر باری کو حكم دياكهآب جاشيے اور كفاركومسزا ديجيے يہ آپ حسيب الادشاد مع بجين د ساتطيوں كے ندربار يہنيے۔ نذربار كے داجاسے آب كے كئي محركے موتے جن م آب شهيد بوئے ليكن بآلاخرا جاكوشكسست بولي اورشهر ميسلمانوں كا قبضه إوكما - يرتفسلات تذكره اوليات دكن من درج من صلح (مغربي إخازلش كر مركاري كريشريس كلها بي كريسيك مندر مارس كاوليول كاراج عقا الملين ن (؟)معين الدين حيثتي ني بجن كي سائة ستيد علا دالدين بير عقير ال ر فر کر شهر نتی کرلیا - ستیدعلا «الدین بهال شهید مهرے تین ان کی کرا ات سے سلم فرج كوكاميا بي بونى- اسبعي شهريس بابرايك مسجديد "بيص اوّل غادى يا علامالدين غادى كى مسجد كيته بس " ستدعلامالدين كى قبرتهر سعابر ایک نیلے پربنان سی مقی میں مرور زمانہ سے وہ ممواد موحمی - محصرت

شاہ عالم (احمد آبادی سنے کشف باطنی کے ذریعے قررکانشان تبایا اور الم اسم میں ملك ناصر في قراور كندادر ملك جمن في مسجد تخية تعمر كرادي يستبد علاد الدين ۔ شیرابرالغازی نامی سفے ہوں کا مزار نذر ہارکے درواز سے کے باہرواقع ہے سندصاحب کی شہادت مطالع میں تبائی جاتی ہے۔ حضرت خواجمعين الدين احميريٌّ زيا ده تر الجميريس رسے - دملى مس ان سے سلسلے كا منرت خواج تطب الدين بختيار كاكي كرقے محقے - آپ تركسنان كے شہرادس یں پیدا ہوئے اور تعلیم و ترب ہے۔ بعد بغدا دمیں حضرت خواج معین الدین اجمری كے مرد ہوئے ۔ جب حنرت نواج بزرگ مندورتان تبترین ہے آئے توحزت بختیار کاکی بھی ان کی زمارت کے الیے بغدادسے ہندوستان آھے ۔ پیلے ملتان بہنچے اور سے بہا دالدین زکر یا کے مہمان رہ کر دہلی آئے۔ اس کے بعد آب نے حفرت نواج بزرك كى فدمت مين حاضر الاف كى نوابش ظاہر كى يكن الحفول نے ہواب دیا کہ قرب روحانی کے آگے تبعدم کانی کونی چیز نہیں تھیں دہی ہی می قام کرنا جاسے - جنانچ حضرت بختیار کاکی اس کے بعد دیل ہی میں رہے ۔ حضرت بخوا جهن وملى من برا الزيماصل كيا - خاص وعام ال يحقيد يمند بوسے - ان کی طبیعیت میں استغراق وانجذاب کا بھی ایک بڑا بعند بھا <u>آپرالاولیا</u> میں مسلطان لمشاتخ کے حوالے سے تکھاہے کہ بینے الاسلام تطب الدین کا ایک جھوٹا بٹیا تھا، وہ فوت ہوگیا اور اسے دفن کرکے والیں آئے تو آب کی زوجم محترمہ نے گریہ وزاری شروع کی ۔ آب نے ایک رقبق شیخ بدرالدین غزنوی سے يُحِيا : كيا ماجرات - أيخول في كما كرمخدُوم زاده فرت بركب بياوراس كي والده غمسسي قرار بوكراه ورارى كردى بس - آب انسوس كرسف مكے اور

فرمایا کہ اگر <u>جمجھے</u> اس کی علالت کا بتیاہو تا توئیں صروراس کی زندگی سک**ے** سکیے خداے تعلیا سے دُعاکرتا۔ پرواقعہ بیان کرکے سلطان لمشائخ نے فرمایا کہ د کھیو استغراق کس در بیچے کا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی یاموت کی خبرہی نہیں ۔ آب كے حالات دیکھنے سے تیا جیاتا ہے كر شریعیت اور طریعیت كى جس تشمكش نے آگے حل كرمندوستان كى تارىخ ميں بعن خوشگوار تسورتيں اختيار كيں آپ كے زمانے ميں نتروع ہوگئى تقى - سېرالعارفين ميں لكھا ہے كمراس زمانے میں شیخ الاسلام کاعہدہ خالی ٹھوا ۔سلطان سمس الدین التنتمش نے حضرت بخیتبار کا کی سے بیغہدہ تبول کرنے کی خواہش کی ' لیکن آپ نے منطو نه کیا ۔ بالآخر بیع ہدہ نتیخ نجمالدین صغرا کوملا' ہجرایک مجھکارزگ بحقے اور تحضرت خواجمعين لدين اجميري كيء زيز ا درعفيدت منديحقه و بيكن خواجه بختیار کا کی سے ان کی بن سکی ۔ اس کی ایک وجر پیمقی کر نواحہ صاحب کو سماع کا شوق تقاا در شخ الاسلام اس برا حتراض کریتے تھے۔ کورسری وجر يربيان كى جاتى م كرتيخ الاسلام كوليريهي الكوار تفاكر لوك خوام ما حب كادب مجسے زیادہ کیتے ہیں ۔ جنانج جلیبا کہ ہم ذکر کرچکے ہیں' ان اختلافات کو مملن كي البي محفرت خواحر الجميري من خواج قعلب لدين كو الجمر حلين كامشوره دیا وروہ اس کے مبیعے نیار بھی ہوئے الیکن معتقدین کے اصرار کی وجرسے سراراده ترک کرنایشا۔

سلطان شمس الدین استمن حضرت واجعطب الدین بختیارکاکی کابرام معقد میرالعارفین میں الدین استمن حضرت واجعطب الدین بختیارکاکی کابرام معقد مختا سیار میں کھا ہے کہ جب السبس نے ان کے دہا آکر قبام کرنے گی درخواست تو خدا کا تشکر بحالایا اور حضرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قبام کرنے گی درخواست کی محضرت خواجے نے کی بابر بیر درخواست قبول نرکی کیکن کورسرے کی محضرت خواجے نے کئی آب کی بنا بر بیر درخواست قبول نرکی کیکن کورسرے

موقعول بریعب آپ اندرگون شهرتشریف لاسط توسلطان نے شاندارطریقے
سے استقبال کیا اور باہمی مراسم بدیا ہوگئے۔ بلکر بعض تو کہتے ہیں کہ دہل کا
قطعب میناراسی باک مہتی کی یا دگار میں سلطان نے تعمیر کر وایا۔
سلطان شمس الدین الفتمش در ویشانہ طلبجیت کا انسان نفا اور صوفریہ سے
بڑی عفیدت دکھنانی طبنفات نامری میں اس کی نسبت تکھا ہے:۔
برشی عفیدت دکھنانی طبنفات نامری میں اس کی نسبت تکھا ہے:۔
مشاریخ مثل اواز مادر منلقت درقما طسلطنت نیامدہ ۔

التنمنش کے عہدِ حکومت میں دملی میں سماع کا عام رواج ہوگیا دراس میں با دشاہ کی درویشا نہ طبیعت کے علامہ قائنی حمیدالدین ناگوری اور قاضی منہاج سراج (مصنف طبقات ناصری )کے اثر کو مبڑا دخل تھا و فوائدالفواد میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک ارشاد تقل مجرات ہے : )

" سكة سماع درين شرقامني حميد الدبن ناگوري نشاندر حمة الشرعك في قامني خالي الريد جمير اوقامني شد ومعاحب سماع بود يسبب ايشان اين كاداستقامت بنيريونت

اله برالعارفين صر٢٠ - ٢١ على كيمرج بمشرى مبلدسوم عره ٥

دری کار استخراقے وغلوسے تمام بود" دارالمخلافہ کے ارباب ظاہر نے اسس کی مخالفت کی ۔ لیکن شیخ حمیدالدین ناگوری خود اہل علم عقصے اور بلاکے فہین خوالیت اور صافر داغ سقے ۔ وہ مشرعی دلیوں اور حملیوں سے نخالفوں سے بازی مے اقتحام اس کے بعد حب فاضی مہم آج الدین ایک طرح کے قاضی القصناۃ ہوئے تو ہم آج کے بھر کور سے اور گری ہوگئیں ۔ لیکن جب سلطان غیاف الدین نظر کے جما کور سے کی بنیادیں اور گہری ہوگئیں ۔ لیکن جب سلطان غیاف الدین نظر کے جما کور سے کو بیار کر ہم آجے جو کر کور دیا جانے دگا توجیب اکر ہم آجے جو کر کر سائٹ کے سماع بر زیادہ موثر اعتراصات شروع ہوئے اور خود ملطان المنائح کے علم کے ایک محضر بی بواب وہ ہونا پڑا ۔

صفرت خواج قطب الدین بختیار کاکی کوسماع کا برا شوق تھا۔ چنا نچر واندانفوا دمیں سلطان المشائخ کی نیٹانی بکھاہے کہ ایک دفعہ آپ خوا قبطالیے بن علی سجستانی کی خانقاہ میں تشریف سے گئے۔ وہا مخفل سماع بریا بھی اور قوال پر بہت گارہے عقصہ

کشتگان خبر بسیم را براه از غیب جانے دیگاست مضرت خواجر کھکے ۔ ان کے ساتھی مضرت خواجر کھکے مزاج میں ایسا نغیر مجوا کہ بدے ہوش ہو گئے ۔ ان کے ساتھی انھیں مکان پر واپین لے آئے لیکن جب انھیں ہوت آیا تو قوالوں کو بھراسی شعر کی کمرار کا حکم دیا اور خواجر وجد فراکر بھر حال میں ستغرق ہو گئے ۔ یہ حالت جا رشیانہ روز جاری رہی اور حضرت خواجر کا بدر ند درد کر سفے لگا ۔ بالآخراسی جا رشیانہ روز جاری دی اور حضرت خواجر کی منات ہوتی میں سلطان اشائح کی زبانی تکھا ہے کہ جب صفرت خواجر کی دفات ہوتی ' اس وقت بابا فرید

سلته ملاحظه م فرائدالفواد صر ۱۳۰ و میکن حضرت نواج کے ملغوظات (فرائدالسائلین) میں میہ واقعہ خرد صفرت نواح کی رائی درج سے را<u>ن طغ</u>وظات کی سے اعتباری کا اسی سے اندازہ موسکتاہے ! ]

بانسى مى عقى - وه حضرت خواحرى خدمت مى دو بعقة كے بعد حاصر بوت عقى الله من عقد كرورورورورورورور الله عقى الله من قاصنى حميدالدين ناگردى اور شيخ بدرالدين غزفرى قوم روزورورورور الدين عقد - ان دونول كاخيال تقاكر خلافت بهيس ملے گى الكين نواح تطلب الدين كي التقال سے بيلا فرايا كرميرا جامر ، عصا ، مُصلًا ادر لكر مى كے تعلين شيخ فريا كرميرا جامر ، عصا ، مُصلًا ادر لكر مى كے تعلين شيخ فريا كرميرا جامر ، عصا ، مُصلًا ادر لكر مى كے تعلين شيخ فريا كرميرا جامر ، عصا ، مُصلًا ادر لكر مى كے تعلين شيخ فريا كرميرا كرميرا حامر ، عصا ، مُصلًا ادر لكر مى كے تعلين شيخ فريا كرميرا كرميرا كرميرا كو تعلين موسلے - (فرائد الفوادم محمدا)

## شخ كبيربابا فريد كبج شكر

نواج قطب الدین جنیار کاکی کا انتقال صلاله میں جُوا اور ان کے اور قرت و ان کے اور قرت کو اجرات کے اور میں الدین اجم ہی کے جانتین صورت نے کبر با افرط الدین گج شکر جم ہوئے۔
ان کے آباد احداد کا بل میں بلند مرتب رکھتے تھے ۔ اور دیگیزی تھلے کے دوران ی وہاں سے ہجرت کرکے ہندوستان تشریف الدئے۔ تینج کبیر کے داد اگتان کے نزدیک کھو تو ال میں قاضی مقرر ہوئے اور مہیں باناصاصب بی کا اصل نام مسود و تقا بیدا ہوئے ۔ کھو تو ال می تعلیم حاصل کرنے کے بعد آب بان نشریف کے میں کا اصل نام مسود و تقا بیدا ہوئے ۔ کھو تو ال می تعلیم حاصل کرنے کے بعد آب بان نشریف کے اور میں کا عمر می تو الدین سے مطاقات ہوئی ۔ ان کے ساتھ آپ دہلی کی طرف چلے میرانوائیں تعلیم الدین سے مطاقات ہوئی ۔ ان کے ساتھ آپ دہلی کی طرف چلے میرانوائیں میں مکھا ہے کہ آب نے بین منزلیں شیخ قطب الدین کے ساتھ طرکی تھیں کا تھا نے بان کھی بین کو تو اس کے باس دہلی ۔ ان کے ساتھ الدین کے ساتھ سے کہ آب نے بین منزلیں شیخ قطب الدین کے ساتھ میں کہ تو تعلیم کے باس دہلی ۔ ان کے ساتھ میں کہ تو تعلیم کے باس دہلی اس و رکھیم ان سے مقدر نے با آفریکر و قرایا کہ وہ بیلے علیم قام رک کی تھی دہلی کو اس کی میں نوان سے باس دھی تعلیم کے باس دہلی تو تعلیم کے بالدین نے مقدر نوان میں شیخ قطب الدین نے تعلیم کے بالے دی میں میں تعلیم کے بالدین نے تعلیم کے بالدین ہے تعلیم کے بالدین کے تعلیم کے بالدین نے تعلیم کے بالدین کے تعلیم کے بالدین نے تعلیم کے بالدین کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے بالدین کے تعلیم کے

ا مراله ادفین مر۳۷ - سرالاولیا کا بیان اس سے قدرسے مخلف ہے ۔ لیکن فوا مرانغولو سرالادلیا اور دومری کتب سے آپ کی جومطوس علی استعداد نظر آتی ہے اسے دکھے کرمیالوار خین کا بیان بالک قرین قیاس متعلق ہوگائے۔

آب کو معتماے رُوحانی سے مالا مال کر دیا ہجب آب نے دیکھا کر دہلی میں جوم مرال کی وجہ سے کمیسولی کمیسہ نہیں ہوتی تومرشلہ کی احازت سے ہالنی جلے گئے ' سکن دملی آئے ہوئے تھے تو آب ان کی توجہ سے بھی قیف یاب ہوئے ۔ سیرالعارف ب میں مکھاہے کہ خواجہ بزرگ بایا فرمد سکے ذوق وسٹوق اور روحانی استعداد سے استضمتا ثرم ديث كرأ كفول في ان سكة مرشد اوراسين مريد خواحر مجتبار كاكي سے کہا" بابا بختیار! مشہبازعظیم بقیداً وردہ کرمُز برسدرۃ المنتہٰی آشیاں نگرد - این فرید سمعیست کرخانواده مردولشان منورساز دیم بینانچر سی بموا -بیاب اشابعت امملام کی ، بلکه سلطان المشائخ اورسين صارحيس ساحب سليزرگوں كى ترببت كركے چنتیرسلیلے کو پہلی مرتبر دسلع اور شتحکمہ بنیادوں پر کھواکیا ۔ مُرشَد کی د نات کے بعد ما ما فرید میلے پانسی' محیر کھوترال اور بالآخر ماکمیم بواك داول اجود عن كهلاً ما تقا - <u>جلے عملے</u> - اپنی وفات تعنی صلاح الم تك ديس رسے اور بعیت وارشا داور وعظ وتلفین اور ما دالهی من ساری عمر گزار دی -اب سے بہت ہی کرامات منٹوب کی جاتی ہی تکی سے بڑی کرامت آپ کی بے حرصی اور ماک زاہدانہ زند کی تھی ۔ باونتا ہوں کے در باروں اور شہری زندگی کے مجلوں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے خواج بختیار کا کی اور نشخ نجم الدبن كيم موسكه ديكيه عقبه اورجانت عقه كددر باركمه قرب سيرابكر توفقراكوان تضيون سعواسطه رياما بيع بجن سعدانفين بجنامي مناسب بيء دومرسے ارتباد وہرایت اورارشا د مدمہ کا گورا موقعہ نہیں ملتا ۔ جنا کج نواحہ بختیار کاکی کی زندگی میں آب زیادہ تر ہاکشی میں رہے اور ان کی وفاتیجے بعد

پاک بن تشریف ہے گئے ۔ آپ جگل میں رہتے ۔ پیٹے بُرائے کیرے بینتے بہاُواور جنگل کے بھیلے اسی تقولے جنگل کے بھیل کھول برگزارہ کرتے بلکہ زیادہ تر روزہ سے رہتے ۔ اسی تقولے اور بربرگادی کی وجرسے لاتعداد لوگ آپ کے محتصد بھے ۔ اور شامان وقت بھی آپ کا بڑا احترام کرتے اسکان آپ کو اصل مجتنب عوامت نشینی اور عبادت سے تفق اکٹریر شعر رہے ماکریے ہے

مرکه دربندنام وآوازه اسست خانه او برونِ دروازه اسست

اجود من سکے نئے ماحول میں آئی کوجن مصائب ومشکلات کاسا مناکرنا ر انتها ؛ ان کا اندازه فقط ایک واقع سے بوسکتا ہے ۔ حب آب ا<del>جودهن</del> تشريب بع كف توأب في اليف بهان شيخ نجيب الدين متوكل كوكهوتوال مجيا مَا كُمْ آبِ كَي والده ماجده كروبال سعد لائي -جِنائيرسشيخ بخيب الدين سف ابنی لوژهی مال کوایک گھوڑی برسوار کیا اور خود ان کے ساتھ یا پیادہ اجردھن كوسط - رست من ايك براب كل تقايم من وتوش و درند مكثرت عقر - أدم راستے میں منچ کر بُور معی امّاں کو بیاس مگی تو شخ نے انھیں ایک درخت کے ينجي بتهايا اورخود كصورى برسوار بوكر بانى كى ملاش كونطه يجب بهت دير كے بعد مانى كے كرائے تو والدہ مامدہ غائب تھيں - مرطوب ان كى ملاش كى -ليكن كونئ تيا ندجيلا - نابيار تقك كراكيلے اجودھن كئے اور جب وہاں سے كچھ آد می سائقدلا كر والده ماجده كي محر ملاش شروع كي ترفقط ان كي مثرمان مليك -نود اجود حن میں شیخ کبر کے ڈریسے سے حالات بڑھیں تو خیال ہو ماہے کریہ بحى بجيووك اورسانيول كاول بسندمسكن تقايهس مين مرطوف ورولينول كيوائي بائين خونناك بچيز<u>ن منگتي بجرتي تحت</u>يس - سيرالاوليا مين جانجا ، کېيس با با فرييراور

ہے قوائرًالغوادمر۲۲۱

کیں ان کے کسی مرید امتلاً صفرت سلطان المشائع اکے سانبول سے فیصیانے کا ذکر ملہ ہے۔ اجود صن کے لوگول کی نسبت مجی کھا ہے کہ وہ زیادہ تر "کج طبع و در شدت مزاج وبد اعتقاد سے ہے۔ انھول نے بابا صاحب کی کوئی پر وانہ کی ۔ انھول نے والی در شریت مزاج و مجد کر ما باصاحب نے وہاں ڈیرے ڈال دیے ۔ انھول نے لوگوں کی ہے توجی د کھی کر کہا کہ بیر جگہ خوب ہے ۔ یہاں بڑے اطمینان اور فراغ خاطرے خلاے توجی د کھی کے بیا کی عبادت ہوسکتی ہے۔ جنائج قصیے سے بامر ور حق کے نیچے اپنا فرا اور عبادت ہیں مشغول ہو گئے۔ بیا کوریا ڈالا اور عبادت ہیں مشغول ہو گئے۔

آہستہ آہستہ آہستہ آپ کی ریاضت وعبادت کی نتہرت عام ہوئی نروع ہوئی۔
اور پھر آولوگوں کے مطب کے مطبط آنے گئے ۔ ان دنوں تخت دہی پر سلطان
ناصرالدین جمود تمکن نظا ہم کی وروئی طبعی طرب المثل ہے ۔ وہ ایک زمانے
ہیں نشکر کے ساتھ اجبا ورطمان کی طون جارہا تھا ۔ راستے ہیں اس نے اجبت
نائب السلطنت الغ خان کو جوبود ہیں سلطان غیات الدین طبی کے نام سے دہلی کا
با تشرار بادشاہ ہوا ۔ باباصاصب کی خدمت میں جیجا ۔ ساتھ ہی زرنقدا ورجا روہا کہ کا کہ جاگر فائر بر تھا ۔ آل خال نے برجزیں باباصا صب کے ساتھ ہی زرنقدا ورجا دوہا روہا کہ کہ کو تقدی ہے ۔ اگر فبول
کے فیقتری ہے اور آب اور آب کی اولا و کے نیے جارگاؤں کی سند ہے ۔ اگر فبول
فرائیں تو ہماری انتھائی خوش ضمتی ہوگی ۔ باباصا حب نے کھاکونقدی آو دروشیوں
کے نیے ہے وہ ان میں تقییم کر دی جائے اور جاگر نامہ والیں سے جلئے کینوکو
اس کے دور سے طالب بہت میں۔
اس کے دور سے طالب بہت میں۔

آب نود بھی ارباب ٹروت اور متوسلین حکومت سے و وررہ اور دوسے اور دوسے میں مرایت کرتے دہے ۔ حمد ملجی کے مشہور درولین میدی والو

آب نے اجود صن سے دہی ہے۔ نیے ترصت کرتے وقت ہو ہائت کی تھی اس کا ہم سلطان جلال الدین کی کے واقع اس حکومت میں ذکر کر بیکے ہیں۔ قریباً اس طرح کی ہدایت آب نے اپنے بیر بھائی شخ بدرالدین غزلوی کودی ' بوصرت بختیارکا کی ہدایت آب نے اپنے بیر بھائی شخصہ دبلی ملک نظام الدین خراطیر دا آونے ان کے ایک مشہور خلفا ہیں سے تھے۔ دبلی میں ملک نظام الدین خراطیر دا آونے ان کے ایک فائقا ہ برادی تھی اور ان کے آزام و آسائش کا سار اسامان ہم بہنچا یا گوا تھا کچھ دفول کے بعد وہ در کونیز کے قب کے الزام میں ماخود مجود الدین کے کہ دفول کے بدرالدین کے کام میں می تمال بڑنان وع می ہوا۔ انتوں نے آبا فرید کو ایک خطاکھا۔ سارے مالات بان میکیے اور درخواست وعاکی سے مالات بان میکیے اور درخواست وعاکی سے

فرد الدین و ملت یارز برک که محربادش در کرامت زندگانی در الدین و ملت یارز برک که محربادش در کرامت زندگانی در میا خاطرم گرجمع داری میسر میسان که ما ایسان میساند با باصاحب مین بیما است

عزیزالوجودکارقعہ طااور ہو کھیاس میں درج مخا۔ اس سے آگاہی ہوئی۔
ہوکوئی اپنے بزرگول کی روش پر نہ چلے گا۔ صور سے کہ اُسے اس طرح کا ماجرا
ہیں اُسے اور وہ غم والم سے دو مار ہو۔ انوہ مار سے ہیران عظام میں سے
کون تھا، جس سے اپنے رہے خانقاہ بڑائی ؟ اور اس میں جلوس فرایا ہو ہے
ار باب ٹر دس سے اپنے میے خانقاہ بڑائی ؟ اور اس میں جلوس فرایا ہو ہے
ہوسکتا ہے معزمت ملطان المشارع فرائد القواد کے ایک اندراج سے
ہوسکتا ہے معزمت ملطان المشارع فرائد القواد کے ایک اندراج سے
اور صاحب
میں کوملی تی وانھوں نے کئی مرتب فروایا کہ دشمنوں کو نوش کرنا جا ہے اور صاحب
میں کوملی کہ نے برجی بڑا زور دیا۔ سلطان المشائع فرائے تھے کہ مجھاں قت
یاد آیا کہ مجھے ایک آ دی کے میں میں ویہ ہیں اور ایک کماب بھی کہی سے
یاد آیا کہ مجھے ایک آ دی کے میں میں ویہ ہیں اور ایک کماب بھی کہی سے

ك سيراعارفين صراه - والترالغواد مر4

مستعاد لی تعی، جوگم جوگری ہے۔ مصرت مرشد کو کشف سے اس کا علم ہوگیا ہے اور اسی کی طرف اخرارہ ہے ۔ جانج میں سنے دل میں عہد کیا کر دہی وا پس مینجت ہی بیرحاب ہے باق کر دل گا۔ جنانج جب میں اجود صن سے دہی بنجا قراس کی فکر ہوئی معاش کی بڑی گئی ۔ بیری جنیل جی جونے میں نہ آتے ہے یہ بیب دس جع ہوئے تو میں اختیاں ہے ہوئے یاس بنجا ، جس کی دقم میرے ذمّہ ہی ۔ اور کھا کہ تھا اسے میری جنیل دستے ہیں، وہ قومیر سے جس کی دقم میرے ذمّہ ہی ۔ اور کھا کہ جان تھا اور مائی میں بھرادا کروں گا۔ اس سے آتے ہو، بیری سے آ

شابان وقت اور لاتعداد لوگوں کی جقیدت کے باوجود انجر محمر تک فیسے کہ برکے زمر دریا صنت کی جومالت رہی اس کے متعلق سیالا ولیا ہیں ہے۔
مسلطان المشائخ فرط تے مقے کہ شیخ شیوخ العالم فریدِ الحق والدین قدس مروالعزیز آفر عمر بی تنگ روزی ہوگئے یخصوصاً جب آپ کی دھلت کا موقع آباد بہاں تک کہ ماہ دم مصان میں جب میں وہاں تھا 'افطار کے وقت تقور السا کھا نالا یا جا تا ہو حاضری کے کیا ہے کانی نہ ہوتا ۔ ان دفیل میں نے کمبی پیپ مجور کھا نا نہ کھا تا ہے واحد ہی دم وہ ب

انتاعت اسلام میں جلتی کامیانی آپ کو ہونی ہے بصبت نوام بختیاد کاکی کوشاید ہی ہونی ہو۔ مغربی بنجاب کے کئی بڑے بڑے تبیدے آپ کے باقد پرسلمان ہوئے۔مثلاً سیال لاجیوت، ولو وغیرہ ۔

لله گزیرٌ دمنلح ملبّال وصلح خشگمری وغیرو

رُمروعباوت اورجل کی انتهائی مصروفیت اور شهرول اور هم محلول سے دوری کے باوجود شخصی میں بھی دیجیبی لیقت تھے ۔ جنانی خواجر سید بدرالدین المحلی فقرا کے ممثل مہونے کے باوجود با اصاحب کی علمیت کی وجر سے ان کے متعقد موسے محصرت اسلطان المشائخ شخ نظام الدین نے آب سے عوادت المعادف کے جند باب مجمید البر شکورسلمی اور کئی دوری کی ابیں برجی تو عوادت المعادف کے جند باب مجمید البر شکورسلمی اور کئی دوری کی ابیں برجی تو عوادت کا سبق عوادت سے آب کو بہت شخصت مختا ۔ جنانچ جن دون آب عوادت کا سبق مصنف شخ شہاب الدین مہروروی کی مناصبت سے شہاب الدین دکھا ۔ وصد رہے مقع ۔ آب کے بال بیشا بدوا موسی ۔ جنانچ قوالد الفواد میک الله المائی موسی ۔ جنانچ قوالد الفواد میک الله المائی کی مناصبت سے شہاب الدین دری کے مساحت الو کم قوال نے عربی کا ادشاد درج ہے کہ جب ایک مرتب سے تھے بہا دالدین دری اگو سنا کہ بھیل کر دی۔ کے دواشعار برا ہے ، جواس نے شخ بہا دالدین دری اگو سنا کہ بھیل کر دی۔ باقی مصرعے مجھے یا د نہیں دسے قوشنج کہر بے باقی شناکہ بیان کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعے مجھے یا د نہیں دسے قوشنج کہر بنے باقی شناکہ بیان کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعے مجھے یا د نہیں دسے قوشنج کہر بنے باقی شناکہ بیان کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعے مجھے یا د نہیں دسے قوشنج کہر بنے باقی شناکہ بیان کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعے مجھے یا د نہیں دسے قوشنج کہر بنے باقی شناکہ بیان کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعے مجھے یا د نہیں دسے قوشنج کہر بنے باقی شناکہ بیان کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعے محمید یا د نہیں دسے قوشنج کہر بیات بیات کی اور انتھالا کی کمیل کر دی۔ باقی مصرعی محمید کی کو دواشعال کی کا دواشعال کی کو دواشعال کی کا دواشعال کی کھیل کر دی۔ باقی مصرعی محمید کی کو دواشعال کی کھیل کر دی۔ باقی کی کو دواشعال کی کا دواشعال کی کا دواشعال کی کو دواشعال کی کو دواشعال کی کا دواشعال کی کی کی کی کا دواشعال کی کو دواشعال کی کا دواشعال کی کو دواشعال کی کا دواشعال کی کا دواشعال کی کر دواشعال کی کی کی کو دواشعال کی کر دواشعال کی کو دواشعال کی کر دواشعال کی کو دواشعال کی کی کو دواشعال کی کر دی کر دواشعال کی کر دی کر دواشعال کی کر دواشعال کی کر دواشعال کی کر دی کر دواشعال کی کر د

شیخ کبر بڑے عالم اور عابد ستھے الین فالباً کینے مُرشِد شیخ تطب الدین بختیار کاکی کے زیراز سماع سے انفیس بڑی دلجیبی ہوگئی متی اور اہلِ شریعیت اس براعترام کرتے ستھے نیکن آب کے الزوا قندار اور رومانی سطوت سلفے

دم نهار *سکتے سے* کیے

مغربی بنجاب بین کامیاب اشاعت اسلام کرنے کے علاوہ آب نے بڑے بڑے صاحب مطوت بزرگوں کی ترمیت کی بیٹنتی سلسلے کو صفرت خواج قطب الدین بختیاد کا کئے سنے دہلی میں رونی دی تھی۔ نیمی خطع مہند و باکستان میں اس سلسلے کواصل وسعت واستحکام بابا فردیے کی وات با برکات سنے میں بہوا۔

اور فى الحقيقت الخيس اس مرزمين ميسلسلة حيثتنير كاموسسس الى كهاجاسكتا ہے مصرت خواجہ اجمیری نے بایاصاری کی سیست فرمایا تفاکر فرمد امک شمع ہے بھی کی مدولہ جانوا دہ درولشال منور موجائے گا۔ خیانچے مہی جموا ۔ حیثنتہ سیسلے کی دوہڑی شاخیں <del>صابر براور نظامی</del> ہیں - ان دونوں کے موسی مصرت باباصاحب كمريد مخدوم علا والدين معابر اور حضرت مُلطال المشارع شقے۔ ان کے علاوہ آب کے ایک اور عزیز اور قدیمی خلیفہ حضرت فطر محال لدین النبي سخفے مجھوں نے قیام النبی کے دوران میں آپ سے بجیت کی تھی ۔ ان برآپ کو اِتنااعتماد بحقاکه کوئی خلافت نامه ان کی تصدیق و توثیق کے بغيركمتل نرتمجهاجاتا وكهاجا تاسبي كرايك دفعه انفول في مخدوم علا والدين صالبً کی ولایت دملی کی سند بچیار دی رجب باباصاحب کی خدمت میں اس کی شكايت كي تمي تراكفول في كها كرحمال كالمحافظ الموافريين بي سكتا يفالي انضيي دملي كى تجلب كليركا علاقه مرحمت تموا-شيخ بإنسونتي شاعر يحقياور ان كالتنجيم فارسی دلیان محصی گیاہے۔ آی کی دفات مقطعی مونی ۔ تحضرت سلطان المشاتخ تنضرت نواح معابر كليرئ اور نينخ سمال بإنسوي كيے علاوہ محفرت فمنج شكر كے كئى اور قابل ذكرخلغا محقے ۔ ايس محفوت امام الحق سيالكو في تنقة حنصين ما الزيد بين تعليم وترتبت اورعطا يضرقه كے بعد بسيالگ بهيجا-آب نے برسول وہاں ارتثاد وہدايت كے فرائف انجام ويدے اور مزارط مسيقين ماب موسئے۔ آپ کی دفات مرائد میں ہوئی مزار زالوار ب كىسى بىرى زبارت كاهسے - دوسے قابل در خلىفى تى مانى سالىن قدس مروعظے بودکن میں سم اسلام سے کر گئے۔ ان کا ذکر مم دکن کے داعیا اب ا مضرت ما ماصاسب کے مغرظات کے دو محبوعے شاتع ہوئے ہیں۔ ايك عجر بحضرت سلطان المشائخ سيمنئوب كيا باتا ہے ۔ دوسرا نواج

بدالدین اسخی سے۔ بیلے کا نام راحت العلوب ہے اور دورے کا امرارالاولیا۔
اگران دونوں مجروں کا سعزت نوا سرامجیری اور نواج قطب الدین بختیار کا کی کے مبینہ طفوظات سے مقابلہ کریں تو الن سے بابا فرمد کی علمی قابلیت اور دہسیت مطالعہ کا نبوت متیا ہے ۔ حضرت نواج المجیری کے طفوظات دلیل العارف بن سے مطالعہ کا نبوت متیا ہے ۔ حضرت نواج المجیری کے طفوظات دلیل العارف بن فی زیادہ تر نماز روزہ کو البینے رائد و واللیفہ کی باتیں ہیں ہوا بخول نے البینے رشد یک والله میں ایک ایک سفھے پرتین تین جارجارک ابول کے مالوں کے مطاوہ موالے ہیں۔ بعض جگر ایک ایک صفحے پرتین تین جارجارک ابول کے علاوہ جن سیے تیا جیاتا ہے کہ باب کے دل میں علم کی ایک ایک ارشاد در رہے دل میں علم کی آب کے دل میں علم کی گئی قدر و منز لحت متی ۔ دا حت القلوب میں آپ کا ایک ارشاد در رہے ہے ۔۔

 علم فاصل تراز جماع عادتهاست نزدیک خداسے تعالئے ازنماز وروزہ و حج و مُجزاً ل -صفرت شیخ کمبر تھمی کہ جماد شعر بھی کہہ سیستے تھے ۔ فرسٹ نتہ نے ایک باعی تقل کی سیطے -گیرم کر برشب نماز بسیار گئی در روز دواسے شخص بسارگئی تا دل نہ گئی زغصتہ وکبینہ خالی صدخومن گل برسر مک خارگئی تا دل نہ گئی زغصتہ وکبینہ خالی صدخومن گل برسر مک خارگئی

معدوم علاء الدين صابر المفرت مخدوم علاء الدين على احمد صابرة هوتوال میں موالے میں بیدا ہوئے ۔ باباصاحب نے برطی محبت اور محنت سے تعلیم دی ۔ صابریہ سلسلہ جس میں ہزارہ انسان واخل ہیں ہے سے ننروع بمرا -آب كے حالات سے معلوم ہو ناہے كر آپ اكثر بنيم مجذوبا نداور استغراق كى حالت مين رست عقد - قديم اور مستندكمالون مين أب كابهت كم ذكر التاجيد اخبار الاخيار مين شخ عبد لحق محدث آب كي نسبت لكصفي من ... ورسرالاولها معفولسد" كه دروستفهود ابت قدم وصلصب تعمست مُريشِح فريدالدين است وشيخ فريدالدين وقتة كربا وامبازت ببعيت مصكرد ومود صابز زندگانی خوس خوامی گزرانید و بهجنان بود - ما زنده بود بهیش خوش مع گزرانبده واومرد من وسنخ من وكشاده رولود وغالباً ابن ثنينج صابرغير شنخ على معارست كدواما وستينح فريم الدين وخليفه اوبوو وقراو درتعس كميراست - وسلسله شنح عبدالقدوس دغیره لوسصنتی مصشود- و ذکر او درسیرالاولیا اصلانه کرده و تركب وكراوخالى ازغرابت نيست وتواندكه ادستينح صابريس فنبح على صابر

بانندوالنّدامكم" (مر٦٩) سيرالاولنياكا اندراج بس كى نسبت شيخ محدّر شدنى انناره كياب، حسب ذبل سبے (ترحمبر)

محد مبارک علوی الدعوبرامیر خورد (مصنعت سیرالا ولیا) عوض کر تاسی کرایک وروئی میں ثابت قدم اور مستجاب الدعوات تصب و برکری کاریت حال ساله می دروئی میں ثابت قدم اور مستجاب الدعوات تصب و برکری کاریت والاشیخ شیوخ العالم فربدالتی والدین کا مربو نقار جب رخصت بهوت وقت اور بارول نے وصیت کی ورخوامت کی قرم را کیک کوفاص فاص وصیت فرمائی ۔ جب بنے علی صابر نے وصیت کی ورخوامت کی ورخوامت کی تو مرا کیک کوفاص فاص وصیت فرمائی کہ جب بنے علی صابر نے وصیت کی ورخوامت کی برخوامت کی ترخوامت کی تو میں السیور عالم نے فرمائی کرجا و زندگانی خوشی سے اسر موگئی جنانچراب کی دُعا سے اس بزرگ کی زندگی برطرے علیش سے گزری میشخص جنانچراب کی دُعا سے اس بزرگ کی زندگی برطرے علیش سے گزری میشخص نماییت خوش باش اور میس کھون کا " (صو ۱۹۵۵)

اخبارالاخیاریمی المحاگیا ہے کہ قدیمی تذکروں میں شیخ علی صارح کا ذکر مہست تھوڑا ہے۔ اس کا جواب سیرالاقطاب کے صنف نے دیا یجس نے جہزترا ہجائی میں اپنی کتاب کھی اور مخدوم صابرا ور ان کے خلفا کے حالات بڑی تفہیل سے دیا ہے ہیں :۔۔ دیا ہے ہیں :۔۔

" پهل در ملفوطات مضرت شیخ فرمدِالدین شکر همنی ذکر حضرت نواج علا دالی و الدین علی احمد صابر قدس الشرفعال .... کم واقعه شده و حال البنان تمام و کمال ثبت بیست سبب او اینکه لمفوطات مصرت شکر گنج باتفاق شیخ جمال باسوی شخ کشنداند - و مولی کا مرکو نوشته او را خاط و اشت شخ مذکور لازم و غبایفا می می کشنداند - و مولی کا مرکو نوشته او را خاط و اشت شخ مذکور لازم و غبایفا کم کشنداند - و مولی خودرویش است بنابراک ذکر آل مصرت بنا که بلین و اقعام مدد بنا که بلین و اقعام مدد بنا که بلین و اقعام مدد ...

بعدکے تذکرہ نگار مہت سے واقعات مخد دم صابر سے منسوب کرتے ہیں۔
مثلاً اب کے زور حلال سے بابا فرید کے نظاموں کی وفات ۔ آب کی خلگی کی وجرسے
اب کی زوج بھڑ مرکی وفات ۔ شیخ جمال ہانسوی سے نزاع ۔ شہر کلیر کی دیرانی وغیرہ ۔
مُعتقدین توان واقعات کو آپ کے دُوحانی جلال اور فتوت کی دلیل جھتے ہیں ۔
میکن معترمنین کئی اعتراض سے کرستے ہیں ۔ یہ واقعات کسی سُتند قدیمی کتاب
میں نہیں طبتے ۔ آب فیصل میں کونات بابی ۔ آب کے بعد آب کے بیان میں نہیں طبتے ۔ آب مزار دُوگی صنع میں ادان پورسے میں کوس کے فاصلے پر میلین میں سے ۔ سیماں ہرسال عُرس کے موفقہ بریماع کی مفلین وکروکر کے سلسے کو بط وفیاں وظاف میں موسی کے موفقہ بریماع کی مفلین دکروکر کے سلسے کو الل وقال وعظ و نصیحت کی مجسیس اور ناچ رنگ ۔ غرض سب کچھ

## سلطان المشائخ خواجيرطام الديب عبرب الهي

شخ کبر بابا فرید گرخ شکر تے خیتہ سلسلے کو بڑی وسعت اور رونق دی ۔
خطہ مہند و باکستان میں انھیں اس سلسلے کا موسس ناتی سمجھنا جا ہیے ۔ لیکن فنا بداس سلسلے کے مسلطان المشائح تحصرت نظام الدین اولیا فیوب النی مقعے ۔ ان کے متعلق مشہورہ کے کہ میں زملنے میں وہ مرشد کی فیت میں بہنچے ' انھیں د نول شخ کبر نے ایک خواب د کھا تھا کہ ہم نے جال لگا یا ہے۔
میں بہنچے ' انھیں د نول شخ کبر نے ایک خواب د کھا تھا کہ ہم نے جال لگا یا ہے۔
اس میں زیادہ ترج ٹریاں آئی ہیں ' تین ایک شاہباز بھی آن بھینسا ہے ۔ جب بابا مساحب کی اجینے مربیسے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا سے
مساحب کی اجینے مربیسے ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا سے
سیلاب اُسٹیا قت جانہا خواب کردہ
سیلاب اُسٹیا قت جانہا خواب کردہ
سیلاب اُسٹیا قت جانہا خواب کردہ

آبائ ومن بخارا تھا۔ آپ کے دادا اور نانا اپنے خاندانوں کے ساتھ جنگیزی بنتہ

کے دوران میں بخار اسے لاہور آئے ۔ بہیں آپ کے دالدا در دالہ ہ پراہوئے۔

لاہور میں ایک عرصم تھے درہنے کے بعد رید دولوں خاندان برایوں چلے گئے نواج
صاحب کا نام سید مجر تھا۔ آپ پانچ سال کے تھے کہ شفقت پیدری سے حروم
مداور کا نام سید مجر تھا۔ آپ پانچ سال کے تھے کہ شفقت بیدری سے حروم
ہوگئے ، لیکن آپ کی والدہ بی بی زائی بی بھی دارا در باہمت خاتوں تھیں ۔

مرست اور افلاس کے با دجود انحول نے آپ کو لوری تعلیم دلوائی ۔ ابتدائی تعلیم برابیل میں ہوئی ۔ اور خوب یہ مرصاح می مواز اور ماہم بی بی مرصاح می مواز میں بادر دوحائی مرکز میں اسالہ می سلطنت کے آخاز سے ہی علم فونل اور فوری بو میں اسالہ میں اسالہ میاری دیا۔

تو بی می صاحب اپنے مگر گرشے کو لے کر دہل آئیں ' بھان تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔

تو اج شمل لدین خوارز دی جو کچے دنوں بعد سلطان خیات الدین بین کے وزیر ہوئے۔ اور خوب سے مراز میں ہوئے۔ اس سے آپ نے مقاب تھے گا متا وی لولولہ اور مواز کی میں اسالہ وقت تھے گا متا وی لولولہ اور مواز کی میں اسالہ وقت تھے گا متا وی لولولہ کی میں اسالہ وقت تھے گا متا وی لولولہ کی سے مدینے میں اسالہ وقت تھے گا متا وی لولولہ کی مورث میں اسالہ وقت تھے گا متا وی لولولہ کی میں سیدیں اسالہ وقت تھے گا متا وی لولولہ کی میں اسالہ کی میں اسلیم کی سیدیں اسالہ کی میں اسالہ کی میں اسالہ کی سالہ کی کے مقاب کے کہ میں کی سے میں اسالہ کی کی سیدیں اسالہ کی کے کہ کی سے میں اسالہ کی کی سے میں اسالہ کی کی سے میں اسالہ کی کی سیدیں اسالہ کی کی سیدیں کی سیدیں کی سیدیں ۔

حضرت بابافریدسے تعلق قلبی آب کواس سے بہرت بیپلے ہوج کا تھا۔ آپ انھی بارہ سال کے سکتھے اور بدالی آئیں مولٹا علاءالدین انسو کی سے تحصیاعلم کرتے محقے کہ ابو بجر قوال سے بوم غربی بنجاب کی سیاحت سے والبس آیا تھا،

من الدين منعاني منعاني منهارق الانواد احاديث كا ايك ابتدائي مجموعه عرب المن شخ رضى الدين منعاني منهارق الانواد احاديث كا ايك ابتدائي مجموعه بعرب مين منهم منهم بخارى "اور "منح مسلم" سع دوم زاد دوسو حجيا ليس مدشين بحذف اسناد جمع كن كنى بي - يرمجموعه ايك عرصت تك بهندوستان اور دومرس ممالك مين والحج رم اوراس كن كنى بي - يرمجموعه ايك عرب بالمسين من الدبن حسن صنعاني في مرتب كيا - مم ال كاذكر بهندوستان كي منهم المن ومشارخ كي منهمن مين كرمجه مين -

وہاں کے بزرگوں کا ذکرکیا۔ بیلے اس نے شیخ بھاءالدین ذکر اُلی تولیف کی اور کھاکہ ان کی عباوت وریاضت حدسے باہرہے۔ بھاں کے کران کی کنزی کام کاج کی حالت بین بھی ذکرسے غافل بھیں بہوتیں اور اس طرت کی تمام ولائت کو اصوں کے حالت بین بھی ذکر سے نافل بھیں بہوتیں اور اس طرت کی تمام ولائت کو اصفر نے ابنا قرید کا در کھاہے۔ اس کے بعد اُبو کمر قوال نے بابا قرید کا ذکر کیا اور کھا کہ وہ تو ایک ماہ تمام ہیں جفول نے عالم کو اپنے فور معرفت سے تو در کھا ہے۔ فعدا کی وین ہے کہ شیخ بھا رالدین کی تعربیت سُن کر تو خواج معاصب رکونی اُرز می گوائیں بابا فرید کی تسبیت دل میں ایک قدر تی محبت پیدا ہوئی کہ اور اس دن سے نماز کے بیدا ور سولے سے بیلے آپ سے تو قریب کے نام کا وظیفہ بڑھیا انٹر وع کہا۔ اس کے بعد آپ وہی تشریب لائے تو اتفاق سے وظیفہ بڑھیا انٹر وع کہا۔ اس کے بعد آپ وہی تشریب الدین متو کی کے بڑوس یں اگر کوم کان بھی حضرت بابا فرید کے بھوائی شیخ نجیب الدین متو کی کے بڑوس یں اگر کی صحبت ہیں بیعلی خاطراؤر بھی گھرا ہوگیا۔

بالائز آب خفالہ عمیں اجردھن تشریف کے گئے اور اُسی روز بیعت سے شرف باب ہوئے ، ایکن خلافت اس سے چارسال بعد بینی مفاقہ میں میں ۔ اجودھن کے آب نے دس سفر کیے ۔ سات مرشد کی وفات کے بعداور تین ان کی زندگی میں مرشد سے سند خلافت ماصل کرنے کے بعداب ہانسی میں سند کی توثیق کے بیات مسل کرنے کے بعداب ہانسی میں سند کی توثیق کے بیات مسل کا انسوی کے باس بہنے ، جن کے باس میں سندگی توثیق سے خلافت نام شنخ کبر کی سب سندیں میں ہوتی تھیں ۔ انتھوں نے بڑی خوشی سے خلافت نام شنخ کبر کی سب سندیں میں ہوتی تھیں ۔ انتھوں نے بڑی خوشی سے خلافت نام

له سيرالاوليا صر٥٩

ته صُوفیین عام طور برشه ورسب کرشی ممال بانسوی نے با فرید کے دوسرے مشہور مرید مخدوم علاء الدین صابر کی سندکسی بات برناخوش کو کرکھیا ڈدی تھی ۔ ببرالاولیا بین عالباً اسی واقعر کا ذکر ہے ۔ شیخ العالم نے سنخص ( ؟ ) وخلافت نام عطا فرما کر حکم دیا کرجب بانسی جاؤ تو بہ خلافت نام دکھا با میں بہنچ کر آب کو وہ خلافت نام دکھا با من نے بانسی بہنچ کر آب کو وہ خلافت نام دکھا با اللہ الکے صفے بر )

کی توٹین کی اور زبان مُبارک سے بیشعر بڑھا ہے خُداہے جہاں را ہزاراں سیا س که گوهرسترده بر گوهرستنامله الم المانت ماصل كرف كالبعد آب والي تشريف لاستر الم قت آپ كامشغلىدرس وتدريس تفااوراس سے بسرادقات بوتى تقى يىكن بذكروں میں کئی واقعات ورج ہیں'جی سے خیال ہوتاہے کہ شروع میں گزارہ برم فتكل سے ہوتا تھا۔ اور کئی کئی روز فاقے سے گزرتے مکان کے تعلق بھی اسی طرح کی بے اطمینانی تھی ۔ جب آب خلافت ماصل کرکے دملی آئے تو بیلے دوسال امر حسرو کے نانا کے مکان میں رہے۔ نیکن ایک شام کوجب امرخ رو میالی كئے ہوئے تھے ال كے مامول نے آب كوفرا مكان فالى كرنے كے ليے كمار آب نے مکان تلاش کرنے کے ایسے آدمی جیجا ' لیکن کوئی مشکا نا نرملا۔ ناچاراً ب مكان سينكل كرايك مسجد ميں جلے كئے -آپ كاسامان اس وقت كتابول كے سواکونی نه تفا۔ انھیں س<u>یرالاولیا</u> کے صنف کے والدستبدنورالدین کرمانی اور *تحرت کے خادم مبتتر نے اپینے سر بر*اُکھایا۔ دوسرے روز سعد کاغذی کے مكان يركئ - ايك مهيناك بعداس معى جهورا - كيرع صے كے بعد ايك

(بقیم ۱۳۳) تر آب نے یہ کرکرکر توخلافت کے لائق نہیں۔ وہ خلافت نامر بھار والا۔ در اصل اس شخص نے شخ العالم سے منت وسماجت سے بلادصا ور خبت شخ العالم خلافت نامر عالم ل کیا تھا۔ جب وہ شخص بانسی سے ایودص آیا اور اس نے خلافت نامر بھٹا اٹر ایشنے العالم کو دکھایا تر آب نے فرایا کہ جمال کے بھالی سے بوسے کو ہم سی نہیں سکتے "داردور جبر الاولیا معلم واجور مرا کہ سیرالاولیا الدور جرم مین اسلام موجود مراب میں المادیا مرعو

شابى اميرهمس شرب داركا بييا حضرت كالمربعي مجواء اور آب كمي سال مك اس

کے مکان پررسیے ہے۔

اس کے بعد ( عالباً مُلْکِمُال محمد اللہ کے قریب ) آپ نے شہر کی رہائش ترک كركے غياث بورسي جيروں كے مكان كرائے بريك الكن كي عصد بعدات كے ايك مُرىدِمولناصنيا دالدين وكيل عماد الملك في آب كے رئيے ايك عالميثان خانقاہ بنوادی جواب تک موجودہے۔ بیرخانقاہ ایک سمنزلر عمارت ہے، سی دادار سمایون بادشاه کے مقبرے کی صیل سے ملی ہوتی سے ۔ مینچے وہ كوعظ يال بس بجهال حفرت كے خلفاعبادت كرتے عقے - اور صحن سيئے جهال ما القسيم مواحقا - دوسرى منزل مس حضرت كے بيطفے كى جگردے جال اكثر مجلس منعقد لمہوتی تھی۔ تیسری منزل میں حضرت کی عبادت اور آرام کامجرہ ہے۔ سيالعادنين س لكهاب كرجب ابتداس حضرت مجوب الهي في في مرمنع غباث يورمس سكونت اختيار كي تو آب كي خانقا و مين نهايت فقرو فاقه ادر تنكي کےسابھ گزر ہوتی تھی۔ سے پیلے جن مُریدوں نے آپ کی خدمت میں ورجات عالى حاصل كيے مولا بر بان الدين غربب اور مولنا كمال لدين عربب بينى تقے - وہ خانقا ، مين شغول ريامنت محقے كرايك دفحه حيار روز كزر كيم اور کوبی مجیزالیبی ندا بی جس سعے روزہ افطار کیاجا تا ۔ اُنغاق سے ایک ضعیفہ أده سير الطلب أني-وه منشامي أبالا جار با تقاكر ايك فقر كميل بوش أبا-ہو کھیر موجود رفظا' مصرت نے اس کے ماس رکھ دیا ۔ اس درولیش نے وہ کھاکر سنديا زمين بروس مارى اوركها دروسش نظام الدبن اسحرت سنخ فريدالدين مودیے تم کونعمت باطنی عنایت کی ہے الیکن تمھارے فقرطا ہری کا یک کوئیں نے تور دیا ۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں فتوحات اور نذرانہو

له طاسطهم در العادفين صر ۱۹- سيرالاولياس به واقعه قدرس نفادت سے درج به ادر تکھاہی کر ایس نفادت سے درج به ادر تکھاہی کہ ایک دفیق کو ایک دفیق کو بارہ جنتیل دیا۔ اس در ولیل سے بعد فتو حات کا سلسلہ شروع مجوا۔ (سیرالا ولیا صر ۱۰س)

شکرانہ کی اس قدر آمد شروع ہوئی کہ حد دصاب سے باہر تھی۔

خدامعلوم اس تبعیر میں کس قدر صداقت ہے، لیکن اس میں کوئی شک

ہنیں کہ اس ندمانے میں بصرت کی ظاہری حالت میں زمین آسمان کافرق آگیا۔

ادر اب آپ کے دروازے پر عقیدت مندول کا اس طرح ادد حام شروع ہوا

کر شاید ہی سلطنت وہلی میں کسی شیخے کے در پر جوا ہو۔ ایک وجراس کی

یرفتی کر غیات پورک قریب ہی تمیلو کھری میں طبین کے جائشین کیقیاد نے

قیام شروع کیا اور اس جگہ امرا واراکین سلطنت کا ہجوم ہوگیا۔ فرادالفواد میں

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر لوگوں کے

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر لوگوں کے

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر لوگوں کے

عضرت کا پر بیان نقل مجرا ہے کہ جب کیقباد نے نیاشہرآبا دکیا تو بھر کے اندر

عشرے سے آتے ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ترک سکونت کرکے شہر کے اندر

جلاجا قب گا ۔ لیکن اسی ون ایک بوان میرے پاس آبا۔ اور آتے ہی یہ شعر

بڑھا ہو

آں روز کرمہ شدی نے وائستی کانگشت نماے عالمے خواہی شدا

اورکماکہ اس میں قرکونی نوبی منیں کہ خلقت گوٹ نوٹینی اختیارکر کے یا والئی جائے۔
قرت اور وصلہ اس نیم کا مونا جا ہیں کہ خلقت کے اندررہ کریا والئی جاری ارہے۔
اس برسلطان المشائع نے اپنا اداوہ ترک کر دیا اور مرید ول وعقی بیند ک
کاجراز دھام مقا وہ جاری رہا ۔ آپ کے ہاں ہر دوز مزار دن کی نذر نیاز آتی
لیکن آپ اسے فرراً خریج کر دیسے اور کوئی حاجت مند آپ کے دروائے
سے مایوس نہ جاتا ۔ میرت نظامی (اکروں) میں منقول ہے کہ تین ہزار علما و
فضلا علاقہ طالب علموں اور حافظوں کے اور دوسوقوال ہمیشہ آپ کی

بركارسے برورش باتے تھے اور د كربر ور د كان آنخاب كا تو كھيے شمار نہيں آپ کو اپنی زندگی میں جواقت ار اور دید سرحاصل بھوا' وہ ہندوستان کے شامد ہی نسى اور اہل طریقنت بزرگ کونصیب ہوا ہوگا۔ شہر کے عمائکہ وامرا اور عوام آب کے مُرَید عقے اور بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ آب سے م کھاتے تھے۔ وسلطاه المذاعج آب کے ابتدائی آیام عهد غلاماں میں بسر ہوئے الین آب کوزیادہ عروج حلجیوں كى باديشارت بين مورا - خاندان خلجى كاست باقتدار بادشاه علاءالدين خلجى علما واہل شرع کی بیروا نہ کرتائھا الیکن شاید وہ بھی در دلیٹیوں کی بدر مُعا کا قائل تقاً أ اس كى تخت نشينى سے ايك دوسال يہلے سيدى مولد كے قتل كا واقعہ ببیش آیا تھا 'جس نے درولشوں کا اثر واقتذار بہت بڑھا دیا تھا ۔ہم بکھ چکے ہں کر حبلال الدین خلجی نے بڑے حکم و تحمّل کے باوجود اس درولیش کی سازشوں سے ڈرکراس کی موت کاسامان کروایا ۔ نیکن جب اس کے قتل کے بعد آندھی ا ورگرد وغَبار کا طوفان أنها ترخود ہی اس کا قائل ہوگیا ۔ اخبارالاخیاریں بیدی و

دو ورا قلندران شیخ الر مجرطوسی در زمان سلطان جلال الدین علی گشتند و روز قبل او باد و غبار ب اندازه تنار و وعالم تاریک گشت به قیامت قائم شد و سلطان جلال الدین را بمشاهره این حال با و سے اعتقاد سے کنبود

پيدامند " (ص ۲۳)

اورجب اس کے ایک دوسال بعدسلطان جلال الدین نور قبل ہو اتو لوگ منروا کہتے ہوں گئے کہ اسے وروسی ازاری کی سزا مل سبے ۔ جبانچر عجب بنیب علا الدی فلم منات کا ملبی عبی اس خیال سے متاثر مہوا ہوا ور بحضرت سلطان المشائخ کی نوامشات کا اس سف بواح ام کیا' اس میں اس خیال کوجی کچھ دخل ہو!
سلطان علامالدین ملجی نے دو ایک مرتب بحضرت سے ملنے کی خواہش کی سلطان علامالدین ملجی نے دو ایک مرتب بحضرت سے ملنے کی خواہش کی

سین آب نے مال دیا ۔ سیرالاولیا میں مکھ ہے کہ ایک دفنہ باوشاہ نے معدامتان جندسوال مکھ کراپنے بڑے جیب وہ کاغذشنے کو ملا تو انفوں نے اسے کھولا بھی اور ان کے جواب مانگے ۔ جب وہ کاغذشنے کو ملا تو انفوں نے اسے کھولا بھی نہیں اور حاصری سے کہا کہ درولئوں کو بادشا ہوں سے کیا گام ۔ میں درولین ہوں اور شہر کے ایک گوشے میں دُنباسے الگ تھلگ بادشاہ اور سلمانوں کے سیبے دُعاکر تاریخا ہوں ۔ اگر بادشاہ اس دجہ سے مجھے کچھ کے گا تو میں بیشہر تھوڑ کر جیلا جاؤں گا ۔

جب اس کی اطلاع بادشاہ کو بلی تواس نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو میں تود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یکی شیخ نے کہلا بھیجا کہ بیں خائیا نہ دُھا کرتا ہوں اور غائبانہ دُھا میں بڑا از ہے جب اس کے بعد بھی سُلطان سنے اسے براصرار کیا تو شیخ نے فرایا کہ اس فیٹر کے مکان کے دو در وازے ہیں اگر بادشاہ ایک دروازے میں کا اور کو وزیل کی فتح کے دلیے جیجائی کا اور کو وزیل کی فتح کے دلیے جیجائی کیا کہ اس نے ایک دفو علامالدین نے ملک کا قور کو وزیل کی فتح کے دلیے جیجائی کیا کہ مرت تک اُدھرسے کوئی خریزا کی اور سلطان کوبڑی تشویش ہوئی ۔ اس نے مسیحا کہ شاری اسلام کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی ۔ آب کو اسلام کا غم محمدے دیا دو ہے ۔ اگر آپ پر فور باطن سے کوئی مقیقت دوشن ہوئی ہو تو مجھے بھی اس سے طلع کریں ۔ سلطان المشاری کائے مادشاہ کا بخام میں کہا کہ مجھے بھی اس سے طلع کریں ۔ سلطان المشاری نے بادشاہ کا بخام میں کر کہا کہ مجھے بھی اس سے طلع کریں ۔ سلطان المشاری نے بادشاہ کا بخام میں کر کہا کہ بی فتح کیا جیز ہے ہم تو دو دری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بی فتح کیا جیز ہے ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بی فتح کیا جیز ہے ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بین فتح کیا جیز ہے ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بیا تھی نے بیا جیز ہے ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بیا تھی نے بیا تھی تا ہم تا ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بیا تھی تا ہم تا ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بیا تھی تا ہم تا ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدول ہی تو سلطان المیا کو بیا تھی تا ہم تا ہم تا ہم تو دو دریری فتحوں کے بیا میا تھی تا ہم تا ہم تو دو دریری فتحوں کے بھی امیدول ہیں ۔ شاہی قاصدول نے بیا تھی تا ہم تو دو مری فتحوں کے بھی اس بیا تھی تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم تو دو مری فتحوں کے بیا تھی تا ہم تا ہم تا ہم تو دو مری فتحوں کے بیا تھی تو تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم تو دو مری فتحوں کے بیا تھی تا ہم تا ہ

که ملاحظه موسیرالاولیا مر۱۱۹ و ۱۲۰ و تعجب سبے کراس کے باوجرداسی کناب میں سلطان علادالدین کی قساوت قلبی کی اس کیے شکایت کی سبے کراس نے عفرت الطال الشاریخ سلطان علادالدین کی قساوت قلبی کی اس کیے تشکایت کی گئی سبے کراس نے عفرت الطال الشاریخ سے سلطنے کی تعبی خواہش ندکی (عربه ۴۵) اور برنی بھی ہی شکایت کرما ہے ۔

یر بشارت بادشاہ کے بنچائی۔ بھے من کروہ خوش ہوگیا اور اتفاق سے اُسی م کو ملک کا فررکے نمائندے ورنگل کا فتح نامہ لیے کر آ گئے ہے۔

علاء الدين كا برا ارم كا اور ولى عهد خضرخال سلطان المشائخ كالمربي تضا -ليكن ملك كافورسنے اسے اندھاكركے نور دبيرہ كے ساخفہ تخنت و ّاج سے بھي محوم كيار اور مالآخر كلك كافرر كاخاتم كركي قطب الدين مميادك شاه تخت يشن مُوا - وه شيخ زاده جام كا بوحضرت سلطان المنائخ كي مخالف عقير معتقد عقا -مستهورس كرحب مُلك كافررخانلان علاني كاخاتمه كرريا تحفا توقطب الدين كي والده نے شیخ زادہ کے ماس آدمی جمع کرائنی معینتیں بیان کس ۔ اتھوں نے فرایا. " غم مدار ومنتظر بطبیفهٔ غیبی بایش" بیانچه تطلب الدین کامیاب اور کمک کافورنا کام ہمُوا۔ بادنتیاہ کے سنبیخ زا دومام سے فرصہ اعتقاد کے علاوہ سلطان المشاکخ سے تسوظن کی ایک اور وجہ بیریمی موحمیٰ کہ وہ قطیب مدین کے حرکھیں اور صحیح وارث تخت و تاج خفنرخا<del>ں</del> کے مرشد دمر تی تقفے ۔جنیا نچرقطیب الدین سے آپ کا زور توریسنے کی بڑی کوشش کی۔ شخ رکن الدین الوالفتح سہروروی کوکٹا ل سمے اس سليے كلايا كرشيخ كى بارگا ہ كے بالمقابل إيك دورري بارگا ، قيائم ہو۔ ليكن ان **دونوں بزرگول کے تعلقات است**فے نوٹسگوار موسکتے کہ ما دشتاہ کی بیجال<sup>نا</sup> کام رہی۔ تاہم تخدت وسجا دو کی حیقلش جاری رہی ادر بالآخو قطیب الدین نے آہے باس شکامت بھیجی کرجاندرات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرتے اور <u>نٹے جا</u>ند کی دُعا دبینے دربار ہیں آئے ہیں' سکین آپ نقط اسپے غلام <del>فراح قبال</del> کو بھیج دیتے ہیں ۔ حضرت نے اپنے نرائنے کی توجیہ کر دی ۔ لیکن بادرشاہ نے عكم دياكر أكريسن نظام الدين آينده ما و نوكي تهنيت كرحا ضرب بول تو بزور ان كوحا مزكيا جاسئ وسلطان المشائخ كے سادسے خلص اس كشمكش سسے

مشوّش تنے الیکن آپ نے کہ دیا کرئیں نہیں ماؤں گا۔ جیا بجر بب جاندرات آن پہنچی تو آپ اطمیبان سے خانقاو میں مقیم رسمے اور باوشاہ کی خدمت میں حاضر نر ہوئے۔

میں گوخر ملی کر رات کو قطب الدین مُبارک شاہ ابینے چا ہیں خالام خبروخاں کے ہاتھوں قبل مُوا اورخسرو ناصرالدین خسروخاں کے نام سے تخت ذشہر یم

تشبين مؤوا-

خدروخال صفرت شخصے اثر کا قائل تھا۔ بہانچہ جب غازی ملک کی فرد سے تسکست دیسے کے ناز کا قائل تھا۔ بہانچہ جب غاذی ملک کی فرد سے تسکست دیسے بھیے کئی تواس نے پانچ لاکھ تنکے آپ کی فرد سے میں صول دُعا کے بیے بھیے کئی سلطان غیاف الدین تفلق نے ضرو کی پڑوانیو کا خاتمہ کر دیا اور ہند وستان میں اسلام کوئٹی زندگی ملی ۔ برقسمتی سے سلطان اور شنح میں سے سلطان اور شنح میں تعدد کشیدگی بیدا ہوگئی ۔ ایک توشاید باوشاہ کواس امر کا ملال ہوگا کہ آپ نے لاکھ تنکے بیت المال کو کیوں نہ واہر کیے۔ کا ملال ہوگا کہ آپ نے جو سماع کے خلاف سے شاہ باوشاہ سے شکایت کی کہ دوسے تعین کور سے بی سماع کے خلاف سے ناوشاہ سے شکایت کی کہ

له سیرالادلیام ۱۳۴۱ - برتفسیلات سیرالادلیا یم بی - انعیس دری کرکے کو لف کآب فیصلال الدین کی دهم کی اور اس کے عرب ناک انجام کی نسبت ابطور بعروست کی کا فیصلال قطب الدین کی دهم کی اور اس کے عرب ناک انجام کی نسبت ابطور بعروست کی خوشت المین کی دویدی مزامی وائن المین کی دویدی مزامی و ایکن بعد بیک ناخان المین کی جیت برخطان المین کی جیت برخطان جیسے میشو رہے دیا کہ جاند دات کو تو دسم منطق جیسے میشو رہے دیا ہے ۔

که سلطان المشاکع پریماع کی وجرسے اس سے پہلے بھی اعتراض مونا تھا ٹی الانسان علی کے مستند نوا مونوام الدین کے مستند نوا داللہ خارسی مکھاہیے " محام نظام الدین اولیا بود۔ دائم برسین خ ازجہت سماع احتساب کردسے ۔ وشیخ باوسے مجز بمحدوث و انقیاد بیش نیامدسے "۔ (مو ۱۰۹)

ك سيرالعارفين مر٥٨

ادر اسلامی ممالک کاسفر بھی کریجیے سفتے استفساد کیا۔ اُنفوں نے کہا کہ جولوگ سماع دل سے سُنتے ہیں ان کے رکیے مباح ہے اور جواز دُوسے نفس سُنتے ہیں ا ان کے رکیے حوام ہے۔ اور رہی کھی کہا کہ بغداد ' شام ' روم ہیں مشائح ' سماع سُنتے ہیں۔ بعض دف اور شبانہ سے بھی۔ اور انھیں کوئی منع نہیں کرتا۔

موجود شیں ۔ نیکن وہل و اوررسالوں سے حوالے دِسے گئے ہیں ، جن میں اس واقعہ کی تعقیدات درج بير يعني مولنًا فخ الدين دازي كي كشعث المفتاح من وجره السماع اورضيا والدين برني كا <u> حرت نامر - فرشته نے اپنی کتاب میں کئی تفصیلات سیرالاد لباسے زائد دی ہیں -اس کے علاوہ</u> تودسرالاوليا سے واضح موتلہے كربحث ميں سلطان المشائخ نے انحصار مدريوں بركيا ہے - اور مخالفین فی مناولے پر زور دیا - ( بقول سیرالاولیا ) حضرت سلطان المشارم نے فرط یا اس بحث میں مجھے ایک بات نمایت عجیب معلق ہوئی۔ وہ بر کرموم فرجیت میں و المع اما ديث بوى صلحال مليدوهم منس سنت اوريسي كتق ماست بي كرم مارس خريس نقه کارواج مقدم ہے ...جب کوئی صحے صدیث بیان کی جاتی ، وہمنع کرتے اور کہتے کراس صريت كي الشافعي في بعد اوروه مماسع علماك وتمن مي - اس كيم اس مديت و نہیں منتے "اب اگر فرشتہ کے بیان کو تفکرادیں تو آخروہ کون می مح مدرث ہے میں سے سمع كاجراز ثابت بمواجع واقعربيد كرحسن سلطان المشامخ كم دورس كمالات ومانى بى بىن على مرتب عبى بيك احرام كولائق سے الكي يكافي الى الدائے ميں طباعت كى عدم موجداً ك وجهسے كتابول كى كمى تنى ( اور حضرت سلطان لمشائح توابینے علمی ذوق وشوق كے باوجود ایک زبلنے میں کتابین خرمد نے کے خاص طور ریخلاف ہو گئے مقعے (میرالا ولیا صر۱۲۸) اس کے علاوه كواتنعتيدى تقطة نظريحى عام نرمخا يحسى أيك آوه حوادمي سهوم وجانا خلاب قيام نسي سرالاولمامين توحضرت سلطان المشائخ كاير بيان تقل بكواس :- وعجيد امروز معائز شدكم معرض يجسننه احاديث صيح محفرت مصطف صلى الشطليرو للم فحضنوند يهي سع كونيذكر ورتنهرا عمل بروايت فقمقدم است برحدميث وايرجنين سنحف كسانے كونيد كم ايشال را براحا دين [باتیا کلے منعے ہے]

بادشاہ نے یہ سناتو خاموش ہوگیا۔ اس پرمواننا جلال الدین نے بھیر کہا کہ بادشاہ کو لازم ہے کہ کہا کہ بادشاہ کو لازم ہے کہ سماع کی مُرمت کا حکم دے اور اس بارے میں امام عظم کے مذم ہے کو ملحوظ دیکھے ملکی سلطان المشاریخ نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ آب اس بارے میں کوئی مکم نہ دیں۔

برجن مبح دس بجے سے طرکے وقت تک جاری رہی ۔ نیچر بحث کی سیست سیرالاولیا میں دورائی درج ہیں۔ ایک توبیکر بادشاہ نے کوئی سیمکر فردیا۔

یعنی سلطان المشائح کامشورہ قبول کر تیا ۔ دوسری روایت بیسبے کہ بادشاہ نے مکم دیا کہ صفرت سلطان المشائح کامشورہ قبول کر تیا ۔ دوسری روایت بیسبے کہ بادشاہ نے مکم دیا کہ صفرت سلطان المشائح کامشورہ آور حیدرتی کوسماع مشخص منع کریں کیونکر وایت وہ محف حفوف منا فقت این کی خاطر شفتے ہیں ۔ سیرالاولیا کے صنعت نے ہیلی روایت کو ترجیح دی سے اور یہ می مکھا ہے کہ مجلس سے فارغ ہوکر بادشاہ نے حضرت سلطان المشائح کو بڑی تعظیم و مگریم سے رضمت کیا بلکہ محضر کے ۱۲ روز بعد ان کے مخالف قامنی مجلال الدین کو عہدہ قضا سے معرول کیا ۔ اس روایت سے بیرخیال ہوسکتا ہے کہ صفرت سلطان المشائح آخریک اس ماری مستندہ عامران خیادت اسلمان المشائح آخریک سماعے کے قائل ادر اس بیرعائل رہے ۔ نیکن اس امری مستندہ عامران خیادت

بقيه نوشاز تسغو ٢٣٩ رسالست پناه سلی الشرعلیر وسلّم عبورنبا شد "

سكين سرالعارفين كم مطالعه عنال بونائي كم عامد ذراز ماده بيميده مخااه رمجت كي تمي اجتهادِ شخسي كامستديمة الم حرسف بعدين الم حديث اورضفول كمه درميان خاص المبينا فتيار كرليمتي - شخ جمالي محتض ب-

صفرت شیخ تمک برحدیث معیطف میلی النّدعلیه دیم سفنمود-قاحنی مذکودگفت: " تو مجهّدنیستی که تمسک برحدیث نمانی - مروی مقلّد- رولینتے از ابومینیغر بیارتا قول توبمعرمن نبول افتر " شیخ فرمود ، سمیحان اللّه ! که با وجود قول معطفوی اذمن قولِ ابومینیغرصن اللّه ! که با وجود قول معطفوی اذمن قولِ ابومینیغرصن اللّه ! که با وجود قول معطفوی اذمن قولِ ابومینیغرصن اللّه ! که با وجود قول معطفوی ا

موجُ وسب كراخ رعم مين سماع بالخصوص سماع بالمزامير كي نسبت تصنوت سلطان المشاخخ كانفظه منظر من سب محمد منظات كاست ممثل مجمُوء من الفطه منظر منظامي معنوات أكمول منظامي معنوات أكمول منظامي معنوات أكمول منظامي معنوات أكمول برد كفته من المنطق بالتفهيل لكما المحاسب :- (ترجم)

"پوسماع کے بارے بی گفتگونٹر وع ہوئی تو حاض میں سے ایک نے کہاکہ

ساید آپ کو حکم ہوا ہے کہ میں دقت آپ جاہیں ہماع شیں ۔ آپ پر حال ہے ۔

نوا مرصا حب نے فرایا کہ جو جزیوام ہے وہ کسی کے حکم سے حلال ہیں ہو کئی

ورجو چر حلال ہے وکہ ہی کے حکم سے حوام نہیں ہو کئی۔ اب ہم مسئلہ مختلف نیہ

کولیتے ہیں ۔ موسماع ہی کولو۔ میرام متنا فعی دیمت انڈ طلبہ کے حکم کے جوافی بوفلاف

ہمارے علم الے عمراح بمو دف وسا دنگی ہے ایم اختلاف میں حاکم ہو حکم کے سے بولا

ہمارے علم الے عمراح بمو دف وسا دنگی ہے ایم اختلاف میں حاکم ہو حکم کے سے بیک

ہمارے علم الے عمراح بمو دف وسا دنگی ہے ایم اختلاف میں حاکم ہو حکم کے سے بیا اور قص کیا ۔ خواج مصا صب نے فرایا کہ

اخصول نے ایجھانہ کیا جو نام شروع ہے ، وہ نا پسند بدہ ہے ۔ بعد افرال ایک سنے

اخصول نے ایجھانہ کیا جو نام شروع ہے ، وہ نا پسند بدہ ہے ۔ بعد افرال ایک سنے

معلوم نہ ہو اگر کیماں بالسری اور ہی میں ایسے میں ایسے متنوق ہے کہ ہمیں

معلوم نہ ہو اکر یہاں بالسری اور ہی میں ایسی ۔ جسب نواح مصاصب نے یہ

معلوم نہ ہو اکر یہاں بالسری اور ہی میں ایسی ۔ جسب نواح مصاصب نے یہ

معلوم نہ ہو اکر یہاں بالسری الی ہیں بھی یا نہیں ۔ جسب نواح مصاصب نے یہ

معلوم نہ ہو اکر یہاں بالسری اور ہی ہیں ہیں ۔ جسب نواح مصاصب نے یہ

معلوم نہ ہو ایک یہ تو کو کی معنول ہو اب نہیں ۔ جسب نواح مصاصب نے یہ

معلوم نہ ہو ایک یہ تو کو کی معنول ہو اب نہیں ۔ خواج میں اب

سلطان الشائخ كے شمن ميں ينكمتريا در كھنے كے لائق ہے كر اصوں نے اپنی مبانشینی اس بزرگ كونغولفن كى جمعلانية سماع بالمزامير كاممنكر عقا ۔

سلطان غیاف الدین تعلق کی دفات فروری یا مارچ مشتقی میں ہوئی ادرائی مستقیلیء میں ہوئی ادرائی کے خیدی روز بعد نیا الدین کی مسلطان المشائخ بھی انتقال فرانگئے۔ان کی طویل علالت کے دولان میں شیخ رکن الدین ملسانی موجو و تقے۔ اتھی نے نماز جنازہ بڑھائی ۔ مزار دبلی میں مرجع خاص و عام ہے ۔

مسلطان مشارع کا مرسم المایک خاص مرتبہ ہے۔ انفیں دا آگئے بحق یا ایک خاص مرتبہ ہے۔ انفیں دا آگئے بحق یا حضرت خواج اجمیری کی طرح شرف اولیت حاصل نہیں۔ نہی ان کی زندگی بلیغی محضرت خواج اجمیری کی طرح ممتازیہ ہے جس طرح ان کے مرشد ابا فرید یا دوسرے کی شخص مرتب ابا فرید یا دوسرے پران عظام مثلاً امر کہریموانی شنح بہا والدین دکر یا یا صفرت نور قطب العالم بنگالی کی دیکن اس کے با وجود جو اثر واقت دار انفیس حاصل مُوا، بہت کم بزرگول کو فعیب برگول امریخ شرق ہے۔

ور حجرهٔ نقر بادست به درعالم دل جهال بناهم شهنشه بسر روب اج تاج تنابانش بخاكبات محتاج

بوب سلطان المشائخ نے ظہور کیا ، اس وقت تعرف کا ابتدائی زام البرز دور ایک متب ہوئی مقط دی لوگ اختیار نرکرتے عقے ، بوسخت سے خت ریاضتیں اور شقتیں سے اور در نیا ہے دول سے فقط وقت الایمو و سے کول سے فقط وقت الایمو و سے کر دور آخرت میں ایسے جھتے کے منتظر ہے ۔ اب تعمون اور درولتی کی نی ترجانی ہم کی تقی اور سیخ می الدین ابن عربی اور ان کے جال اور درولتی کی نی ترجانی ہم کی تھی اور سیخ می الدین ابن عربی اور ان کے جال ہم کے مناقد سائقد ایک باطنی نظام بھی ہے ، بوقطبوں ، ابدالوں ، او اوول کے سربی فائم ہے ۔ شیخ ابن عربی افتان میں ہم کی تعمیل میں کی جگر اس نظر ہے کی توقیع کی ہے ۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تعمیل میں میں کی جگر اس نظر ہے کی توقیع کی ہے ۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تعمیل میں نصرون مثل میں میں کی تعمیل موسوں الحکم و مواقع النجم و موثر و ح آنہا مشخول سے دائش ہے ، اکنوں نصرون مثل معمول المی المناز کی میں ان سے خیال ہونا نے دوایک جگر مقامات اولیا کے متعلق ہوار شادات کیے ہی ان سے خیال ہونا نے دوایک جگر مقامات اولیا کے نظر ہے سے متافر سے ۔ بلکہ ان مفول نے کہا: سرجب کے دوایک می ابن عربی کے نظر ہے سے متافر سے ۔ بلکہ ان مفول نے کہا: سرجب

ولی مقام طبیت اورغوثیت وفردیت کوط کرکے مرتبہ محبوبیت کوسنجیا ہے تو
اس کی فات مظہر اللی ہوجاتی ہے اور اس کا ادادہ می ادادہ اللہ موتا ہے "
جب بابافرید نے انھیں خلعت خلافت سے سرفراز کیا تر انھیں نظا الدین
والدیبا "کہ کرخطاب کیا تھا اور شاید یہ مرشد کے ارشاد اور ابن عربی تعلیمات
کا اثر تھا کرسلطان المشائے نے زندگی ایک تادک ادیبا وروئیل کی طرح نہیں
گزاری جکہ شام ان وقت کے بالمقابل بھی ابنی لوزئش اس طرح برقرادر کمی
جس طرح ابن عربی کی اسکیم کے تحت قطبوں اور ابدالوں کی تھی ۔
قطب بھت اسمان و مہفت و دیں
قطب بھت اسمان و مہفت و دیں
انھیں اواشقین میں سلطان المشائخ کی اپنی ایک رباعی تعلی کی گئی ہے۔
جس سے ان کے مافیما کا کچھ اندازہ ہوتا ہے ۔

مله واحظه مربیت نظامی صر۱۱۱ اس کے علادہ حضرت سلطان کمشائع کی مجلس میں تطلب اوراد او

در ملک قناعت بجال کمطابیم کیخرو بصحاب و بے دربانیم ازلات فاقہ ذوقہا ہے گریم ازدولت فقر کھکھا ہے رائیم صفرت ملطان المشارع نے تراس امرکا کھی دعوے نہیں کیالکین عام طور ر انجیس اینے زمانے کا قطب مجمعا جا ماتھا ۔ اور بین بیال تھا کہ ان کے علاقے کا انھیس اینے زمانے کا قطب مجمعا جا ماتھا ۔ اور بین بیال تھا کہ ان کے علاقے کا انظام ان کے مربر تائم بھا ۔ فرح السلاطین میں عصافی نے اعمد محرق تعلق میں ) فظام ان کے مربر تائم بھا ۔ فرح السلاطین میں عصافی نے اعمد محرق تعلق میں ) بہل کی بربادی کے میں اسباب محموم میں ۔ ان میں سے ابک سیسے مورم مربوانا معلقان المشاریخ کے سابیہ عاطفت اور ان کے فیفن بلانوشی سے محروم مربوانا

وك دمينا و فقرت بود فقيرال بلانوش كشور بودند نماندبه بإحسب يمؤمهنتين که ازمرز و نوسے پرآرددوار تختين مرآرند مردان قدوم كنداندرال كاكم فرمانروا كرجيل وقنت ابطال ولمي يسيد طابه للوكب وسيناه أمم يوفترهس مدانبيام صطفا مرحاسدانش شده تاج دار برابوان ا د موده خانان جاه برجويك زني كشنة رامني ملوك جرداند زمي دررج أتمال بودآگر از رمروان راسما مغرر بروكاكب مندولتال

بربر کلک گرج امیرے اود اميرال بركشور أكر سربرند گراو تارنبود بررُوے زی<u>س</u> يوخوا بدخكرا وندليل ونهار برفران ايزواذال مرزولوم وزلان بس يحفظ كم رافكرا شنيدم زبرإن اختربعيد نظام الحق أل بيزيابت قام محت مدكه شكر خاتم اد فيا زخاك دريش خيروان ماج دار سلاطيس برايو بن اوبارخواه بردر گاه آن شاهِ ماب سوک ح كومل كي وسعنيال أسال ندأند تسيع ندر أوفجز خدا خداراييح بود از دوستان

تحتیں ہماں مردِ فرزانہ فر 💎 فدم زو ز دہی ہر فکپ دِگر وزان بن نند الشهر وكثر يُزاب درال ملك شد فلتنه م كامياب ابن عرتی اور سلطان المشائخ نے استے خبالات کی تائیدس جواحادست میں کی ہں ان کی صبحت مشتر ہے۔ اور حبود لائل اس باطنی نظام کے حق میں ہیں آ وه تعبی محقولبیت سے بالا ہیں امین اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی علمی قابلیت خدا دادمجد وجبيخصيت اورمدا وسليمكى بنابراأرسلطان المشائخ روحالى دارس سے ال كرسى أور سمت قدم بر صاتے الت عبى ود مركارواں مى بوتے -امفول نے علم دنن کی تکمیل دارالخلاف کے بہترین علماسے کی عقم اور اگر درخت لینے بجل سے مہجا ناجا آسے توامیز سرّو اور امیرس سجری دِر نثروع میں ان کے مُرید نہیں ٹاگردسے ان کی علمانہ قابلیت کے آئینہ دار ہیں ۔ آب کی شروع میں برخوا بن تحقى كر كهبس كا قاصني بوجادك " (سيرالاوليا عرق ١٥) اورعلوم تنزعي ومعهى کوآپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا ۔ اپنے ہم دربوں کمیں سیسے تيزطيع ادر والتنمند مشور كنف ودرجيث مباحثول من إتنا بخعته ليت كف كه اس زملنے میں آپ کو مولنا نظام الدین تجاف ادر محفل میکن کاخطاب ملا مموا نفا (سیرالاولیاص ۹۰) اس کے علاوہ ال کی روز مرّہ کی تفتگو فراندالفواداور فقال فواد مِي محفوظ ميسي سيدان كي وسعت على وسيع وانفيك اور موات سليم كالعرازه موتا ہے ۔ ال کے زملنے میں واقعات کی صحبت پر کھنے کی وہ سہوتیں جو آج متبریں نہ

تح**یں گرفوائڈالغوا** و اُتصاکر دیمھییں بلامٹبالغ*رسیرت صیب*ے اور تاریخ کا ایک سمندر تھا پھیں مار الہے۔

ان كے زملنے ميں دہلى علما وفسلا وشعرا وا دباسے بھٹى برلائى متى - لىكن كھتے اہل تظریحے ہجراس در كے صلح برگوش نہ تھے ہے كور ميره كر فراق رُخ تو در آب نيست كور ميره كر فراق رُخ تو در آب نيست كور كوركشاكش عشق خياب نيست

یرمیم ہے کا المعتب اسلام کے معلی سلطان المشائخ اپنے مرشد سے بہت تھے ہیں۔ تواریخ میں ان کے باتھ پرنعظ ایک او می کے سلمان ہونے کا رائ متاہے ، مکین وہ ساعت فریب سے غافل نہ تھے ۔ قوالڈ الغوادی کا رائ متاہے ، مکین وہ ساعت فرور رہنے کا ذکر ہے ۔ اور ایک وفع آونوا ہر ووایک جگرمندووں کے اسلام سے دُور رہنے کا ذکر ہے ۔ اور ایک وفع آونوا ہر صاحب نے آنکھوں میں آلئو کا کراس امرکا انسوس کیا کم مندووں پرکسی کے مساحب نے آنکھوں میں آلئو کا کراس امرکا انسوس کیا کم مندووں پرکسی کے کہنے کا اثر منہ بی ہم وقا۔ امریس کھنے ہیں : (ترجم بر)

ایک فاہم مُرید آیا احدایک ہندوی کو ہمراہ لایاکریریرا بھافی ۔ بعب
دوفول مجھ کے تونوا جرصاصب نے اس فلام سے پُوجیاکہ آیا بہرا بھائی مسلمانی سے کچر رغبت رکھتاہے ۔ عوض کی نیں اس مطلب کے ایے اسے یمال لا باہوں کہ جناب کی نظر التفاق سے وہ سلمان ہوجائے ۔ نواجمان میں سال لا باہوں کہ جناب کی نظر التفاق سے وہ سلمان ہوجائے ۔ نواجمان سنے آبد میدہ موکر فرایا: اس قوم پرکسی کے کہنے کا الرہنیں ہوتا ۔ ہاں اگر کی صابح مرد کی صحبت میں آباجا یا کریں قوشا بداس کی برکھ سے مسلمان سالے مرد کی صحبت میں آباجا یا کریں قوشا بداس کی برکھ سے مسلمان ہوجائیں ہے (فرائد الغواد صربح)

له تلنظانه كاليك بندويخا ، جن كام ندوانى نام كو تفا - خواجرجال ملك احمدابارك بمراه سلطان المشائح كي مجلس من آف جاف لكا - ان كي التحريم سلمان موا - اور بالآخر خان جهال كي نام سي سلمان فروز تفلق كا وزير اعظم بنا -

فراند الفواد كے اندراجات سے خيال ہو تلہے كركئي ہندو اسلام كى حقانيت كے قانيت كے قانيت كے قانيت كے قان كے ق

"ماخرین می سے ایک نے بی بھاکہ جو مہند دکھہ بڑھے اور اللہ تعالے کو ایک جانے اور منجی برخداصل اللہ علیہ وسلم کی در الست کا بھی فائل مؤلیکن جب مسلمان آئیس توجیب بوجائے اس کا انجام کیسے بو نواج صاحب نے فرایا اس کا معاطری سے سے خواد اسے بخت نواد حذاب دیے۔

بحرفرایاک بعض بندوق کوب بات ابھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سیا ہے الیکن بجریمی سلمان نہیں ہوتے " (فراید الغوادم (۱۹۵)

سلطان المشائخ كے الفوظات كامستندهم و فرام الفواد ہے 'جے ان كے مرمد اور مشہور فارسی شاع من سخری نے ترتیب دیا۔ ہم نے اس سے جابجا' نہ صوب سلطان المشائخ بلکہ دوسرے بزرگان دین اور اہل هم کے حالات کے دیسے استفادہ کیا ہے۔ آب کے ملفوظات کا ایک اور مجبوعہ افعنل الفوائد ہے ' بست مناوہ کیا ہے۔ آب کے ملفوظات کا ایک اور مجبوعہ افعنل الفوائد ہے ' بست ایک اور محبوعہ افعنل الفوائد ہے ' بست ایک اور محبوعہ ملفوظات (مسمی سرخفۃ الاہرار وکرامت لافرار) کا ذکر طراسے میں ایک اور محبوعہ ملفوظات (مسمی سرخفۃ الاہرار وکرامت لافرار) کا ذکر طراسے میں ایک اور محبوعہ ملفوظات (مسمی سرخفۃ الاہرار وکرامت لافرار) کا ذکر طراسے ہوئے ہوئے الدین میں ایک اطلاعان المشائح کے مُرشد محبوعہ ہماری نظر سے نہور بڑھیں تو ان میں ایک لطبیعت فرق نظر آباہے۔ شراح جسامہ موسامی اور تبدیل عقائد کی جومثالیں موسیقے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں وسیقے تھے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں وسیقے تھے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں وسیقے تھے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں وسیقے تھے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں وسیقے تھے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں وسیقے تھے اور بابامہ احب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جومثالیں

بادگار تھیوری ہیں۔ ان میں اظہار کرامت کو بڑا دخل ہے۔ شاید اس اختلاف کی وجران بزرگوں کے ماحول کا اختلاف ہے۔ مصرت باباصا صب کوجن لوگوں سے واسطہ بڑیا تھا وہ سادہ اور ضجیعت الاعتقاد بحقے۔ ان بر کرامات کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ چانجر باباصا حب ابینے تصرفات کی بنا بران میں شاندار نتا کچ بدا کر سکھے۔ بیکن جولوگ وار الخلاف میں رہتے تھے 'وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ ان کے اعتقادات بدلنا اس قدر آسان نہ تھا۔ اس ساجے ایک عرصے کا اختلاط در کا دیجا ۔

سطرن نواج مساصب جوطویل صحبت صالح کی مزودت سمجھتے سکتے ۔ اس کی ایک وجریہ بھی تھی کہ ان کی نظروں میں مسلمان ہونے کے کہے ایک بڑا بلنام عباد برفرادر کھنا مزودی تھاسہ

> پرشهادً گراُلفت میں قدم رکھناسہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

سعفرت خواج صاحب نے اس مقصد کی توضیح کے بینے کئی مرتبہ باتی بلاور میہ ہودی کی سکایت ابنے سام عبن سے بیان کی اورافسوس کیا کہ عام مسلمان ور بری قوموں سے بھی گئے گزرسے ہیں۔ افعنل الفوائد میں ہے ( ترجمہ)

م بجراسلام کے بارسے میں گفتگو ہوئی ۔ زبان مبادک شعر فروایا کہ اے درویش!

اسلام کا نام لیے لینا اس ہے کیکن اس کے فرائفن کا انجام دینا مشکل ہے۔

بجرفروایا کہ نواج با نیزید سبطائی نے نے سرسال تک نفس کو مجاہدہ سے مارا ....

گیا کہ تجھے مسلمانی کا حق بھی اداکر ناجا ہے۔ بھیرفروایا کہ ایک مرتبہ ہودی سے توجیا

گیا کہ تجھے نواج با نیزید سے اتنی اگفت ہے تو مسلمان کہ مان کہ بیس ہوجا تا۔

گیا کہ تجھے نواج با نیزید سے اتنی اگفت ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوجا تا۔

اس نے کہا اگر اس بات کا نام مسلمانی ہے ہو تو البی مسلمانی نہیں ہوجا تا۔

سے مجھے نرم آئی ہے۔ اور اگر مسلمانی مصب ہو نواج معاصب کہتے ہیں تو

ده مجرسے بنیں ہوسکتی "

افضل الغواند كما الدراجات برصنه كمياجا ماسم يلكن بالكل مي واقر فوائدالفواد من بيان مركوات برس

آنگاه بهم ازنسبت صدق ودیا تداری اسلامیان مکایت فرمود کرجودسے بود که درجوا دِخان بایزیدسبطامی قدس الترسره الوزین خانه داشت - بچک با بزید نقل کرد- آن جود داگفتند کرتوبچامسلمان نمی شوی - بگفت جیمسلمان متوم - اگر اسلام آنسست کربایز بیرواشت ازمن نمی آبیر- واگراین است که شما دارید-مرازی اسلام عارسے آبیر! (فرا مُرالفوا دصوسه ۱۸ سه ۱۸)

اگرسلطان المشائخ غیرسلموں میں اِس طرح انشاعت اسلام مہیں کرسکے جس طرح ان کے مُرشد نے کی ( جو غالباً وارالخلاف میں ہوئی نہ سکتی ہمی ) تو یہ کہا کہ ہے کہ احفول نے خود سلما نوں کی اصلاح خیالات اور تہذیب نفس کی دسیم ہیں اِنے برکوسٹ ش کی ۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کردیا' بس کے ماحمت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مختلف جہتوں میں سرانجام پا تا برا ۔ گجرات' دکن اور بنگال میں جو بزرگ اسلام سے کر گئے' ان میم انام الدین مختال کا مام ملک کے مختلف کے خلف کے برای مامی الدین عشان کی مامی طور برجمتاز میں ۔ برساد سے بزرگ صفرت سلطان المشائخ کے خلف کے برای مامی میں خودارشا دوم امبیت کامرکز بن سکت مقت ۔ امیر شرق ان کی بابت کی جو مک کے محتلف جو اس کے محتلف کے دارشاد وم دامیت کامرکز بن سکت مقت ۔ امیر شرق ان کی بابت کی جو مک کے محتلف میں خودارشا دوم دامیت کامرکز بن سکت مقت ۔ امیر شرق ان کی بابت کی محت ہیں ہے

ہر کیے والے کئے ولائتِ دیں در ریش بر بموا نہا وہ قدم فلغل افکندہ در رواقِ مسیح دلِ شاں عرش وسجاڑشاں محراج دلِ شاں عرش وسجاڑشاں محراج وال مربيان دمروان يقين بمرشيطان كش فرست تدخدم زنده دارشب از دم تبييح برسوار آسين شرع ساختهاج صیا دالدین برتی مخدت کے نیک اثرات کا ذکرکیستے ہوئے گھتا ہے ۔ (ترجمہ) شیخ کے مُبادک درجود' ان کے انعاس پاک کی برکت اوران کی مغبول دعاؤں کی دج سے اس ملک کے اکثر مسلمان عبادت' تصوّن اور زُم برکی طوف ماگل اور سیننج کی ادادت کی طرف راغیب ہو گئے شقے رسلطان علا مالدین اجینے تمام گھروالوں کے ساتھ شیخ کا مُحتقدا ورخلص ہوگیا تھا ۔ نواص وعوام کے ول نے نیکی اختیاد کہ لی متی ۔

عهدِعلان كيماتنوي جندسالول مي شراب وشايد فيسق وفيور قمار بازي فحاش اواطنت اور بخبرباري كانام بهي آدميون كي ربان بربهيس آسني يا - اب كبروكناه لوكول كوكفرك مشام معلوم بون مك يمسلمان ابك دومرس كانم س مرد خواری و ذخیرو اندوزی کے کھنکم کھنکا مرکعی نرموسکتے تنف - اور خوف کے مارك وكان دارول سيحبوط كم توسلينه اورآميزش كارواج أتحدكما تخفأ إكثر طالب علمول اور بڑے بڑے اوگول کی رغبت جوشنے کی خدمت میں رہتے تھے ، تصوّف اورا مكام طربقت كى كما بول كے مطالعہ كى طرف ہوگئى بنى ۔ قرة القلوب احباالِحلوم؛ ترجها حباإِلعلوم، عوارف، كشعن المجرب، تشرح تعتوف ُ رسالْ فشرى مصادا لمعباد محتوبات عين القضاة ، لواضح ولواجع قاصي عميدالدين ناگررى ، فرائدالغواد امیر*ص سنجی کے بہت سے خر*یار بیدا ہم گئے تنتے ۔زیادہ تر لوگ کتب فروخوں سےسلوک وحقائق کی کتابوں کے بارسے میں دریا فت کرتے۔ کونی بگرای البی ند تقی جس میں مسواک اور کنگھی ندنشکی ہوا در اہل تصوّف کی کٹرنٹ نوید کے باعث بھوے کے طشت اور لوٹے مینکے ہوگئے تقے (حرا ۱۲۸) م انظام يبلسله جوصابر برطرات كي طرح حيث تتير سلسك كي ايك شاخ كمركم سبي ، محفرت سلطان المشاتخ سي شروع بُمُوا يعبض **لوگ كيت** إلى كشيخ شرف الدين بوعل فلندر بإبي تي كوهي سلطان المشارخ سي سيعيت تقي -ن شخ عبدالحق محدّیث اس روایت کیے قائل نہیں ۔ فلندرصاحب ہوایک

روایت کے مطاب قطب جال ہانسوی کے خالداو بھائی تھے۔سلطان کمشائے کے جہدایک فیر بہمت مرتقے۔آب بانی بت میں بیدا ہوئے۔علم ظاہری کی کمیل کے بعد ایک فیر کے افریعے درس و تعدلیں جیوٹر کرمی میں کل کئے اور قلندروں کے آزاوانظیقے اختیار کریائیے۔آب کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جنیں اگر شرع ، وضع داری با اختیار کریائیے۔آب کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جوسکتے ہیں۔ لکی و نیاآب کو اخلاقیات کے تراز کو میں تولیس توان برکئی اعتراض ہوسکتے ہیں۔ لکی و نیاآب کو ایک قلندر کے طور برجائی ہے اور ظاہر ہے کہ جرشخص و نیاچے ور دیتا ہے کہ سے اور ظاہر ہے کہ جرشخص و نیاچے ور دیتا ہے کہ سے دنیا وار وں کے معید ارسے نہیں جانجا جاسکتا ۔آپ کی مبشر عمراسننوات اور وزار کی کا انتظام میں گوریا نہ جانگ و کئی مبادل کا کا تا اور کا است میں گوری اور جب رمضان المبادک کا کا تا نہ جالا کہ آپ رصانت کرگئے تو آپ کے پاس کوئی کو تھا۔ تین روز تک کسی کو بیا نہ جالا کہ آپ رصانت کرگئے ہیں۔ یہ دوز چند کو کی اور کوئی دفن و کئی تیا دیاں کیں۔ مزاد آپی بیت میں ہے۔

ار نادشنے مکھلہے کہ بابی بہت کے علاقے میں جوسلمان راجوبت ہیں ' وہ سطرت بوعلی محدث بوعلی محدث باسلام ہوئے اور ان کا موریث اعلے امیس منترف باسلام ہوئے اور ان کا موریث اعلے امیس منترف ا

معزت بوعلی کمال میذب کے ساتھ ساتھ صاحب تصنیف بھی کھے آپ کی دونین فارسی منٹویاں اور دایوان مجیب جگاہے۔ شیخ عبدالی محدث دالموی نے آپ کے مکتوب اختیارا الاخیار میں نقل مجواہے '
آپ کے مکتوبات کا بھی ذکر کیاہے ورج مکتوب اخبارا الاخیار میں نقل مجواہے '
اس کی زبان بڑی سے سنتہ اور خیالات تعلیفت و باکیزہ ہیں ۔ نیکی اس زمانے میں میں می دور بری نصانبھت آپ سے منسوب ہونے گئی تھیں۔ بشنے عبد المحق محصیمین شیس میں میں دور بری نصانبھت آپ سے منسوب ہونے گئی تھیں۔ بشنے عبد المحق محصیمین سے دور سالہ دیگر درعوام الناس نہرت دار دکہ اور احکم نامہ شیخ شرف الدین سے گوبند۔

طاہر آن است کہ از مخترعات عوام است ۔ داختراعلم ﷺ

نام ران است کہ از مخترعات عوام است ۔ داختراعلم ﷺ

رساله ہے ۔ اس کے مطابق آپ جالیس برس کی حمریس دملی بہنچے علماسے زمانہ

سے مباحظہ ہوا الیکن سب آب کی بزرگی کے قائل ہوگئے اور کوٹ ش کرکے آئے یہ "دہلی کے درس اور فرق سے نگاری "کا عمدہ سرکردکیا یعبی سال نک آب نے یہ شخل جاری رکھا۔ بجر حبد بہت جوش کیا اور برسب کچر ترک کر کے سروسیات کونکل کھڑے ہوئے۔ اور قلندرا نہ وصنع اختیا دکر لی ۔ اثنا دسفر میں شخ ممرالدین تبریزی اور مولئا روم سے ملاقات ہوئی اور ان سے مجبد و دستار حاصل کیا ۔ سفرے والبی برجد براور قری ہوگیا اور بھیے عمر محبد و باندگزری ۔ سفرے والبی برجد براور قری ہوگیا اور بھیے عمر محبد و باندگزری ۔

## مكبان من سيني اور صوفيانه سركرميال

مثلاً موسقی اور سماع کارواج -ادبیت اور شعروشاعری سیے اُنس - ملا تمت غیرسلمول کے ساتھ غیر معمولی رواداری ) اور حغیول نے اس کی مقبولیت و انشاعیت میں بڑی مدودی -مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلے کے بزرگان کبار سفے برا اجھتہ لیا ، لین سہوردیبلسلم جیشنتیر کی طرح بہت بُرُانا ہے۔ اور مقوس بلیغی کامول میں توشاید اس کا بیجشنتہ سے بھاری ہے۔ تحشمیرس اسلام کبرویرسیسند کے بزرگوں (مثلاً امیرکبرستدعلی سرائی اور ان کے صاحر آوسے میر محمد ہمدائی ) نے بجیلا یا جو مہرور دبول کی ایک شیاخ سے تعلق د کھتے تھے 'برگال کے بہلے کامیاب مبلغ شیخ مہلال الدین تبریزی تھے۔ بو مضخ شهاب الدين مهروروي كے خليفه اعظم عقے - اس وقت مشرقي بنگال کی سیسے بڑی نمیاریت گاہ سلمیط میں ایک سهروردی ( شاہ جلال نمینی ) كامزارس وتحجرات كح قديمي دادالخلافه من من مصرت سُلطان المشائخ ادر

حفرت براغ و ما شخصی این خلفا تحصیم ایکن دارالخلافه مین شهراحد آبادگی سب مری زیارتین مینی حفرت قطب عالم اور حضرت شاه عالم کے مربغلک رفضے مرددی ادر بادگاری مینی حفرت قطب عالم اور حضورت شاه عالم کے مربغلک رفضے مرددی ادر بادگاری میں اور ایک بین سے مغرب کے علاقے بینی سندھ مغربی بنجاب ادر بادجیت ان کو تو با فرید بھی بہادالدین ذکر باسم ورددی کی دلایت کا مُزو واقت تھے۔ بحث تیوں اور اس مراج محص دولوں میں بہت سی جزیر مفترک محص اور اس مراج محمل اور اس مراج محمل اور اس مراج محمل اور اس مراج محمل کے حالات زندگی اور کار نامول کو برگر خار دیکھیں توان کا امتیازی دیگئی صاف نظرا آتا ہے جنبتیوں کی خصر وسیات ہم بیان کر جیسے امتیازی دیگئی صاف نظرا آتا ہے جنبتیوں کی خصر وسیات ہم بیان کر جیسے ۔

ك سيرالعارفين صره ١١

تله مختلف بیلسلوں کی مصوصیات:۔ اسلامی مند و پاکستان میں ایک سے زیادہ صوفی سلسلوں سے منسلک موفی کارواج رہا ہے۔ علکہ امام الهندشاہ ولی الندج نے تو بیطر تعلیا میں ایک سے زیادہ صوفی کیا تھاکہ وہ بجبت کے وقت جاروں خانوادوں (جنستہ سہروروب کا وادری نقشبندیہ) بزرگوں کے نام لیستے آکہ ان سے فیض حاصل مواوران کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجانات کا متیج برم کواہی کی منت والوں کے درمیان وہ حدِ فاصل نہیں رجیانات کا متیج بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیانات میں :۔

میں سکن بھیر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیانات میں :۔

میں سکن بھیر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیانات میں :۔

جنشانید :- "ان کے ال کلم مرتشهادت برصف وقت الاالله مربطاص طور برزور دواجا آیا ہے۔

بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دم رائے وقت نمراور میم کے بلائی محصے کو بلاتی محصے کو بلائی محصور تبت سماع کا رواج ہے ۔ حضرات شیعی خضات کر شیدہ مار کا مواج ہے ۔ حضرات بیشت میں مارک کو تقت ایک وصوائی کیف بیت طاری ہوجائی ہے اور وہ بسااو قامت اس سے کفک کر ٹور موجائے ہیں جینی دروریش اسموم رنگ وارکم برسے بیستے ہیں ۔ اوران میں زبادہ تر طکے بادامی رنگ کو ترجیح و بہتے ہیں "

مهرورديد :- الله إلى سانس بندكيك الندم كادردكية كالرادواج مع مد ده التحرير )

سروردی اسورس فرو ان سے زیادہ مخاط سے دان کے ہاں ہماع بہت کم مقا۔ خلاب شرع امور بروہ فوراً نالیسندیدگی کا اظہار کرتے ۔ دوسے فرہوں کے ساتھ ان کا برتا و غیر محمولی رواداری کا نہ تھا تبلیغ کا برش هی ان میں زیادہ سخا ۔ سیوسفر کا شوت بھی ان میں زیادہ سخا ۔ سیوسفر کا شوت بھی انفیس شیتیوں کا دنگ سیروسفر کا شوت کھی انفیس شیتیوں کا دنگ " ان سب بانوں کا نیجر بہتھا کہ اگر مے دارالخلام کی نازک مزاج اور حساس ہستیوں کو مہروردی کسی برسی صد تک متحر نہ کرسکے گئی نازک مزاج اور حساس ہستیوں کو مہروردی کسی برسی صد تک متحر نہ کرسکے گئی نا طراحب کی بازوں اسلام کی برسے بربیون کی ۔ طریعے سے اشاعت کی ۔

﴿ بَعْدِ نُوصُ ارْصَعْمَ الْمَا) ذَكْرِمَلِي اور ذَكْرِضْ دونول كَسَدَقا قُل بِي -سمّاع سے سبے اعتبنا لی بُرتتے ہِيں اور نَا وتِ قرآن بِرخاص طود برز در دسیتے ہیں -

قادر بہ بینجاب کے بنتہ مستی مولوی اس بلسط سے تعلق رکھتے ہیں ۔ قادری سماح بالمزامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلق میں بوسیقی کو (خوا ہ وہ بالمزامیر ہے باان کے بغیر است کم بارط آئے ہے۔ قادری وروئی بالعق سبز گرٹری بیستے ہیں اوران کے بباس کا کوئی ندکوئی محمقہ جاوامی دنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درود فریق کوئی مہتبت دیتے ہیں ان کے بال ذکر خفی اور ذکر مجلی دونوں جائز ہیں۔

افسوس ہے کہ مہرور دلوں کی کمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تواہی کیے مواد نہیں ملتا سہرور دبول نے کام زیادہ تراسلامی مندوستان کے سیاسی اوتفاقتی مركنوں سے دُوررہ كركيا۔ ان كى رُوحانی كوستسٹوں كودارالخلافے كى تيز برقى ر دیشنی نے اُجاگر منہ سرکیا اور آلفاق سے ان میں اہل فلم حضرات کی تھی ستا ہے ہیں۔ چينتول من سے اکثر اصحاب سجادہ ( مثلاً مصرت نواحم محبن الدین اسجمہری خواج والدين يختتار كاكي ما بافريد معزت سلطان المشائخ - سيد كيسود رازم الك نونسگوارا دلی رنگ کے حامل ملکہ شاعر تھے۔ ان کے مربیروں میں امیرخترو ام س بنوى منياء الدين برني مورئ بطيه كامل الفن ادبي اورشاع موجود تق میتجربیہ ہے کہان کے کارنامے بڑی آپ و تاب سے بیان بھوئے اور بھاری *ڈو*لی زند کی کائجز ومو کیے المکی مهرور دلول کی محوس خوسی خدمات سے (جن کی بولت خربی اورمشرقی باکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا ) ایک عام بے خری ہے۔ موسس اعلے شخ بها دالدين در الحق دا دا مكترم عظمه سے بیلے خوارزم اور وہاں سے مصنافات ملتان من تشریب لائے اور نا نامنگولوں کے تھلے میں وطن جبور کرمندوستان آئے اور کوش کروڑ مين آباد ہوگئے۔ شخ بہا دالدین ہیں طاع الدعمی بیدا ہوئے۔ آپ بارہ بن کے تصے کہ والد کا انتقال بُوا۔اس کے بعد آب خواسان جیے گئے اورسات برس تک علوم ظامری وباطنی کی تھمیل کی یھیر بخارا میں بیملسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد ج کے بیے تشریب کے گئے اور مدین منوروس یا بچرال تک رومند نبوی کی مجا وری كى اورشيخ كمال الدين محكر تميني سي علم حديث كى سند كى يجير بغداد كي اورشيخ الشيوخ

که برملات کسی قور فراد الغوائد اور زیاده ترسیرالعاد مین سے مانوذی ۔ کے سیرالعارفین مرس۱۰

شخ شهاب الدین ہرور دی کے صلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

قوا کران الغواد میں حضرت سلطان المشائع کی زبانی مکھاہے کہ شنج ہما رالدین دکر با
کمرشد کی خدیمت میں فقط سترہ مدن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت بل گیا۔ اس پر
ضخ الشیوخ کے یارانِ قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مکرت سے اُوراد و دفیا
میں مشخول ہیں اور ابھی منزل مقصر و زنگ نہیں مینچے اسکین برفو وار د جبد ہی روز
میں کامیاب ہوگیا۔ اس ریش خنے فروا یا کہتم کوگ میلی لکم ماں لائے ہو ہو ایک
میں کامیاب ہوگیا۔ اس ریش خنے فروا یا کہتم کوگ میلی لکم ماں لائے ہو ہو ایک
میں کامیاب ہوگیا۔ اس ریش خنے فروا یا کہتم کوگ میلی لکم ماں لائے ہو اس ماری میں میں ہو ہو ایک میں ارکھیونک مادینے

خلعت خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد بابغ نظر مرشد نے آب سے فوایا کہ اب آب ملان جائیں اور وہاں آقامت اختیار کرکے وہاں کے لوگوں کومنزلِ مقصود کے بنجائیں۔ (سیرالعادفیں صوف ) جنانچ آب کتان آئے اور حلد ہی وہاں مقصود کے بنجائیں۔ (سیرالعادفیں صوف ) جنانچ آب کتان آئے اور حلد ہی وہاں بڑا اعتبار واقت آرم اصل کرلیا ۔ بلکہ ملکان سندھ ' بلوجبتان کے علاقے کو آب کی روحانی سلطنت مجھاجا آنفا ۔ آب کے حالات پرحال ہی میں ایک کتاب افوار خوش ہے نام سے خاد مان ورگاہ نے شائع کی ہے ' حس میں کتب ادری کے اندراجات کے علاوہ خاندا نی روایات بھی جمع کی ہیں ۔ افوار خوش کے مطابق اندراجات کے علاوہ خاندا نی روایات بھی جمع کی ہیں ۔ افوار خوش کے مطابق مالک اسلامی سے والیسی کے بعدش ہما دالدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک ممالک اسلامی سے والیسی کے بعدش ہما دالدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک ممالک اسلامی سے والیسی کے بعدش ہما دالدین اور شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے دائیں ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے دائیں ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے اب کوہ شیخ بود تین (کوہ شیخ بہا دالدین) ۔ سیسے دائیں ۔ سیسے دائیں ۔ سیسے دائیں ۔ سیسے دائیں کے دور تین دائیں کوہ شیخ بود تین در کوہ شیخ بود تین در کوہ شیخ بہا دائیں ۔ سیسے دائیں کے دور تین در کوہ شیخ بود تین در کوہ شیخ بود تین در کیا کہ در تین در کوہ شیخ بود تین در کوہ شیخ بود تین در کیا کہ در تین در کیا کہ در تین در کوہ شیخ بود تین در کیا کہ در تین در کیا کہ در تین در کیا کہ در کیا کہ در تین کیا کہ در تین در کیا کہ در تین کیا کر کیا کہ در تین کی کیا کہ در تین کی کوئی کیا کہ در تین کیا کہ در تین کیا کہ در تین کی کیا کہ در

الوارغوشي ميں لکھا ہے کہ محضرت کے دعظ سُن کر کلک سندھ اور علاقہ مُلّان ادرلا ہور کے اہل ہنود میں سے مجی بے شمار خلفت نے حس میں ہست متمول تا ہر

که معتقد عورف المسارف - سرود عی سیسلے کے بان شیخ ابوالنجیب سرود عی کے بعد میں ان شیخ ابوالنجیب سرود عی کے بعد میں ان خان کا نامی سیسلے کے بان خان سے ۔ کے فراندالغواد مرسم

اور تعض والیاب ملک بھی تھے وین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرببہ ہوئے "اس کھے علاوه "حضرت فعامر خلائق كوفائره مبنجاف كى غرض سے زراعت اور نجارت كه كام كور فتر رفية رفيها بالمان مليان بي جال كهيس الجهام وقع مُوا 'أفتاد جنگلول كو آبادكراً بإسريايات اورنهرس امداً ف كرائبس ... اور تجاریت كی طرف بهی حضرت

نے ہست توجر فرمانی " (افرار غوشہ صرمم - ۲۹)

شنخ كبرما بافريد كنج شكريس جميلتان سي تفريك فاصله برياكيل مين مقيم بخض آب کے دوستانڈ تعلقات تھے۔ ملکومن ترکہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زا د بهالى عقد ابك دفعه آب نے بابا فرمیک نام رقعه لکھا جس كاليك فقرد عفا: "میان ماوشما چشق بازی است" بابا فرید نے جراب دیا : "میان ماوسما عشق است باری میسند " آب کے رمانے میں شخ سنہاب الدین ممروردی کے اور خلفا مثل قاصی حمید الدین ناگوری اور شیخ جلال الدین تبریزی سندوستان تشریف الدے . لیکن جثبتیه بزرگرن کی مشعش نے انھیں اینالیا اور انھوں نے سہرور دی سلسلے كوفروغ دين كى صرورت نتمجى - قامنى حميدالدين ناگورى كے توفقط نين مريد عقے اور شخ جلال الدین تبریزی نے بھی بنگالہ جلنے سے پہلے بہت کم توگول کومرید کیا۔ بیر کمی شیخ بہادالدین زکریانے بوری کی اور ان کی وجرسے مہرور در سلسلے کو ہند وستان میں اہم حِگُرْل کُئی۔ ان کے زمانے میں شیخ الاسلام ستید نورالدین مُبارک غرنوی ادرشاه ترکمان بیاباتی بهی تهروردی بیلسله سے سختے الیکن بیلسله ال سے بهت بيلانهيس اورمند دستان ميسهرور دبرسلسك كامورث اعظے شیخ بها دالدین کریا

ك سيرالاولما صر2

مله شيخ شهاب الدين مهروردي كے ايك اور مريد مشيخ سنهاب المعروف حكموت عقر وه بورب جیلے گئے اور بٹینہ کے قریب ایک قصبہ (حجلی ) میں دفن ہیں۔ ہمار کے مشہور مگرتی شیخ شون الدين كحيم منري ال كيم تعقيقي نواسے تعقے ر

ى كوسمج**ى**نا چاہيے۔

ب كے زمانے ميں ناصرالدين فياجر جوسلطان مخدغوري كا غلام عقا الله ان كا گورز بخیا سلطان طب الدین ایک کی وفات تک تو وه بادشاه دبی کا مفادار شور دار بناري يكين جب اس كاغلام التتمش بادشاه بُواتوقباحيه فيعي خود مخارى كالاده كيا بشخ بها رالدين زكريا اور فاضى شرب الدين فاضى ملتمان نفي خطا ككدكراتشمش كواس كفنصوبول كى اطلاع ديني جابي -قصار ادونول كيخط قباج ركع المحقد ملكك . قامني كوتواس في فرراً قتل كرا دما اور سيخس باز بُرس شروع مونى -یسخے نے صاف کھا کہ برخطیس نے مکھاہے اور ارشادالہٰی سے مطابق مکھاسہے۔ تحماري كوستنشول سنع سوار مسلمانول كانون بمنض كم اور كجيدن موكا - شخ كا ملّان مِن أَننا الرَّيْفاكِهِ ناصرالدين قباحِيركو المصين آزار مبنجيان كي مِمّني مر من الله من الله م بالآخراس في المتش كي خلاف بغاوت كي اورائتمش اس كاتعاقب كرر إعقا كروه دريك سندهس طوب كرمركها ادراس كى جكر ايك نياصور دارمقرر مموا-اسي طرح نقل ہے كرجب محتلاء ميں متكول ملنان ميں داخل ہو گئے ادر بُرُدج اورمورجي كاكرشهر من قتل وغارت منروع كرف كوسخف توصفرن مخافي العلم يشخ بهاء الدين أركم إامك لاكد درسم نقد الحرميني اورمغلول كوبيرقم اواكري شهرکوان کی تناہی سے بجا کا ۔

مرور برسلید میں شماع کی وہ افراط نہیں جو جیند تیر سلید میں ہے اور شاہد یہ کہنا صبیح ہے کہ عام طور بربہ رور دی جینا تیوں کی نسبت احکام بشرعی کی تعمیل میں زیا دہ محتاط رہے ہیں۔ مثلاً سیرالاولیا میں تکھا ہے: "منفول ہے کہ ان فرنوں

ك فوامكرالفوا وسر١١٩

کے الاحظر ہومولوی نوراحمدخالی فریدی مولعت طمّان کا ایک معنمول مندرج نیک خیال حون هنا 1 لدع

شغ الاسلام بها دالدين زكريا قدس مره كاابك فرزند بالكريس آيا اورجب اس سُناكه (ملطان التاركين) شخصم الدين (صوفى ناگورى خليفه العظم حضرت نواجمعین الدین اجمیری )نماز جمعه میں تربیب نہیں ہوتے توسٹور رباکیا۔ اور جندظام بین عالمول کوسے کرآب کے مکان برمہنجا اور معروف کرناٹشروغ کا (مراما) سهرور دی بینتوں کی طرح سماع کے معاطبے میں علونہیں کہتے ملکہ عموماً اس مُجتنب من ليكن ان من سي تعبض بقول شيخ جمالي برسبيل ندويت مسماع كينت ہیں۔ جنانچرشخ بہاء الدین زکر یا کی نسبت تعبی بکھا ہے کر حب عبدالتہ نامی ایک قوال خوش کلام ملک روم کی طرف سے ملسان آیا تو اُس نے شیخ ذکر آیا کی خدمت میں حاض موكركها كرشخ الشيوخ شخ شاب الدين مهروردي فيضميري قوالي شن كرمماع كياتوشخ نے فوايا كراچھا اگر صفرت نے سُنا ہے تو ہم مى سنيں كے يہنا نجا مفول نے عبدالتراوراس کے ساتھی کو حجرے میں کلایا ۔ اور حجرو بند کرکے قوال سے کہا کہ کھ بڑھو۔ قوال مفعزل *ٹروع کی* سہ متال كرشراب ناب توروند ازميلوب خودكياب كروند شخ رکیفیت طاری ہونی توامنصوں نے براغ کل کر دیا ہے سے جرے میں اندھرا توكُّما - مكين آننانظراً رباعقا كرشنخ كرديش كررسي مبلك-سماع سيمشيخ كى دلجيبيي شهور فارسى شاعرع آق كي صحبت كى وجهداً وركى

له لیمن برام الله و کرید کریم اموال کی بنابر مفران بیشت مهروردیوں کو طنز کرتے دیے ہیں۔ اسس مشلے پر شیخ جمیدالدین ناگوری اور شیخ بها دالدین ذکر ماسکے درمیان دلجیسب خط و کم ابت میں گئی متحق و ( اخباد الاخیاد ) اور سیدگسیدو دراز نے بھی کہا جمشائح ملسان ہمتے میں الاخیاد ) اور سیدگسیدو دراز نے بھی کہا جمشائح ملسان ہمتے الم الم میں الدین وارند ۔ اما خواجگان مابر پھی ذاسباب برجع مال دارند و مشائح نواسان تعلق برتجادت و موداگری دارند ۔ اما خواجگان مابر پھی ذاسباب مرتبا وی متعلق مشدہ " ( جوامع الکلم عمر ۱۳۱۳ )

برُمدُّنی - ده شخ شهاب الدین سهروردی کے تجانجے بیتے اور ان دفول اثناہے سبرو سياحت من لمتان تشريف لائے عقے يسفيخ بهادالدين سے وہ استفراز مورئے كه وه كهتفه عظه "رمثال مقناطيس كه آبن راكشند- شخ مراجذب مي كند- ومقيّد خوا مدکر د- ازیں مازو د تر مابیر دفت " شیخے نے بھی اسپے مُرشِد کے نوا ہزا دہ کی بر ی خاطرداری کی- اینی منطی اس سے بیاہ دی- اور غواتی ایک عرصه ملتان من مقیم رہے۔ وہ نہایت دل گدازشر مکھاکرتے تھے۔ بینانچ نفحات الانس میں مولنا جآقي لكمقتهين كهجب نشيخ بهاءالدين زكرياكي خانقاه مبي عراقي نبي حياكشي شروع کی تراہمی جندتهی دِن گزیہے تھے۔ کہ ان برایک وحد کی کیفیت طاری ہوگئی انھوں نے ذیل کی غزل کہی ۔ اور اسے بلند آوانہ سے پڑھناں شروع کیا ہے تخسين باده كاندر حام كردند للخشيم مست ساتي وام كردند برائے صیدیمُرغ جا ن عائق 💎 ززلعنِ ماہرویاں دا م کروند بعالم بركبا رئج وملامت بهم مُردند وعبَّقَقَ نام كردند بونود كردند ما نبخ وشين فاش عراقي ساچرا بدنام كدند اہل خانقاہ نے اس براعر اض کیا ۔ کیونکرخانقاہ میں سوامے ذکراورمراقیہ کے کوئی اُور جیز رائج نہ تھی۔اُ مفول نے شیخے سے بھی اس کی شکائت کی سکین انفول نے فرایا گریہ چیز ہے تھیں منع ہیں ۔ اسے منع نہیں ۔ اور اکٹری شو میر تو كمال نوشنودي كانطهادكما (نفحات الانس صر١٧٥) عراقی کےعلاوہ آپ کے دورسرے مشہور اہل قلم مُرید امیرسینی عقے 'بو ك<u>نزالهموز٬ زادالمسافرين</u> او*رنزمهت الارواح كيمص*نعت بين - كلين را زجو شخ محمود شبستری کی مشهور منتوی ہے حضرت امیرستی کے سوالات کے جواب میں پھھی گئی - وہ کنزار موز میں شیخ بها دالدین ادر شیخ صدر الدین کی تعرفیت نسخ مفت أقليم فطب ادلبا واصل حضرت نديم كبريا

شخ بهامالدین ذکر گیا کے مندوسانی مربیدوں میں آب کے صاحبزادے شخ صدرالدین عارف اور بیتے شخ رکن الدین ابوالفتے کے علاوہ اُنجیر تربیف کے نجاری سیّدوں کے موسس اعظے سیّد جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری اور سندھ کے لال شہباز قلندر قابل ہیں۔

سن کی وفات الله ایم وائد مرادخاک باک متان کی سے برطری زیارت کا و باک متان کی سے برطری زیارت کا و مترک متابات کا در اس کے قرب وجوار میں بعض برطری ممبارک و مترک میتابات دنن ہیں ۔

سه مثلاً طبان کا آخری اور جری دل ناظم نواب مظفرخال جسن نوایی کشیر میسی کسی برشی مجمد قابلیت اور فرص شناسی سے متوب برگذان کا انتظام کیا۔ اسے انتی برس کی عمر میس راجاد نجیت سنگھری اس فوج کا متعابلہ کرنا پڑا جسے فرانسیسی جرنیوں نے منظم کیا تھا۔ اور برح برطرے سے کیل کا نتھے سے آراستہ تھی میٹیردل برم رونے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ سے کے کر منطق میں فقط دو تین موا دمی دہ گئے اور سکھ فوج محنری درواز سے سے قلعے کے اندر داخل برق نظر آئی۔ اس وقت کور صافواب مبر لمباس بین کرنگی الوار واحد بیں بلیے باہر آیا اور دست بہت لائے مان کی توجھا و برمون اور فواب بر لمباس بین کرنگی الوار واحد بیں بلیے باہر آیا اور دست بہت سے دمبال الموادوں اور گولیوں کا کیا مقا ہے۔ دوبالا سمبارہ گولیوں کی بوجھا و برمون اور فواب صاحب لڑکھ اکرم یا فوادوں اور گولیوں کا کیا مقا ہے۔ دوبالا سمبارہ گولیوں کی بوجھا و برمون اور فواب صاحب لڑکھ المراکم میان کا رزاد میں گیسے۔ اس کے سمبارہ گولیوں کی بوجھا و برمون اور فواب صاحب لڑکھ المراکم میان کا رزاد میں گیسے۔ اس کے بائی جانباز فرزند بھی دا و شبحاعت و بیتے ہوئے شہید ہوئے۔ برم ایک المان فرزند بھی دا و شبحاعت و بیتے ہوئے شہید ہوئے۔ برم ایک المان فرزند بھی دا و شبحاعت و بیتے ہوئے شہید ہوئے۔ برم ایک السے منظوری کا کیا مقابل کی دی بھی بیان کی اور فوان کا کا کا کہ ان کے صفوری کا کیا تھا کہ کا کہ کا کیا تھا کہ کور کا کرم کے کیا کا کا کھی کے کھی کا کھی کے کہ کا کھر کے کہ کا کہ کے کھی کیا کہ کا کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کے کھی کے کہ کور کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کھی کے کہ کور کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کور کی کھی کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کور کی کا کھی کھی کے کہ کور کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کی کھی کھی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کور کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ

شنع صدر الدین این بها دالدین کی وفات ۱۲۹۲ می به مونی اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے۔ ( غالباً مبند وستان میں مورو فی سجاد شینی کی بیر بیلی اہم مثال ہے بھی بربعد میں آجر کے قادری بیروں نے بھی عمل کیا ا۔
شنع صدر الدین کی مہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ میر مینی ساوات نے کئنز الرموز میں ان کی نسبت مکھا ہے ۔

(بعتيرنيث ازمرا٢٦)

<sup>م</sup> وعرا فی ارآنجا در ُرُوم رسبد و در شهر ق<del>ر آبی</del> در آمد و آنجا بشخ صدرالدین قرنوی

کھاکرہپوش پُوا۔جب ہوش آیا تربیےساختہ کہا ۔ منظفر پربساطِ مرگ نبشسیت سلمانی زُکمتاں دخت بربست (مولوی نوداحمدفریری ٹولف کمٹان )

خليفه حفري ينتيخ محى الدين ابن عربي قدس سرو لود- يند كاه درصحبت اليشال م كزرا نبدولسنحه لمعات درقونه تصينيف كردوازان حاكتاب يمتضمن كلمات نكات عرفان بجانب حضرت ملطان العادفيين شيخ صدر الدين عارف ليبريزرك مصرت يشخ الاسلام فدس سرونوست نزاست كهمامدا الآن برصوني منحبت أفياده است كر كلماتش اين است معلوم نيست كر خورت البنال جرج أب نوشتند" (عر١٨٩) شن کر الدیرا والفتح المحسل میں شیخ صدر الدین کی وفات ہوئی اوران کے مستح کر الدین ابوالفتح ال کے جانبین میں الدین ابوالفتح ال کے جانبین میں الدین ابوالفتح ال کے جانبین ہوئے۔ان کے حسن خلق اور بربہز گاری کی سب تاریخیں گواہ ہیں۔ آپ کسنے بهاء الدين زكر ماك براه راست مربيه اوراس كے علاوہ ابیت والد كے خلیفہ تحقے ۔ اینے زمانے میں آب کوٹراع وج ہموا سلطان علامالدین بلجی آب کا برا مُعَقديها - اس كي زندگي ميں آب دو دفعه دملي آئے - بادشاه نے بڑي عقيد سے استقبال کیا اور دخصست کے دقت کئی لاکھ تنکے ندر کیے ۔ آپ سنے وه رقم کے کمستحقین میں تعتبیم کر دی ۔سلطان علام الدین کا بیٹا تطب لدین خلجي حضرت سلطان المشائح نسك خلاف نفا - اس في نسخ رُكن الدين كو ُمليّان سے بلایا ۔مقصد بیر نخفا کر حضرت سلطان کمشاشخ کے مقابلے میں ایک اور ہارگاہ د ملى ميں فائم بهو باكە *حضرت كا اثر وريسُوخ كم بهو \_ بسكن نتيخ لُ*ركن الدي<sup>ان م</sup>لطال<sup>شا</sup>يخ اس تیاک و محتبت سے ایک دوسرے کو ملے اور ان کاسلوک اتنادوستا نہ ریا كه با دنشاه كے سب منصوبے خاك میں مل گھے سلطان المشائخ نشخ کے انتقبال كوابنى اقامىت گاه سىخىكى كريوش علاتى تكسىكىئے - ادرست بہلے ان سےجاكر ملے۔ حبب اس کے بعد با دشاہ نے شخ رکن الدین سے اُرجھا کراہل نشہر میں سي يدكس في آب كاستقبال كياب تؤاب في سلطان المشائخ كي نسبت اشاره كرك فرمايا : "كسبكه بهترين ابل شهراست !" اس كے بعد آب كى دودسُلطان المشاَرُخ كى برسى يُربطف صُحبتيں دہيں جن ميں مديہب'

تعتوف ادر تاریخ کے دلحیب نکتے عل ہوتے رہے۔ سيرالعارفين مي ضياء الدين برني كے حوالے سينقل مُواہے كرجب بنگاله سے دالیسی برسلطان غیاف الدین تعلق کی اس کے بیٹے جزنا خاں ( محمد تعلق ) نے نوتعمير وببي محل مين منيافت كي تو آپ بھي موجو ديقے - كھا نا ابھي ليُدي طرح ختم نرجُوا تقاكرآپ نے باوشاہ سے كهاكرجلدى بابرنكلو- بادشاہ نے كهاكر كھا نا ختم کرکے آیا ہوں۔ آپ با ہرکل آئے میکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد ہے فوراً عمل ندکیا۔اننے میں مجبت گری اور بادشاہ دب کرمرگیا۔ جب حضرت کا ایکشارمج

فے استقال کیا تر آپ دہلی میں محقے اور نماز جارہ آپ نے اداکرائ۔

سلطان محرون تغلق بھی آب کا قائل تھا۔ جب کشلوخان نے سلطان کے خلاف بغاوب کی اورسلطان نے اسے شکست دے کر حکم دیا کہ اہل ملیاں کے نون سے نہریں بہا دو۔ اور قاصنی تشہر کریم الدین کی کھال کھی ادی توشنخ اکن کا لم ننگے یا دُس بادشاہ کے باس گئے اور اہل شہر کی سفار ش کریے ان کی جانیں بحایم ا (الربخ معصوى اعضامي اس واقعركي نسبت تكممتات س

زنتینت گرفته جهان خوکن تر بسندبيره نرسبت عفوازمز ا بوشد نوست عفو ورحم آورئ شدار شيخ مشغن شغاغت بذر

ابوالفتح استینخ زمال دُکن وس سسمگرنگر درال بنفتة عزاست گزیں يونشنيد درشرطوفان خول برمنرسروياس آمد برول كشاده زباب شفاعت كرى جمع كفيت تشايا جال برورى بصينحل فشاندى دربي بوم دبر بر ابل گئن، نزدِ ابل صفا نىزى د*ىست دارا زىياسىن گرى* <u>يم</u>يشنيداَن شاهِ آ فاق *ڳير* لبر کونام راگفت ثناه که دارند دست نرابل گناه بتزيد بند اسببران تمام گزارند مُرغانِ عاجز زُدام آب کا مزار قلعم کلتان سے اندر ایک برائے عالبشان روصنے میں۔

اصل ہیں برروضہ خیات الدین تعلق نے دشخ بہادالدین زکر آیا کے قریب فی ہدنے
کی اُدرو میں ) اپنے الیے تعیر کرا یا تھا۔ لیکن اس نے دہلی ہیں وفات بائی اور وہیں
دفن مُوا۔ اس کے بیٹے سلطان محرکہ تبخلق نے بردوسنہ شخ دکن عالم کی تدنین کے لیے
دیا۔ اس روضنے کی بلندی تنوفٹ کے قریب ہے دیکن چڑکہ اس کی بنیا دیسی
بیاس فیط کے قریب بلندی تنوفٹ کے قریب ہے دیکن چڑکہ اس کی بنیا دیسی
بیاس فیط کے قریب بلندی تنوفٹ کے قریب ہے۔ اور
بیس بیس میل سے صاف نظرا تی ہے۔

بالجمله ببركهنا فتجح بب كرخاندان غلجي اورخاندان غلامال كيء مدحكومت مي سهروردليل كااثر ورسوخ جينتيول سحكم نه تخفاء اور بالخصوص لطان علادالدين تفلجي سلطان غياث الدين تغلق اورسلطان محم تغلق جس مديك شيخ ركن الدين كاياس ادب كريت يخف اتنا المفول في كسي أور شيخ حتى كرحفرت بلطال المتالخ. كالمجي نهبي كيا وشيخ ركن العالم في ببراثر خلق فداكر فالدوم بنجاف كي خاطر التعال كيا - مثلاً جب آب سلطان علاء الدين على كع عهد حكومت مين وملى تشريف لائے توجس روز آب آئے اس روز بادشاہ نے دولا کھ ننکے آپ کی نظر کیے اور بھرجب آب دملی سے رخصت ہونے ملکے تو یا پنج لاکھ تنکہ دیا۔ آپ کو بیر رقمیں جس حس روز دلیں اُسی روز آپ نے خلق خَدا میں نقسیم کر دلئے۔ إسى طرح سيرالادليامين لكهاب كرجب حضرت شيخ ركن العالم دوسلين سوار مبوكر مضربت سلطان المشائخ كي ملاقات كے بليے آئے اور مصنف كے الد ڈولے میں شخ کے بیے کھا نار کھنے لگے تو ڈولے میں ہرطرت کاغذہی کاغذریے ہوئے تھے مصنف کے والدلے انھیں ایک طرف کرکے کھا نا رکھنے كريبيرهكه ذكالني جابى توشيخ دكن العالم فيصفرت سلطا لالمشائخ كي طرف نحاطب اوكر فرمايا: "آب كومعلوم ب يكاغذات كيسم "يهرخودسي كف لك

کریرماجت مندول کی عرسیاں ہی جودہ مجھے اس سے دے دستے ہیں تاکہیں بادشاہ تک مینجاؤل کہاں اعفیں کیامعلوم کرمیں آج کس بادشاہ کے پاسس جاریا ہول! (عرس۱۲)

شخرکن الدین کی دفات مسلم او میں ہوئی سرالعاد فین میں بھھاہے کہ دفا سے بہن ماہ بہلے آب نے گوشندی اختیار کر لی تقی فقط نماز کے دیے بجرہ سے اسے بین ماہ بہلے آب نے گوشندی اختیار کر لی تقی فقط نماز کے دیے بجرہ سے الآخما اردج ب کونماز عصر کے بعد آب نے ابیخ خادم خاص کو نجرہ بیں بلاکہ کہا کہ ہماری جمیز و تمغیری کا انتظام کر لو۔ اس روز نماز مغرب کے دیے آب جوہ سے باہر نہیں آئے بلکہ امام کو بلاکر مجرسے اندر ہی نماز بڑھی نماز کے بعد آب نے نوافل کے دیے مرسیدہ میں دکھا اور اسی حالت ہیں جان بحق بعد آب نے نوافل کے دیے مرسیدہ میں دکھا اور اسی حالت ہیں جان بحق تبدر آب

مریم کی۔
اور سے توبیہ کی اُولاد کوئی نرخی۔ آب کافیض آپ کے خلفا سے عظام نے جاری دکھا اور سے توبیہ کی آب کی دفات کے ساتھ ملتان کے بیال بعظام کاسلسلم نقطع ہوگیا۔
ہوگیا اور مغربی نجاب اور سندھ کاروحانی مرکز ملیان سے اجر میں منتقل ہوگیا۔
ہمال بیطے آب کے خلیف اعظم حضرت میڈوم جہانیاں اور ان کے بھائی مسید راج قیآل 'اور بھیر فادری بزرگوں نے ارشاد و ہدایت کی تمعیں دوشن کیں۔
آب کے خلفا میں سے محدوم جہانیاں جہاں گئت کے علاوہ نیخ وجیدالدین عثمان سیاح سامی قابل ذکر میں۔ موخوالد کر ان قابل عزت مہتیوں میں سے مقط عثمان سیاح سامی قابل ذکر میں۔ موخوالد کر ان قابل عزت مہتیوں میں سے مقط بخوں نے محسن خور مان اور نامور مربیہ حالم شاہ مقط ہو بہتا کی محمول انتخاب اور نامور مربیہ حالم شاہ مقط ہو بہتا کی محمول انتخاب اور شاہ و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور اجراح اور شیخ سے اور تبلیغ اسلام پر مامور اجراح اور شیخ سے آب کی و ذات ان کے علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور ہو سے ۔ آپ کی و ذات ان سالی علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ عیں مول کے مزار شریب ریا سبت ہماول اور میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ علی میں مول کے مزار شریب ریا سبت ہماول اور میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ علیا میں مول کے مزار شریب ریا سبت ہماول اور میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ عیں مول کے مزار شریب ریاست ہماول اور میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ علیا میں مول کے مزار شریب ریاست ہماول اور میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ میں مول کے مزار شریب ریاست ہماول اور میں میں سینے ۔ آپ کی و ذات ان سالہ میں مول کے مزار شریب ریاست ہماول اور میں میں سینے ۔

له طامطهم دریاست بهادلم پردکامرکادی گریم مفقس حالات کے نیے طامخرے وکرکرام (درحالات بزرگان ریاست بهادلہ پر) ادم ولوی حفیظ الدین حفینظ بها ولیوری صوح ۱۰۱ ماص ۱۰۱

م مروردی لیسل کے فعال مشامع این میادالدین ذکر ماملی اور ان کے سیروردی لیسل کے فعال مشامع این مناکا از مرون مغربی بنجاب اور

سندوه تک محد کو و نه تھا۔ بکا فغان علاقے بین بھی ان کے متعد تھے۔ افغان ابنا مسلسلہ نسب بنی امرائیل سے ملائے ہیں ، جو ملیوہ کے حاکم بخت نصر کے ہاتھوں بست المقدس کی بربادی کے بعد فلسطین سے نقطے اور کھیر تے بھراتے کو بہتان غور میں آباد ہوگئے ۔ سلطان شہاب الدین نے اختین کو بہتان غور سے نکال کرعلاقہ ہوتہ میں آباد کیا ۔ تاکہ وہ غوری حکومت کی گیشت و بناہ بنیں اور ان سے ہند وستان پ جماد کا کام لیا جاسکے ۔ سیدسلیمان ندوی کا بیان ہے ۔ کوسلطان محمود خونوی کے بھاد کا کام لیا جاسکے ۔ سیدسلیمان ندوی کا بیان ہے ۔ کوسلطان محمود خونوی کے دوسی متشرق بار کو لدہ کا محمد خوانوں میں اسلام بار صوب صدی عیسوی کے قریب بھیلنا شروع ہموا اور قریب قریب میں اسلام بار صوب صدی عیسوی کے قریب بھیلنا شروع ہموا اور قریب قریب میں سروہ ہی دمانہ تھا جب سلامالی میں ضرح بہا دالدین نرکر باکی ولادت ہوئی اور تعلیم و ترب سے الدین سرور دی سے خلافت حاصل کرنے کے محدان خول و ترب سے الدین میں ابنے آپ کو ادشاد و مرابیت کے کہے و تھن کر دیا ۔

کے یہ اندراج تمامتر افغانوں کی تعدیمی تاریخ مخزن افغانی پرملبی ہے ' ہوعہدہ الگیری میں خان جہاں لودھی کے ایما پر مکھی گئی ۔ کتاب کا انگریزی مخص ہسٹری آکت دی افغانز کے نام سے 194 ایم وہ میں اور منبیل مرانسلیشن کمیٹی لنڈن کی طرف سے شائع ہموانخا۔ اصل کتاب ایمی مکمٹل طور میرشائع نہیں ہوئی ۔ ہم نے اس قلمی نسخہ سے استفادہ کیا ہے ' ہور فوہر امام الدین ایم اسے فرمتعدد نسخوں سے مقابلہ کے مبدات احسن سے متب کیا۔

كه ملا خلم ويوب ومند ك تعلقات " ازمت يسليمان ندوى صر ١٨٩

سله آب سے بہلے سنے وتوشور یائی نوشیکی کا نام ملیا ہے ' جمغول نے جہنت میں جاکر خواجر مودود حیث سنے جہایت جاکر نواجر مودود حیثی سے نیمن حاصل کیا ۔ اور مُرشد کے ایما بروائیس آگر وطن میں نبیج جہایت بینے ۔ ان کی تاریخ وفات نونیڈ الاصفیا میں سنھے یہ (مطابق مھالیٰء ) درج ہے میکن آگ وری جانشینوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی ۔

مؤن افغاتی میں شیخ ہما دالدین ذکر باکے دوسے افغان مرمدوں (مُلاِمُدُرُنی)
کے نام طنے ہیں ۔ لیکن اس عمد کے افغان بزرگ 'جن کے معلی مخزن میں میں خاوہ تفاور کے ایک دوسے مشہور تفاصیل ہیں 'فیخ ہما دالدین کے تغییل ' بلکران کے خالوادہ کے ایک دوسے مشہور بزرگ صفرت محدوم ہما نیاں کے مُرید مجھے ۔ ان کا نام خواج بیجے بختیار تھا ' لیکن اضیں مُرشد سے کہر کا خطاب ملائقا ۔ اور اب وہ عام طور پر خواج تیجے کبر کے ایک فور مام سے ہی مشہور ہیں ۔ ان پر شروع سے ہی محبت اللی خالب تھی اور لوگین ہیں نام سے ہی مشہور ہیں ۔ ان پر شروع سے ہی محبت اللی خالب تھی اور لوگین ہیں نواب میں درمالت مآب نے اشارہ کیا کہ تھویں مخدوم ہمانیاں سے میں مختوب اللی خالب تھی سے گا۔ چنانچہ وہ ہر توسے کو ہی کہ کے اشارہ کیا کہ تھویں مخدوم ہمانیاں سے فیان اور وہاں سے اور چ شروب آگے اور مخدوم ہمانیاں اور مزدے ۔ کئی جلے طوی کے ۔ بڑی دیا صنایی مادر عباد تیں کی خدمت میں اور بڑے ۔ اور موسے کے ۔ بڑی دیا صنایی اور مزدے ۔ کئی جلے طوی کے ۔ بڑی دیا صنایی اور عباد تیں کیں اور بڑے ۔ اور میں حاصل کیے ۔ وہون حاصل کیے ۔ بڑی دیا صنایی میں اور بڑے ۔ اور میں حاصل کیے ۔ بڑی دیا صنایی مصل کیے ۔ وہون حاصل کیے ۔

اس کے بیدوہ مخدوم برکانی اور کئی دو رسے بزرگوں کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ مخزن افغانی میں سے زیادہ تفاصیل حضرت بیجیے کہیں کے متعلق دی گئی ہیں ۔ کو لئ سولہ صفحے ان کے رہبے وقعت ہیں۔

سن کے کیے کہری شہرت اپنے علائے سے باہر ' دُور دُور نک بینجی ہم ای میں میں میں اسے باہر ' دُور دُور نک بینجی ہم ای می میں میں اسے ہے ہم آرکے مشہور بزرگ محدوم مشلاً مخزن الدین بیجے مندی صاحب نے شنج سے کہر کر ایک خطاطعا اور شکائت کی کوئن جانا ہے کہ آب کی معل سماع میں جب درور نین رقص کرتے ہیں وحمتوما میں موجود ہوتی ہیں۔ آگ اور روئی کی یجائی مناسب نہیں۔ شنج سے جو والی کے وقت قوموجود ہوتے ہے ' لیکن رقص میں شرکت نہ کرتے اور محفل سماع میں شرکت نہ کرتے ہوئے ہے۔ شرک اس کی موجود گی کے خلاف سے تھے ' جو اب میں مکھا کرآپ کا فرمانا بجا ہے۔ لیکن اس کی ایک کمین ہم ایک ہوئے ہے۔ اور طربیقے سے شاد یا کہا گرفا ایجا ہے۔

ينبراوراً تش كي كيان عي شعلدن كا ماعت بنيس بوتي -

شخ یکی کبر کازیادہ وقت کو سلیمان پرگزدا یکی سہروردی بزرگوں کی طرح برائے سفر کیے ۔ جج کے علاوہ ان کے فر بل (افغانستان) غزنی "سمرقند" ہر ہو پینجینے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عمر شریعیت میں خدایے تعلیا نے بڑی برکت دی اور ایک سو ستائیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ ۲۰ فرمبر شام اٹھ کو وفات یا گئے ۔

شخ یخینکیر کی اہمیت ان کی اپنی ریاصنت وعبادت اور نیک کاموں کی مہنجا۔
وحبرسے نہیں بلکراس وجبسے بھی ہے کہ ان کافیض کثرت سے دور رول کو بہنجا۔
ہوخود فیصنیاب ہوکر مدائت خلق کا ذریعے ہوئے۔ ان کے ابنے خا مدان اور خاد الله
ورگاہ میں ہی انتیں ایسے بزرگوں کے نام سے جاتے ہیں ہجر درجہ ولائت کو بہنچے ہوئے مقے۔ ان میں شاید سے مشہور آب کے بھائی مشتیخ علی تقے۔
ہمنچے ہوئے مقے ۔ ان میں شاید سے مشہور آب کے بھائی مشتیخ علی تقے۔
ہمنچے ہوئے دان میں شاید سے مشہور آب کے بھائی مستیخ علی المراس طرح ابنے جسم کو مار در کھا کہ آپنے ہمنے میں اور اس طرح ابنے جسم کو مار در کھا کہ آپنے ہمنے میں کو شیخ علی لاغم کہاکو تے تھے۔

شیخ بھیے کہر کی وفات کے تصوراً عرصہ بجد تخت وہی ہر بہلا افغان اور آناہ بہلول توجی کہ ہر بہلا افغان اور آناہ بہلول توجی متمکن ہوا۔ اس نے رق سے آنے والے افغانوں کو مہند وستان میں کثرت سے مباگیری اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے کا راستا کھل گیا۔ جن میں کئی صاحب باطن بزرگ ہوئے۔ ان میں فاہلِ ذکر محزات کا تذکرہ ہم ال کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

که لینی دوم صفر سیست مرحد کو فخزن افغانی کے اِنگریزی مخص میں یہ تاریخ درج ہے۔ اور قرائ سے بی صیح معلوم ہمرتی ہے۔

یکه بالنعوم جب بونود کے حاکم نے دہلی کا ایک اشکر مرار کے سائق محاصر ، کیا تو ہلول نے ابی تعلیم میں اور میں استان کے تعلیم کا اندازہ کرکے مروقے کے انعانوں کو مجب آمیز اور ولولہ انگیز خطوط کھے اور مبدوستان کے دعوت دی بینا بچر کوٹر ت سے افغان اس کی مدوسکے ہیے ہیں ہے ۔ (ما منظم مرخز را فغانی کا میم مینیم )

اس باب میں ہم نے سرورہ ی سلط کے افغان مثائے کا ذکر کیا ہے۔ پر کیاد

یخت د توسور بانی خواجی اور بریج قرم کے جی جتی مشائے کا زما فرصن تواجع الیہ ین

جشتی اجم ی جی سے بھی بیٹیز بتایا جا تاہے 'ان کا ذکر ہم کر بھکے ہیں۔ ان کے علاوہ دو
اہم نام مخزن افغانی میں آتے ہیں۔ ایک مضرت خواجم اجمیزی کے مشہور فلیفہ خواجم قطب الدین بختیار کا کی جم کا محضوری تذکرہ نگار اوران بھی علاقہ رکستان کے
ایک نفہ کا باست مدہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نام مخزن افغانی میں افغان مشائع میں
مرفورست درج ہے۔ دور سے جن فررالدین ) ملک باربران کا ہوجہ بلیبنی کے
ایک بست بوئے بزدگ سے ۔ اور دہا میں جمنا کے کنادے مدفون ہیں۔ افرالا فیالہ
اور دور سے صوفی تذکروں میں افغیں ایران کے علاقہ لآد کا باشندہ کھتے ہیں جو مرشد
ایک بست بوئے بندگر میں افغیں ایران کے علاقہ لآد کا باشندہ کھتے ہیں جو مرشد
کے ایما پر سندوستان آئے۔ لیکن افغان تذکرہ نگادوں کے طاب وہ افغانوں کے
غرشیں قبیا ہے تعلق رکھتے تھے۔ نیزیۃ الاصفیا میں ان کا سال وفات میں انہ میں
مطابق سات الذی کا محاہے۔ دو واسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابر اسحاق گازرونی تک مبنی اسے بات کا درونی کے ایما ہو اسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابر اسحاق گازرونی کی مبنی اے۔

مخدوم بہادالدین ذکر باکے جس افغان مریدسے ہروردی سیسے کوسیے
زیادہ فروغ ہرا اورارشاد وہدائت کا ایک بڑا مرکز قائم ہروگیا، وہ شخ اسمدولائونی
شرواتی عقے۔وہ ایک غریب خاندان سے حتی و براغ عقے۔ ان کے والد معیم مرکزیاں
پالاکرتے تھے اور نوع احمد ان کی دکھے بھال پر مامور تقے ۔ ایک دفوہ وامن کوہ
بیل بھر بحر برباب جڑارہے تھے کر جند قلندرول کا اس طرف گزر ہُوا۔ شیخ اسمد نے
ان کی بڑی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاز ہوکر جایا کہ ان کے ساتھ ہی
جل دیں یکن قلندرول نے روکا۔ اور کہا کہ اللہ تعلیے نے تھے بین قلندری اور
بیل دیں میں بنی بیداکیا ۔ تم سے بہت بڑے کام میلے جائیں گے۔ اور
بری خلقت تم سے دام ہوائت بائے گی۔ تھے بی جا ہے کہ محدوم شیخ بھا دالدین
بری خلافت تم سے دام ہوائت بائے گی۔ تھے بی جا ہے کہ محدوم شیخ بھا دالدین
بری خلافت تم سے دام ہوائت بائے گی۔ تھے بی شامل ہوجاؤے اس کے بعد

سروں ۔ اس بے معرای جو بھر کی اور وہاں سے زخست ہوگئے۔ شیخ احمد براس کے مبدای بجید ایک جیسب حالت طاری ہوئی۔ اور وہ گھربار' ماں باب چھوٹر کر شخ بہارالدین کی خدمت میں بہنچے اور ان کے حلقہ الادت میں واغل ہوئے۔ مرشد کی نظرعنا مُت سے وہ مرتبہ کمال کو بہنچے اور خرقہ مخلافت حاصل کیا۔ شیخ احمد کی نظرعنا مُت سے وہ مرتبہ کمال کو بہنچے اور خرقہ مخلافت حاصل کیا۔ شیخ احمد آئے ہیں فرندوں نے جاری رکھا بچو فیمن کھے۔ لیکن سجادہ نیشن دور سرے بعطے شیخ لیمان دانا ہوئے۔ ہوئے 'ہوئے' ہو شیخ بہاء الدین دکر بلکے معاجزاد سے شیخ صدرالدین عادت کے مرد تھے جو اور ان میں ان کے تعدد البی تعدد البی تعدد البی فرق کے بعدد البی تعدد ال

شیخ ملمی قبال نے ابتدائی عمیں ہی سفراختیاد کیا اور سہوان اسدھ ا میں جاکر شیخ بہادالدین دکر یا کے مشہور سندھی خلیفہ مخدوم الال شہباز قلندر کے مرید ہوئے اور عبادت وریاصنت اور مجاہدہ میں کوئی کسرنر مجبوڑی - ان سے بہت سے خوارق منسوب کیے جاتے ہیں اور بے شمار خلقت ان کی محقد ہوئی کہ ان کو قبال دو وجبوں سے کہتے ہیں - ایک تو بیک ہو کجہ انھیں فتوحات کی قسم سے بہنچہا 'اسے بڑی بے وروی اور بے دریغانہ خوج کرتے - دوسرے ہوکوئی ان کی نسبت بے ادبی کے الفاظ مُنہ سے نکالما 'وہ اُسی وقت کسی مصیبت ہیں گرفتار ہوجاتا ۔ شیخ ملہی کے دوسیطے عفے ۔ شیخ علی اور شیخ بایزید ۔ وہ بھی مرتبئر دلائن کو شیخے ہوئے نصے ۔ اور ان کے بعد ان کی سل مصیبت بائی اور مرجے خلائی ہوتے۔ سنیخ ملمی کے بیرے بھائی شیخ محمود حاجی ہینے والدی جگرسجاد ہ نشین ہوئے۔ ان کے دوبیٹے تقے ۔ نینخ محمد حاجی اور شیخ برمزید سربنی ۔ دونوں بڑے صاحب مطوت بزرگ تقے۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفا تھے ۔

شنح كمهمى اورشيخ محمودكي اولادا ورخلفاكي بدولت سهرور وبيسليسل كوا فغانول

میں بڑی مقبولربیت حاصل ہوتی ۔

شخ احمر بن موسط شروانی و جن کے خاندان کائم ذرکر سیکے ۔ کوہ سلیمان کی جوئی برآ الم فرما ہیں ۔ برخ المجیل سے برخ المجیل سے برخ المجیل سے برخ المجیل سے برخ سی بینے ۔ بالا فواہین وطن میں مراجعت فواکر والائت رقوق میں مقام خواجر خفر کے باس ارشاد و دائت کالسلہ مراجعت فواکر والائت کو ترت بین اس وقت شخ احمد مرابط ارشاد و دائت کو ارت وسے شخ احمد اور شخ المجیل میں بڑا ارتباط تھا ۔ مفر و ایک دوسرے سے مجد اند ہوتے ہے ۔ مصرت خوت العالم مخد و سی بین برا ارتباط تھا ۔ بہادالدین نے دولوں بزرگوں کے سیے مجدا محد افر قرادر سجادہ محمد و ایک دوسرے سے مجدا نہ ہوتے ہے محد اند قرادر سجادہ محمد و اور دولا کو بہادالدین نے دولوں بزرگوں کے سیے مجدا محد انداز محد العالم مخد و سی مخت سے معال میں برا دیا انعان جمع ہوتے ہیں ۔ مقام مواجی ہوتے ہیں ۔ وادی خواں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور دولوں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور دولوں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور دولوں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور دولوں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور دولوں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور دولوں بزدگوں کی دوح کو تو اب بہنچا نے کے سیے بے شمار مجم ہوتے ہیں ۔ اور تو تو تو ب بیار ہوئی ہیں ۔

شخ احمدبن موسے شروائی سے متعلق بربیان کر جبد جمال گر د قلندروں کے ایمابہ وہ کمٹنان گئے اور محدوم مہا دالدین ذکر کیا کے مربد مہوئے ۔ قابل قیاس ہے ۔ اور سفینے احمد کے تمام خاندان کا ملتان اور اُج کے مہرور دی خاندان سے مسلسل انتساب رہا ۔ لیکن ضنح المحمل مربی کے متعلق برروائت کہ مخدوم نے مسلسل انتساب رہا ۔ لیکن ضنح المجمل مربی کے متعلق برروائت کہ مخدوم نے

ان کی شہرت سن کرانھیں خرقہ خلافت بھیجا ۔کسی فلارمُستبعدے۔ اور شنخ اسمُعیل کے زمانہ محیات کے متعلق جرد وسری روائتیں ہیں، و مھی ال کے مخدوم ملتا ال کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں ۔ افغانی نسب نگار عکھتے ہیں کہ افغانوں کے موریثِ اعلے عبدالرننب قلیس المعرون بیجان کے (جسے دسول اکرم کالم مصر بتایا جالب )- تين بعطي عقد - سربني - بيك يابشي اورغ عشي - سب بيان قيل ان تینوں اور عبدالرشید کے ببیرخواندہ کرائی کی اولا دبتائے جاتے ہیں ۔ ان میں سے سر بنی سے اولاد کوئی ندمقی -جنائج اس کے بھائی بتنی نے اس کی درخواست برا بنابتيا اسمعيل اس كے باس بھيج ويا ، جو ابينے زير وتقولے كى برولت سينج اسم عیل مطربتی مشہور عموا - اور حس کے بمین و برکت سے مطربتی کے بہت اولاد ہو تی مے ظاہرہے شیخ است<del>حیل مطربنی</del> کا زمانہ مخدوم مبادالدین زکریا ملتائی کے زمانے سے بہت بہلے ہوگا ۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد مشروانی اور دوسر سافغانی مريدول كى برولت مخدوم بها دالدين ذكرياً كى شهرت افغان علاقے ميں ہوئى تو شخ الهم عبل مطربني كاانتساب بهي مخدومٌ سے كرلياگيا ۔ وليسے شخ بيط (يا بثني ) شغ اسمعيل مطريني - شيخ توخيون ( باخرشيون ) مطربني كونهصرف صاحب كامت اوليا يجهاجا ما مع بكدان كانام قديم ترين سبنو شعرامين عبى آما جد - جركلام ال سے منسوب کیاجا آب اس کے نمونے اوبیات سرحد ( بیٹنوادب ) مؤلفہ رصاہمدانی میں ملیں گے۔

اور نزین الاصفیا میں صفرت سلطان کمشائخ کا بیان ان کی نسبت درج ہے کہ ایمان میں افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقع تھل کیاہے کہ ایمان شخص افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقع تھل کیاہے کہ ایمان شخص شخص افغان کی آواز آئی شخصی مسجد میں وافل ہوسے اور امام کے تیجے دور سے مقد بول کی طرح نماز باجمات اداکی۔ جب نماز ختم ہوگئی ۔ اور لوگ چلے گئے نو وہ امام کے پاس گئے۔ اور اکل ۔ جب نماز ختم ہوگئی ۔ اور لوگ چلے گئے نو وہ امام کے پاس گئے۔ اور ایک مقتدی کہ اس کے ساتھ "بلور ایک مقتدی کے نزیک ہوگئی ۔ آپ یمال سے دہی گئے اور وہاں سے غلام نزید کر ایک مقتدی کے ساتھ "بلور ایک مقتدی کے نزیک ہوگئی ۔ آپ یمال سے دہی گئے اور وہاں سے غلام نزید کر ایک کے اور ایک بیج کر ملتان وائیں گئے۔ کہ ول توجیوں تا ہو نام کو بھی معترف ہونا کہ ول تعجادیت میں ہے اور بطام نماز ہور ہی ہے !" امام کو بھی معترف ہونا پڑا کہ واقعی اس کے خیالات پر بشیان تھے ۔

برائت وادشاد کاسلسله شروع کرو۔ ("اسے تحسن بروا در قوم افغانال برائت کا کن") - چنانچروه اپنے وطن واپس آئے اور عوشتیوں میں ادشاد و ہرائت کا سلسلہ جاری کیا ۔ آب کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گردولواح میں

م منزینة الاصنیا میں مکھاہے کہ آپ کی وفات افٹ ہے بعنی ساف کالم عمی ہولی اور مکتان میں اپنے بیرروشن مجمیر کے مزاد کے قریب دفن ہوئے۔

## أجبرمن لبغي اورضوفيانه سركرميال

، من ملتان کے بعداشاعت اسلام كالأدور الرامرز أجر تفاجر بنجاب كيابي درماؤل رسنگر ا سنج ند) کے قریب ایک قدیمی قفسیرہے۔ احیر کے دو رہیسے تنصفے ہیں -ابک کیلانبہ کملا ہاہے۔ جمال قادر میں بلسلے کے بزرگ رہتے ہیں۔ رُوس اعلی خارال ہے اور مہرور دی سلسلے کا مرکزہے - سے پہلے جس مہرور دی بزرگ نے اپنے قدوم ميمنت لزوم سے اج كوامتيا زيختا - سيد حلال الدين منير شاه مير سرخ مخادى عقے ۔ وہ شنع بهاء الدين ذكر ما ملتاني كے خليفه عقے - آب كا وطن بخاراتھا - يہلے آ کر بھکر میں افامن گزیں ہوئے۔ وہاں کے ایک زمیس سید بدرالدین جکری نے آپ سے اپنی بیٹی بیاہ دی ۔ لیکن مصن صاسدوں کو ایک نو وار د کا اس طرح امتیازیانا ناگواریموا اور انھوں نے آب کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترکب سكونت كرك كالكاليومين اجرائ اور محله مخارمال كى بناوالى - اس زمان میں اسے کو دلوگر مھ کہتے تھے۔ اور بہاں مندوؤں کی اکثریت تھی ۔ آپ کے تنف سے اسلام کورونق مولی ۔ راہے نے آب کی مخالفت کی ۔ مکین بالآخر اسے اپنی ریاست سے ہاتھ وصوفے بلے۔ اور بہتہر اشاعیت اسلام کا له بهاولبور كزر شريد ميكن تعبن تاريخي شوابداس كے خلاف بي -

ایک برام کرزین گیا ریخاب میں آب نے شہر جھنگ سیالاں آباد کیا ۔اورایک مُدِيثِ مُكِمِ مَخرِبِی بنجاب میں اشاعیتِ اسلام کی۔ راجبوتوں کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جن کی فہرسٹ ریاست بھاولیوں کے سرکاری گزیڑ میں درج سے سندوستان کے بخاری سیدوں کاسلسلہ آب برختم ہوتا ہے۔ آپ کی وفات ۵۹ برس کی عمریں افتالہ میں مونی مزار احیرمیں ہے۔

شخ بهاءالدين ذكر المك ايك أورخليف خفول في اس علاق مين یغ اسلام کی مضرت موسلے تواب عقے۔ ان کے دا دا کیج مکران کے فوا ب عقے۔ اس سیسے نفظ نواب ان کے نام کائمبی جزو ہوگیا تھا۔ ان کے الحقریر

دوقبیلے کمان ہوئے۔

أجيرك الارصاحب مطوت بزرك جن كاذكر حفرت مخدم جمانيان كے ملغوظات اور معاصرانہ تواریخ (مثلاً برنی كى تاریخ فیرورشاہی ) میں آتا ہے، شخ جال الدين ايوي تحقف وه شخ بها والدين زكريا كه مُريد عقد اوران كي خاندان كواتيك بخارى سجاده نشينول كى اتاليقى كى عزت بعى حاصل رسى ہے يہ سينج جمال كى دفات سطاع ميں ہو تى - أمير كے جس حقيميں آب كا مزارہے ليے

اجبر جمالی تھی کہتے ہیں۔

مخربي بنجاب مين ننيخ بها دالدين زكريا بإبا فرميه اوران كصفلفاكي كاميابي کی ایک وجہ بیرتھی تھی کہ اُس نہ مانے کی مجیل ان کی بلیغی کوسٹسٹنوں کے الیے سازگار تقی- علادالدین خلجی کی فتوحات سے کئی قرموں نے (مثلاً کئی راجیوت قبیلوں نے راجية اندسه انقل مكان كيا تقا-اور اس خاند بدوشي اور مي مروسا ان كي حالت میں انھیں ان بزرگول کاببغیام آب حیات کی طرح مخیا۔

الرکن نے سیر مطلال مال سنت المجاری سے بھی زیادہ نام پایا جفرت مخدوم جانيان يتقع سن كالوُرانام مع القاب كميرستد حلال لدين مخدُوم جمانيان ان آبسکے مالات زیادہ ترمبالعارفین ۔اخبارالاخیار معاصران کتب تواریخ اور آپ کے طفوطات سے ماخود می

ہما*ں گشت بخاری تھا۔ آپ سید ج*لال الدین منیر شاہ بخاری کے پوتے اور سسید صدرالدين مشهور سراسج قنال كيحقيقي بهالي تحقير آب كابست سازمانه سروسي میں گزرا۔ اس سے آب کومخدوم جانیان جال شت کے میں ۔ آپ نے سمال ہندوستان بہار دسٹکال کے علاوہ عرب مصر نشام 'عراقین' بلخ و بخار اکی سيركى اور اس دوران مي حيتيان ج ركيه اورمتغد دېزرگول سيفين يايا ـ سے پہلے آب نے اپنے چاشنے صدر الدین سے خرقہ ماصل کیا۔ بھر ملتان جاكر شيخ الاسلام شيخ ركن الدين الوالفتح كي باس علوم ظاهري وباطني كي لعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت جراغ دملی سے صبی مربیہ تھے ۔ تم معظمہ میں آپ نے بهست ٔ سا وقت ا مام عبدالله بافعی کی صحبت میں گر ارا اور مدینه منوره میں دو سال قيام كرك سندالمحذين شخ عفيف الدين عبدالتدالمطري سع وارون لمعادف اورسلوک کی دورسری کتابیں رط صیب اور باطنی تعمتوں سے مالا مال ہوئے ۔ مشهور سے كرآب كورو و فالوادول ميں بعيت كى اجازت عفى اور آب بھرکسی سےمعانقہ کرتے اس سے بین اخذ کر لیتے ۔ بعنی جس سالک راہ سے سابقريث أأس برأتني توج كريت اوراس كى اس طرح خديست كريت كروه بالغيار ہوکرائی ممتیں آپ کے سیرد کر دیتا۔

آیٹ زمانے میں آب کو رٹرا اقتدار حاصل تھا سلطان مختفیت نے آب کو شخ الاسلام کامنصب اور علاقہ سپوستان میں خانقاہ مختری اور مصنا فات کی سند عطاکی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب مجھ ترک کر دیا اور جج کے رہیے روانہ ہو گئے۔

فیرورتغلق بھی آب کا بڑا ادب کر تا تھا چنانچ جب اس نے تھٹر کا دوسری مرتبہ محاصرہ کیا تواگر جبوہ اس سے بہلے سندھیوں کے ہاتھ سے بخدت تعلیف اُٹھا مجا کا تھا ۔ اور اس کا دل ان کے خلاف شخصتے اور حربن انتقام سے بھرام کوا تھا۔ اس نے مخدوم جہانیان کی سفارش پر انھیں بالکل معاب کر دیا اور

کونی *منزانددی-*

فیروز تعلق شخ الاسلام شیخ علا، الدین اجودهنی بنسیج فریت نیسخ فریدالدین کنج شکر کامریز بخفا به بین مخدوم جمانیاں کا وہ جس طرح باس کرتا تھا، اس کے تعلق عفیف تاریخ فیروز رشاہی میں تکھتا ہے:-

«رواین مے کرحفرت سید جلال الدین بخاری رحمتر الشرعلی بردوسرے باتبہ سے سال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے کیے اجبسے فیروز آباد تشریف لاتے ۔ بادشاہ اور جناب سید کے درمیان بے حدمح تبت بھی ادر ہر دو بزرگوار اس محبّن میں اضافہ کرنے کی سعی فرماتے تھے ۔

تحضرت سیر جب اجیسے تنزیقیت لانے اور فیروز آباد کے نواح میں ہنچتے توبادشاہ مسند تک حضرت کے استقبال کوجا تا اور ملاقات کے بعد جناب ممدُوح کوسے حد اعراز کے ساتھ شہریس لاتا ۔

بناب سید کھی تومنارہ سے تصل کوشک معظے کے اندراور کہمی شفاخانے ہیں کہمی شاہزادہ فتح خان کے خطرہ میں قیام فرواتے تھے ۔ مختفر پر کہ بہناب سیدا بینے قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق بادشاہ سے ملاقات کے بیے تشریف لاتے اور جیسے ہی محفرت ممدوح محل مجاب میں مہنچ کرسلام کرتے بادشاہ باوجوداس عظمت وشان کے تخت گاہ پراسیادہ ہوجا تا اور بیسے ملاقات کرااور اس کے بعد سرووزرگ بالاے بام خانر تشریف فوا ہوتے ۔

بعد الحصر المسلم المسلم و البس الموت المسلم و قت مجی فیروزشاه بالا الله بام خار تبظیم کے الب البتادہ ہوتا ۔ اور جب نک کر حضرت ممدُّور محل حجاب نک نرینجیتے بادشاہ اسی طرح کھڑا رہتا ۔

م مخصوت ستید با دشاہ کوسلام کرتے اور بادشاہ جواب میں سلام کرتا -اور جب حضرت ممرُوح نظر سے غائب ہوجاتے اُس وقت بادشاہ مبطیح جاتا۔

بشبحان التدإكياحشن ادب تقائج بادشاه جناب ستديمے بيے بجالا مامقا۔ فروزشاه بهى دوسرت سيرب روز جناب سيدك قيام كاه يرحفرت سي ملاقات كيف كے كيے حاصر بوتا اور مير دو مزرگ باہم ايك جا ہوكر محبّت آميز كمعتلوز وات عظے ۔ احیرا در دلی کے باشندسے اپنی حاجات جاب ستید کے معنور میں عرص كيت اور حضرت ستبدا بين خدام كوحكم دينے كران حاجات كوقلم بندكريس -جب بادشاه حضرت کی ملاقات کواتا او جناب ممدورج وه کا غد فروزشاه كى خدمت ميں مين فرملتے اور ما دشاہ اس كاغذ كوغورسے ملاحظہ فرماكر مرجاجمند کی اس معروصے کے مطابق صاحت روائی کرتا ۔ جندروز کے بعد عبناب ستید فروزا كادسه اجرروانه بوجلت اورحضرت نشاه اسي طرح ايك منزل مشامعت كآلا حضرت مخدوم جانيال جس بمتت واستقلال كصراته دومر سسهروردى بزرگوں کی طرح اپنے اٹرورسُوخ کوجاجتمندوں کی مطلب براری کے بیے صرف كرتے تھے۔ اس كى سالعارفين ميں ايك دلحيب مثال درج ہے۔ ميشخ جمآتی لكصفيب كه فيروز تغلق كا وزيرخان جهال ملنكي منر وع ميں مصرت كامخالف عقا۔ ایک دفتراس نے ایک نونسندہ کے بیٹے کوکسی بات پر قیدکرلیا ۔ اس کا باب حضرت مخدوم جانیاں کے پاس مہنجا اور آپ خان جاں کے پاس سفارش کے رہیے گئے مین اس نے اندر سی سے کہلا بھیجا کر نرمی شیخ سے ملول گا اورنداس کی سفارش مانول گا -اس سے کہدو کرمیرے دروازے برنہ آئے ۔ کتے ہی کہ شنخ انیس مرتبہ خان جہاں کے در وازے پریٹنے اور سردفعہی جواب سنا - انيسوي مرتبرخان في بيمي كهلا بهياكراس ستيد إكباتم مي فتره تجر غیرت مهیں کوئیں نے اتنی مرتبہ جواب دیا اور تم بھر بھی جیلے آتے ہو۔ حضرت مخدوم جهانیال فی مجالب دیا کراے عزیزم انتیں جنتی مرتبراً ما ہوں اس کا

ـ له طلحظه مود ترجم، تاریخ فیروزشان ازعفیف ( دارالترجمه جامع عثمانیر)م و ۱۳۳۰ م

تواب مجھے بل جا ماہے ، نیکن ایک مظلوم کا مقصد کورا نہیں ہوا ۔ میں جا ہم ہوکہ اس مظلوم کو تمعاری قیدسے رہائی دلوا وک تاکہ اس کا نیک اجر تمصیں بھی طبے ۔ بیشن کرخان جمال کا دل زم ہوا ۔ وہ باہر آیا بحصرت شنخ کے حلقہ الدوت میں داخل ہوا ، اوران کے ارشاد کی تکمیل کی ۔

ارادت میں داخل ہوا ، اوران کے ارشاد کی تکمیل کی ۔

آب کے حالات میں کئی کتب نصنبعت ہوئیں ۔ مثلاً خزا نہ جلا گی ، تا بری خری کی مناقب مناقب مناقب میں کئی کتب نصنبعت ہوئیں ۔ مثال خزا نہ جلا گی ، تا بری خری کی مناقب مناقب کی دوجلد با کی مسب ایمی زبور طباعت سے محموم ہیں ۔ سی مزود وہیں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدیر المنظوم نی ملفوظ المخدوم کے نام سے اگر دو میں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدیر المنظوم نی ملفوظ المخدوم کے نام سے اگر دو میں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدیر المنظوم نی ملفوظ المخدوم کے نام سے اگر دو میں ترجمہ ہوکہ حجب جی ہی الدیر المنظوم نی ملفوظ المخدوم کے نام سے اگر دو میں ترجمہ ہوکہ حکم کے دوحانی ان سے ملان اور اجب کے دوحانی ان سے ملان اور اجب کے دوحانی

ببر منظر سے مقور می مهت دا تغیب موجاتی ہے۔

آب کے ملفوظات سے بنا جاتا ہے کہ امر بالمعروف وہنی عن المنکریر تقت سے عامل عقف ۔ اور دو سرے سہرور دی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور برشخی سے ملامت کرتے ۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کرت سے آنے جانے گئے بخد و ولی اللہ کہنا تھا عوام الناس اس کے پاس کرت سے آنے جانے گئے بخد و جانیاں ہی گئے یجب اس کے بہلو میں جاکر بیعظے قودہ برشے جالل سے بولا:

"ایے سید بااجی ابھی تی فعل لے میرے پاس سے اُنظو کرگیا ہے "آب برشن کر مفسب ناک ہوگئے ۔ فرایا کہ" اسے بدیجنت اِنوکا فر ہوگیا ۔ بھرسے کامریشہادت برشور اور مسلمان ہو " اور فاضی نشہر کے پاس جاکر شکایت کی کہ اس کو طلب کرو۔ گرو بہری ہے تو معالی سے اُنٹی کی کہ اس کو طلب کرو۔ گرو بہری ہے تو معالی کرو۔ اور قبل کرو۔ بوزیکہ اس شخص کے اِنٹی والے کئی تھے ۔ اس بلیے قاضی کو اس معاملے میں تامل تھا ۔ اگر تم شخص کے اِنٹی والے نشاہ کے پاس شکائت کروں گا ۔ جنائی وہ شخص نظم بریں کفر تھیلا رہا ہے ۔ اگر تم شخص نے اسے مزانہ دی تو میں بادیثاء کے پاس شکائت کروں گا ۔ جنائی وہ شخص نظم موسم ۱۲)

اسی طرح روبر کی کے قریب ایک فارمی ایک ورولین دیتا تھا 'جو کہتا تھا کہ فدا ہے تعلقہ کردی ہے۔ آب اس کے باس بینچے ۔ اور بوجھا کرتم نماز کیوں نہیں بڑھتے۔ دسول اکرم کا قول ہے الفوق بین المؤمن والکا فوالعملوا فا ۔ درولیش نے جواب دیا بسیدا! میسے یاس جربل آتے ہیں۔ خداتعالے کا سلام میسے یاس جربل آتے ہیں۔ بہشت کا کھا نالاتے ہیں۔ فداتعالے کا سلام بہنچاتے ہیں۔ اور کھتے ہیں کہتھا اسے الیے نماز معاف کردی گئی ۔ مخدوم بہنا اللہ تو بہن الک ہوکر کہا : سے ہودہ مت کو فرکر دسول الشرصلیم بہانیاں نے فض ب ناک ہوکر کہا : سے ہودہ مت کو فرکر دسول الشرصلیم ہوئی ۔ مجھے جابل کے ایسے کہیے معاف ہوسکتی ہے۔ اور وہ قرشیطان ہے 'جرجھا رسے یاس آکر کہتا ہے کہما ہے

ئىيى نمازمَ تاف بهوگئى - القصتىراس سى توبېركرانى اورجونمازى فوت بوقى خىس ان كى تعنى اير محوانى -

الدُراكَنطوم مِي بعض جگر حضرت مخدوم كے باتھ برہندو وُل كے سلمان ہونے كا ذكرہتے ، ہونے كا ذكرہتے ، ہونے كا ذكرہتے ، ہونے كا ذكرہتے ، ہوسے كا تقریب للمان ہُوا ۔ اور بہتے آپ نے تعلیم دے كر گجرات اس ليے ہوسے كر اور بہتے كا اس ليے ہوسے كا اور بہتے كا اس ليے ہوسے كا اور بہتے كا اس كے ہوسے كا اور بہتے كے اور بہتے كا اور بہتے كے اور بہتے كا اور بہتے كے اور بہتے كا اور بہ

آدنلڈ بھی این گیاب میں مکھتا ہے کہ مخدوم جانباں نے گجرات میں شاعت اسلام کاکام کیا مصنرت قطب عالم اور صفرت شاہ عالم جن کے مزارا حمد آبا د گجرات میں مرجع خاص وعام ہیں۔ آپ کے پوتے اور ٹر وتے تھے۔

مغربی بنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ ہماولہور کے سرکاری گریٹر میں الن کی فہرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آکھ تک بہنچتی ہے۔ اوران میں کھرل راجیو توں کامشہورا در بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا بڑا فیض ہند درستان کے سب علاقول میں بھیلا ہُوانتھا۔ آپ کوسپرورسیاصت کا بڑا سنوق تھا۔ کبھی اور آپ کے سرمی و بہا کہ بھی بینڈ وہ اس سے ارشاد و سنوق تھا۔ کبھی اور آپ کے مرملہوں میں اور حک ایک وسلے سلسلہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کے مرملہوں میں اور حک ایک وسلے بہاؤر تی کے بھی کمی خالوہ محدث کے بینانچر آپ کے خلفا میں سے اور حک میں ایرج کے شیخ اور الدین ایرج کے شیخ اب کے خلفا میں سے آپ کے مطاوہ محدث کے شیخ قوام الدین ایرج کے شیخ اب کی وفات آپ کے عملا وہ محدث کرا میں بیے جانے ہیں۔ آپ کی وفات ایک میں تتریس کی عمریں ہوئی۔

سيدراج في ارم المفرت مخدوم جهانبان كے بھائی سيصدرالديالمورف سيدراج في الله المجاب المجرب المفول نے برقی دیا مندر بربیطے، برف صاحب الربرگرگرزے ہیں۔ المفول نے برقی دیا مندی اور مجاہدے کیے تھے۔ اس بلیے المفیس فی آل مین قتال نفس کہتے ہیں۔ سین معلوم ہوتا ہے کہ غیر محمولی ریاضتوں کی وجہ سے آب کے مزاح برکسی مدتک خشکی غالب آگئی تھی ۔ ریاضتوں کی وجہ سے آب کی نسبت محصنے ہیں: "بیوستہ درعالم استعزاق بود و باخلق انبساط و اختلاط مذکر دے "

سبرالعارفین میں آپ کی جلالی شان اور شدن حال کے کئی مظاہرے۔ بیان ہوئے ہیں لیکن آپ کے اس رنگ طبیعت اور سہ ور دیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ تواہمون نامی ہندو تھے سیادار کے واقعہ سے ہوسکتا ہے ، جسے مسلمان بنلنے یا کم ازکم نابت کرنے کے رہیے سید را جو قبال نے انہجہ سے دہلی کا سفر کیا!

تفقيل اس كى بيہ كرجب حضرت مخدوم نبمانيان مرض الموت ميں

محقة تووبال كام ندوتحصيلدار بيمار ترسى كے سيے آيا ور دوران گفتگوس كھنے دگاك بصطرح فدائد تعالي سف دسول على كوختم الانبيا بناياتها واستطرح مفرسة مخدوم جهانيان حتم الاوليابي - توابون تحديس فقرع برسيدوا جوقال في كما رسول اكرم كوآخرى نبى مانت ستةم مسلمان بوكث - اب اسلام ك احكام جالا تم برلازم بس- ورنه تم مُرّند محصر جا أيك - نوا بون مسلمان بمون برراحني نرمقا-يخانجيروه بحاك كرد بلي بينجاء اور فيروز تنغلق بادشاه دبلي كي خدمت مير مب حال عرض كباءاده رحب حضرت مخدوم كيتميز وتكفين سف ستيدرا سرقال فارغ ہوسے توا تھوں نے بھی دملی کارُخ کیا۔جب بادشاہ نے بیخرسِنی توانس نے علماسے اس امرمس استصواب کیا ۔ اس نے نواہون کومسلمان ہونے کے دلیے كها يسكن وه نرمانا - آب بادشاه جائبتا تهاكركون ايساداستا وهوندًا جائے جسے سید میروالدین بھی نادا من نہ ہوں اور نواہون میھی ناواجب جرنہ بونے بلے -حاضرین دربارمیں سے قاصی عبدالمقتدر كالوكاشنے محدایك تيز طبع اور ذہن زجوان عقا-اس نے بادیشاہ سے کہاکہ جب سیدائی توان سے کہنا كركيا آبِ فامهون كافركا قعنبيرُ حيسل كرنے آئے ہى ۔ طن غالب سے كہ وہ " بإل" کہیں گیے ۔ اور بھران کے بیے ہوا ہوں کومسلمان کہنامشکل ہوجائےگا۔ بادشاہ کوی بات بیندائ بینانج جب سیدراج قال تشریف لاسے تر بادشاہ نے ان سے میں سوال کیا الکین ستدھیا حب نے فور آئواب دما کوئس تونوامون سلمان کا اجس نے مبرے اور معتبر گواموں کے سامنے اسلام کا اقرار کیاہے فيصله كرين آيامول -اس برشخ مخذبن فاصى عبدالمقتدر بولاكه اس في مناسه طريق براور دل سے اسلام كا اقرار نہيں كيا - اور اس كا اسلام شرعى طريقے ير نابت نهیں ہوتا - آپ اسٹے کس طرح مسلمان کھتے ہیں - اِس برسید زاج قبال كوطيش آيا- أمخول في غض سعار كي كلطون دكيماً تذكره نكار كمت بيركم وه اُسی وقت وروشکم سے ترشینے لگا - اور مخوری دیر بعدمرگیا - باوشاہ نے

جب برواقرد کھا تواس نے جُب جاب نواہون کوسید قبال کے حوالے کردیا۔ آب نے اسے مسلمان ہونے کے علیے کہا یکن وہ نرمانا اس برآب نے ارتداد کا الزام دیے کراس کی گردن کاٹ دی ۔

ا ملی تاریخ میں آب کا مام اس واقعے کی وجرسے آجا تاہے۔ لیکن آب کا امس کام اُنہ میں انتاعت اسلام اور گجرات وغیرہ کے صماحب ہمت بزرگوں کی تربیت ہے ، جفیں آب نے علم م باطمنی سے مالا مال کرکے گجرات کے قدیمی وارالخلافے میں اشاعت اسلام کے رہیے جمیعا۔ آپ کی وفات مختلف حدیمی ہوئی کے

آب کے بعد اس خاندان کے اورکی بزرگوں نے اجرکومکوفیاندارشاد و بدایت اوراشاعت اسلام کابرا امرکز بنائے رکھا یکن جب بندرھویں صدی کے افرس سید محمد غوث کیلائی قدس سرہ مہاں اقامت بندر مہت اور سرور بہلسلے کے علاوہ قادر برلسلے کا بھی بیم تقام مرکز بن گیا تواس کی انجسیت اور براھ گئی۔ یہاں ملیان 'لا ہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر رید کوئی عالی شان روصنہ نہیں۔ یہاں ملیان 'لا ہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر رید کوئی عالی شان روصنہ نہیں۔ ایک بھر بھی اچری خاص شعش یائی جائی ہے۔ شیخ عبد الحق خاص میں بھر بھی اجری خاص شعش یائی جائی ہے۔ شیخ عبد الحق خاص میں بھر بھی اجری خاص سے وصالتے وارد کر درزمین ہائے و مجرا ہے دیگر فیست ا

## مغربي بيجاب مين انتاعت إسلام

طنان اور اُج کے بزرگوں کے جرمالات ہم نصفیاتِ بالا میں درج کیے ہیں وہ بنینز اولیا کے نذکروں اور شائخ کے طفوظات سے ماخوذ ہیں بہندورتان کی مذہبی تاریخ میں برکتابیں بڑی کار آمریس اور اگر عقبات مندم مداخی برت بند در میں برکتابیں بڑی باب کورے دہتے لیکی افسوس سے کہ ان کتابوں میں زوران باقول بردیا گیا ہے جن کی قدر وقیمت زمانے کے باعقول کم محوکی

ہے۔ کلوات اورخارق العاوت واقعات کے قوان تذکروں میں طومار مبدی ہے۔
ہیں یمکن بزرگوں کے بلیغی کارناموں اوران کی خالص بشری خوبیوں اوراخلاق وعادات
سے بڑی ہے۔ اعتبائی بر ٹی گئی ہے۔ واقعربہ ہے کہ اگفتین حالات کے بیے کوئی اور
ماخذ منہ ہوتا تو معترض کہ سکتے سے کہ بی کھے موفیات کرام کے اپنے تذکر ول میں شاعت
اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس بیے دورِ حاصر کے مسلمانوں کا بیروعوے کہ بندورستان
میں اسلام با دشاہوں کی ملوارسے نہیں بلکہ اہل الشرکے فین و برکت سے عام ہوا

صلع طمآن کا گریٹر میرایڈورڈ ممکلیگن نے مرتب کیا تھا ہوا کی زوانہ میں را تل ایشنا میں ایک زوانہ میں را تل ایشنا میک سورائٹی کے نائب صدر سفتے ۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجر سے اہل علم میں ممتاز ہیں ۔ ابنی دبورس میں سرایڈ ورڈونے علاقے کی مذہبی تاریخ پر مرتبی تاریخ پر محتمق میں تا تاریوں کی تباہ کا دبوں کا ذکر پر محتمق میں تا تاریوں کی تباہ کا دبوں کا ذکر کرنے ہوئے کھا ہے ۔ اور ممالک اسلامی میں تا تاریوں کی تباہ کا دبوں کا ذکر کرنے ہوئے کھا ہے : ۔

» ایک بحاظ سے خراسان اورمغربی ایران کی تباہی سے مبندوستان سکے اِس

حصة (مغربي بنياب )كوفائده بينجا-كيوكراس كي وجرسے علما وصلحاكي ايك كثير تعداد بهال آئمي بجن مي سيعف تودارالسلطنت د بلي كي طون سيك يُمْ ليكين بهست سے ملتان کے علانے میں ہی لب گئے غوری افغانوں کی ابتدائی ہمیل کے زمانے میں ہی گردیزی سیدوں کا ایک خاندان اس صناح میں آباد ہوا مقا۔ اس سے کچھ وصد مجد لیے صلع ڈریرہ فانسی خاں کے قریب کوٹ کروڑ میں خوارم سيه اكر قرنشيول كاايك خاندان آبا ديموا حس مي شيخ بها دالدين زكر ما مهاالحق پیدا ہوئے مجفول نے تمام اسلامی دُنیا کی سپردسیاست کے بجد ملتان کو اپنا مستقربنا باءاسي نطفين سبزوار سيريشهس تبريز إور كاشان سيخواص فطلكين ملتان تشریب لائے اور پاکیٹن میں بابا فرند کنج شکرا ور د بلی میں ( متبان کے داستے سے) نواح قطب الدین تختیار کا کی رونق افروز ہوئے - اجیمیں سید مبلال بخاری ىجەملىآن <sup>،</sup>منطفەگر**رە**ھ اور بىماولىيورىكەكىئى خانوا دو<u>ں كەمورىث</u> ا<u>علىمى</u> باسى زمانىر میں تشریف لائے اور ابھی ایام کے لگ بھگ سلطان خی سرور نے فروغ باما۔ ہی کے والد بخار اسے آ کرصنلع ملیان کے منہرسکوٹ میں آبا د**مو**ے تھے۔ ان مقدّس ستیوں اوران کے بے شمار رفقا سے کارنے اس علاقے کے مندوق میں اسلام بھیلانے کا برا اٹھا یا اور بیران بزرگوں کی تلفتین اور ان کے اثر کا' نم کرکسی ہا دیشاہ کی تیخ آنہ مانی کانتیجہ ہے کہ اب مخربی بنجاب کے کثر بانتندسے مسلمان ہیں۔ اتدامین مسلمانوں نے اشاعت اسلام سیسے ہور دہری برتی تقی وه اس مذهبی جوش کی وجهسے جرمنگولوں اورمسلمانوں کی تشمکش میں ببدا مرُوا' جاتی رہی ۔ اب ایک با دشاہ کے مقبرے میں ایک مذمبی بزرگ (تسخ رکن العالم )کوچگر ملی اوراس زمانے سے ملتان کی ان مقدّس ستیوں اور قدّس مفامات كالأغاز مركواجن كي برولت ملتان كرتمام اسلامي دنيامي ابك غيمعمولي شہرت مام ل ہے ۔ سرایڈورڈ میکلیکن نے مختلف قبیلوں کا ذکر کرستے ہوئے معیض شہور قبائل

کے قبولِ اسلام کی تاریخ بھی مکھی ہے۔ مثلاً راجو توں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ہے ، ہو ملتان ، نظاری بچھنگ اسیالان ) میں کٹرت سے آباد ہے۔ بہ قبیلہ بابا فرید کمی شکر کے ہاتھ میرایمان لائے تھے۔ کمیج شکر کے ہاتھ میرایمان لائے تھے۔ اور جو بہ داجیو توں کو شیخ دکن العالم نے مسلمان کیا ۔ اور جو بہ داجیو توں کو شیخ دکن العالم نے مسلمان کیا ۔

سرایڈ ورڈ میکلیگن نے خلف قبائل کی نسبت جو تفصیلات دی ہیں اس بیر مسٹر پر رن اور مسٹر دس نے جفوں نے ملکری کا گریٹر مرتب کیا ہے۔ بعن باتیں اصافہ کی ہیں۔ وہ کھ آل راجو توں کی نسبت کی صحیب کہ ان کا مورث اعلی سنا پور کا راجو توں کی نسبت کی صحیب کہ ان کا مورث اعلی سنا پور میں از اس کے ایک جانشین کھو بلے نے مستنا پور چیور کر اجریس لا ان کی اور مہاں کے جو با اور اس کے بیٹے کھ آل نے حضرت محدوم ہمانیاں کے ہاتھ براسلام قبول کیا۔ اجریسے یہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا دریا ہے داوی کے دولوں بازود کی کے دولوں بازود کی اس مائے میں کیا۔ اس طرح و آئے قبیلہ کو جست ہے کے دولوں بازود کی بر سائے میں اور کی اس مائے میں اور کی اور میں آباد تھا کہ با افرید نے ہاتھ و مسلمان کیا۔ سیالوں کی مسلمان کیا۔ سیالوں کی مسلمان ہوئے۔ میں میں کھھا ہے کہ وہ شہر کا جو رہ با با فرید کے ہاتھ بر مسلمان ہوئے۔

بزرگان کیارگی ان کون متوں کے علاوہ اس گزیشر کے ایک اندواج سے
اسلام کی ان جہوری خصوصیات برجی روشی بیٹر تی ہے، جن سے اشاعت اسلا
کاکام آسان ہوگیا۔ اجھوت اقوام کے من ہیں اس روری میں تکھاہے: 'مسلی'
اگر جراب کی مردم شماری سے اجھوت اقوام میں شمار نہیں ہوتے ۔ لیکن ان کا
ذکر بھاں ہے جانہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جا تا ہے کہ وہ ہند و جوہوے تھے،
بوسلمان مورمسلی بن گئے ۔ ان کی تعدا داس جنسے میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورمسلی بن گئے۔ ان کی تعدا داس جنسے میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورمسلی بن گئے۔ ان کی تعدا داس جنسے میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورمسلی بن گئے۔ ان کی تعدا داس جنسے میں جھیالیس ہزار سے زیادہ
ہوسلمان مورمسلی بن گروہ خاکرو بی اور کھی توں میں مزوور سی کرتے ہیں۔ اور جولا ہوں' باور حیول' بہشتیوں' رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں
کر لیتے ہیں۔ اور جولا ہوں' باور حیول' بہشتیوں' رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہرہے کہ اگر ہو ہوئے۔ ادراس طرح کے دومرے بہماندہ قلیلے جن برہو ہونے کی صورت میں دمیل ترین میٹوں کے علادہ باتی سب اقتضادی دروازے بند حقے میلمان ہو کرتم تدنی کھا ظاسے اس طرح ترقی کرسکتے تقے توجیران کے سہبے مسلمان ہو ناکس فار آسان اور دنیوی نقط منظر سے بھی کس فارم خبید ہوگا۔

يسنده مين اشاعيت اسلام

سياسي حالات الم ذركر يحكيم كرسنده من عرب حكومت كحكزور بطاني برشمالى سندهدس متئان اور حنوبي سنده ومي منعتوره دوخود مختار رياستين فاتم زوشن جن برامك زماني بن قرامطه قابض بوركث سلطان محمود غزنوي في الخصي لنكت دے کر برمقابات اپنی سلطندت میں سٹ مل کر لیے ، کسکین جب وہ ان وُودافناده متمامات براينامنسط قائم من دكھ سكے تو قرمطيوں نے بير مراعظا با اورسلطان محدغورى كوازسر نوانحس زيركر ايراءاس كي بعد كجيدور تك سنده مكومت دمل کے ماتحت رہا۔صوب ارکاصد متام ملیان تھا اور وہ مغربی بجاب اورسندھ كاحكموان موتا تقاءمليان كيتين صومبدار نامرالدين فباحير مفان سنهيدا برغبات الذي بلين اور غازي ملك المسروف غياث الدين كاريخ مي خاص طور ويشوري -اس زملنے میں سٰدھ کے بعض جومتوں کو ایک میزنگ نو دمخناری حاصل تھی اور کئی جبو تی جبھو تی رمایتیں 'جن میں سے تعبض سندورا جادس کے تابع تحتیں و ملی اور ملتان کے منتظم اور باائر حاکموں کی تواطاعت کرمیں اسکین جب موقع ملتا ، خود مخداری کارنگ اختیار کرنستی - ان حکم اندل میں سی مختصے كاسومره خاندان خاص طور بيمشهورس يحب كااثراور اقتداركس نركسي صورت میں صدیول تک بر قرار رہا ۔ ان لوگول کا دعویٰ تھا کہ وہ عواق کے تہرسامرہ سے حجاج بن اوسف کے عہد میں آئے تنقے ۔ لیکن ان لوگول کے

نام ہند وانہ سے ۔ انگریز مورخین کی دائے ہے کہ دہ اصل میں راجبوت تھے اور سلمانوں ادر عرفی میں ابنا اثر بڑھانے کے بیدا بہنے حب ونسب کے متعلق غلط دعوب کرتے تھے بسب بیلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ 'عربی ہند و مخلوط تھے ''۔ اسمعیل مذہب سے بیرو سفتے اور حب طرخ قرمطی اور اسمعیلی اسلامی عقائد کے ساتھ ہر جگر کے جومقامی مراسم اور اعتقا دات کوشامل کر لیتے تھے 'تبلیخ میں اسانی کے بیر ان لوگوں نے بھی کہ ان میں ہند وانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں ورانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں دونوں دائیں قیاس برمینی ہیں۔ آنا بھینی ہے کہ سومری میسے طور رہے جب شی سلمان نہ ہے ۔ ان کے نام اور کئی رسمیں ہند وانہ تھیں۔

محد تعلق کے زمانے میں شاہ دملی اور سومرلوں میں شمکش شروع ہوئی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومرلوں سے مکل کر سمہ قوم کے ہاتھ میں اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومرلوں سے مکل کر سمہ قوم کے ہاتھ میں اسکی ۔ اس موقع برفر شنتہ مکھتا ہے "ور آخر عہدشاہ محداثنا و محداثنا اسلام است ارخاملان طبقہ سومرگان بغرقیر سمگان منتقل شد واکثر حکام بیال بدولت اسلام اختصاص واشتند" اس سے خیال ہونا ہے کر سومری میں طور پڑسلمان مرکتے بلکہ میں میں دولت اسلام سے شرفیاب نہ تھے !

سمه خاندان سے سلطان فیروز رہا ہ تنظات کی بیقیل ہوئی۔ شروع میں توباد شاہ کو کامیابی نم ہوئی اور اسے گرات ناکام والیں جانا پڑا۔ سین انگلے سال وہ زیادہ فرج کے ساتھ سملہ آور ہموا۔ سمہ سردار سنے کام بھرا دیکھا تو حضرت محدوم جانیاں کے باس بمقام اجبر فاصد بھیجا۔ اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کرادی ۔ ان سفرت محدوم تشریف لاک اور دوس کے اور ویقین میں مناسب شرائط پر سلے کرادی ۔ ان شرائط میں سے ایک بیتھی کر سمہ سروار (تماجی) اور دوس کے اور ویاں رہیں گئے ۔ اس خاندان کے بیلے تمین سروار دول کے نام ہندوا نہ ہیں (جام اور 'جام ہونا 'جام تماجی) فرشتہ نے سروار دول کے نام ہندوا نہ ہیں (جام اور 'جام ہونا 'جام تماجی) فرشتہ نے سے ایس کیا ہے کہ بیلے تین سروار دول کے نام ہندوا نہ ہیں کیا ہے کہ بیلے تین سروار دول کے اور ویاں رہیں گئے۔ اس خاندان کے بیلے تمین سروار دول کے نام ہندوا نہ ہیں کیا ہے کہ بیلے تین سروار دول کے اور وید کے سلمان ہوئے۔

سیدسیمان ندوی کاخیال ہے کہ پراوگ تروع میں اپنا قری نام دیکھتے ہتے۔
بعد میں سلاطین دہلی کی بیر دی میں عربی القاب اختیاد کرنے گئے ۔ نیکن بلطانت
پانے سے بہلے ہی سب سلمان ہوگئے سے بسندھ کر بطرے ہے متف کاخیال
ہے کہ علاقہ کچھ کے جادیجہ راجبوتوں کی طرح جوسمہ لوگوں کے ہم قرم عقے ( اور
جن کی نسبیت ان کے راجا کا بیان ہے کہ دوہزارجا دیجوں میں سے بین کو بھی
پتا ہمیں کہ ان کا مذہب کیا ہے ! ) ہو لوگ بھی ایک عرصہ تک خلوط مذہب
کے بیرو ہوں گے اور تھے مسلمان ہوگئے ۔ سوچھا ( یا ایک ترتیب سے پانچاں)
سمرسرداریجی میں ہی بطور برغمال دہلی گیا تھا ۔ اس کا نام تاریخ ہیں تھے الحقیق درج
سے ۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہموا اور قرین قیاس ہے کہ ایسے جمدے کو مت میں اس نے اپنی قرم کو ایک وصب برلا نے کی کوششش کی ہوگی سمہ لوگوں کی
میں اس نے اپنی قرم کو ایک وصب برلا نے کی کوششش کی ہوگی سمہ لوگوں کی
مکومت سندھ میں دیرتک رہی اور کھی مطرفی سم کہ اور ہموان
مکومت سندھ میں دیرتک رہی اور کھی مطرفی سم کے اور ہموان

سمد خاندان کاست برا اما کم جام نظام الدین عرف جام آندا تھا جس نے ساتھ سال حکومت کی اور موجودہ شہر کھی خطر کی بنیا دو الی ۔ اس سے بیٹیروجام سنجر کا ایک دلجے ب قصتہ بیان کرتے ہیں ہوم عاصرانہ حالات اور سندھی حکام کی قدیمی دوس بروشنی ڈالما ہے ۔ ایک دفعہ جام سنج نے شناکہ شہر بحکر کا قاضی دافتی موف کہ مقدوات فیصل کرنے کے وقت مرعی اور مکر عاصلیہ دونوں سے دشون ایتا ہے کہ میں جام نے اسے بلا بھی جا اور استفسار کیا ۔ قاضی نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ واہوں سے کہ دونوں کے وقت مرتم ہونے سے بہت ہی جا ہے کہ میں دونوں فریق ول اور مربرا توجی جا ہتا ہے کہ کواہوں سے جم میں دونوں فریق ول سے کہ دونوں اور مربرا توجی جا ہتے ہیں ۔ جام برس کی باوجود بہمال ہے کہ میں توسادا برس کی باوجود بہمال ہے کہ میں توسادا برس کی باوجود بہمال ہے کہ میں توسادا برس کے باوجود بہمال ہے کہ میں توسادا میں مرکب بیری بیتے مفود کے مرتب ہیں۔ حام نے برش کر سمجھ لیا کہ مرکب کا کہ مرب سے ہیں۔ حام نے برش کر سمجھ لیا کہ مرکب کا مرکب سے مقدول کی تعرف کے مرتب ہیں۔ حام نے برش کر سمجھ لیا کہ مرکب کا مرکب سے مول کو مرب کے مول کو مرب کا دی عمال کو مہت مقدول کی تعرف کے مرتب ہیں۔ حام نے برش کر سمجھ لیا کہ مرکب کی مراکب کو مرب سے مقدول کی تعرف کو ایک کو مرب کے مول کو مرب کے مول کو مرب کے مرتب ہیں۔ حام نے برش کر سمجھ لیا کہ مرکب کا می کا می کو مرب کے مول کو مرب کے مول کی کھول کو مرب کے مول کو مرب کے مول کو مرب کا مول کو مرب کے مول کو مرب کے مول کو مرب کو کر کھول کو مرب کو کی کھول کو میا کہ کو مرب کے مول کو مرب کی کھول کو مرب کے مول کو مول کی کھول کو مرب کے مول کو مرب کے مول کو مرب کی کھول کو مول کے مول کو مرب کی کھول کو مرب کو مول کو مرب کو مرب کو مرب کو مرب کو مرب کو مرب کو مول کو مرب کو مرب کو مول کو مرب کو مول کو مرب کو مرب کو مرب کو مول کو مرب کو مرب

اور قاصنی کے مشاہر سے میں اضافہ کر دیا ۔ سمہ حکومت کے اختتام کے بعد تیمودا عربی تعرب ارتفون اور ترخان ترکوں کے قبضے میں ریا اور بالآخر سات کا عیں اکبرنے مرزا جانی بیگ کوشکست دے کر

سندھ کو بھیرحکومت وہلی کا باجگزادصوبہ بنا ویا ۔

مهارفلندر زرياني سندهد كاطرف توجر كي تحفة الكرام مِي لكحاہے:" اہل سندھ اغلب از مریدان آں در آمرہ یراقل کسے کرازمشائخ سلسله اربشاد درجنبانیده اوست" ان کا ذکر ہم کسی قدیفهسیل سے کرچکے ہیں ک ان کے ایک بیر کھائی اور شیخ شہاب لدین سہرور دی کے مرید' شیخ نوح محکر می ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھے۔ وہ برشے پاک سیرت بزرگ تھے لیکن ان سے ارشاد و مداہت کا سلسلہ آنا وسیح نہیں بھوا جتنا حضرت ذکریا متمانی سے ۔ سیخ بہا دالدین کے مشہور مربعہ جن کا ذکر مندوستان کے تذکروں میں مام ملتاب اورجن كامزار سنده كى سيسج برطى زيارت گاه ب مخدوم لال شهياز . تلند کریم ۔ ان کا وطن نبریز کے قریب ایک گاؤں <del>مرند میں تھا</del> ۔ اصل نام ستبنع عثمان تقاء تيروسلسلول سيءآب كانسب امام جعفرسا دق تك مبنيتاً مع جب آب س بلوغت كوينيج تو بآبا ابرائيم كي خدمت مين حاضر موكر مريد ہوسے اورایک سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ مغلافت ياكر بندوستان كارُخ كما - اور شنخ فريدٌ كَنْج نُسكرا در شنخ بهاءالدين زكر ياكي نعدمت میں حاصررہ کرفیض باب مرے ۔ شخ صدر الدین عارت مسے آپ کی اکثر صحبت رستى تقى اوربلبن كابتيا خان شهيد تعنى آب كامعتقد تقا - صنعياء الدين برنى ف

له آبسکے حالات زندگی ایک قلمی تذکرہ وسیل الذاکرین میں درج ہیں۔ یہ کتاب پیر مصام الدین راٹ می کے کتب فانے میں ہے۔

لکھاہے کہ خان شہیدنے بڑی کوسٹسٹ کی کہ آپ ملیان میں اقامت بدیر موجائیں اور اس مقصد کے علیے ایک خانقاہ کی تعمیر بھی تشروع کی لیکن آپ نہ مانے -البقہ آپ گاہے گاہے خان شہید کی محفل میں جانے سے اور شیخ صدر الدین عاد ف کے سائھ سماع ورتص میں جھتے سکتے سے اور شیخ صدر الدین عاد ف کے سائھ سماع ورتص میں جھتے سکتے سکتے ۔

تحفۃ الکرام میں مکھاہے کہ آپ بھرتے بھراتے حفرت بوعلی ملندر کی خدمت میں بہنچ الیکن اضوں نے کہا کہ مهند وستان میں بین سوقلندر ہیں۔ بہترہ کہ آپ سندھ میں آگر سیوستان ہیں۔ جانچہ شخ سندھ میں آگر سیوستان ہی مقیم ہوئے اور بہال آب کو بڑی مقبولیت حاصل ہر لی۔ آپ کو مرشد نے نتہ باز کا خطاب دیا تھا۔ چزیکہ آپ اکٹر مرش خ اباس بیطنے تھے 'اس سالیہ آپ کو لال شہباذ کا خطاب دیا تھا۔ چزیکہ آپ اگر مرش خ باس بیطنے تھے 'اس سالیہ آپ کو لال شہباذ کے تھے۔ آپ اہل ملم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب دیکھ کی حالیت میں رہنے گئے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کولال شہبازیہ کہتے ہیں کی حالیت میں رہنے گئے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کولال شہبازیہ کہتے ہیں کی حالیت میں رہنے گئے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کولال شہبازیہ کہتے ہیں کی حالیت میں رہنے گئے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کولال شہبازیہ کہتے ہیں

له برش نے ہم میں آف سند مع میں اس نقب کی ایک مختلف توجید کی ہے (عرد بھ) اور سیم می کھی ہے (عرد بھ) اور سیم کی کھی اسے کہ آب بڑے عالم اور لسانیات اور صرف دنجو میں ماہر سکھے ۔ (عوا ۱۲) پین صرف ونجو کی جرکتا ہیں دائج مقیس مثلاً میزان مرف اور سیانی میں صرف ونجو کی جرکتا ہیں دائج مقیس مثلاً میزان مرف اور سرف منجد کے متعلق تسم دوئم ۱۹) وہ حفرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی تھیں موفیانہ تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی ۔

آب کی وفات م<sup>474</sup>لء میں ہوئی ۔ اورسلطان فیروز شاہ تعلق کے *عہد کوم*ت میں ملک اختیارالدین والی سیوستان نے مزار سر ایک شاندار روضہ تعمیر کرایا۔ المخدوم لال شهباز كايك دوم محصر بزركول (مثلاً بيم تكمعو ما مُرسر ) كينام طبق بن-اور حنیدایک ایسے مشام کے مزار تعبی سندھ میں موجود ہں ہو حضرت لال تنباز سے دوایک صدیاں بعد مقبول عوام تقے لیکین آج کل سند مدیں بیروں کے بومشهورسلسلهبن ان كاآغاز مغل ما دلشاه بابيك رمان سيسا وربعض صورتول میں اس سے بھی بعد مگر اسندھ گر سٹر کے صنف کا خیال ہے کہندھ من الول كواكثرين كُرْشته دويتين صد بول مي حاعهل ہو ني سے - وه كيسين اليكر نيدر كملين کا بیان نقل کرتاہے حس نے 1999ء میں شہر مقبطے دیکھیا اور وہاں سندوؤں اور مسلماندن میں دس اور ایک کی نسیست یا تی ۔ مبیوس مدی کے آغاز میں حالت بالكل مختلف موكئي مقى سيسندره كزر شرك صنقت كأخيال ب كراس تبديل مي بالالی سندھ کے ان خاندانوں (کلہورا - تالیور) کی پالبسی کو دخل ہے ' جومخلیہ سلطنت كے زوال كے بعدسندھ ميں برسرا فتدار ہوسے اور حبفول نے زرین سنده کے ان شہرول اور علاقوں بر مجمال اعمیٰ تک ہندو امرّا سنہ

ملاتی کمتاہے (اگرم اس امرکاکوئی آدی نبوت نہیں کہ حضرت نے قلندرق کا پیلسلائرق کیا۔
اورشا پر برٹن کا یہ بیان سمع ہے کہ ملالی نقیروہ ہیں جوشا بی مطالی دکھانے کے قائل ہیں) ای طرح معلی معلیہ للمسنت کے زوال کے وقت ہو بے نفرع دیسول شاہی فرقہ نفر درع ہموا 'اس کے بانی میں ایک مہروں دوں کی آئی افراط نہیں تائی ہوں نو ایک مہروں دی بزرگ تھے ۔ قاور اوں میں آزاد مشرب قلندروں کی آئی افراط نہیں تائی ہور نو میں سے دیکن ان میں بھی ( لا ہور کے )" شیخ حسین اور او حولال قاوری 'کے نام نظر میں ہے ۔ المجد شرع حفرات کے نام بلاک چینستوں میں سماع کے شرق کے باوجود آزاد اور بیسے شرع حفرات کے نام فری شکل سے ملیں گے ۔

اڑات غالب سقے، قبضہ جمالیا۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج سنے بھی ان اسلامی رججانات کو ترقی دی کیمبیلی سکے زمانے میں اگر چرحکومت مسلمانوں کی معنی، لیکن مہند و کس کو لوری آناوی حاصل بھی اور وہ ابینے دن اور نہوار اسی وصوم دھام سے مناہتے بھے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن نالبورخاندان کے عہام کو مسلم میں بلوجوں کے عروج سے صورت مالات منافق ایور کا نوان کے عہام کومت میں بلوجوں کے عروج سے صورت مالات منافق اور کی اسلامی منابق کے عہام کومت میں بلوجوں کے عروج سے صورت مالات منافق اور کئی۔

مسندهگر شرمین دوالیت قبیلول کے نام کھے ہیں ہوموج دہ زمانے میں سلمان ہوئے ۔ ایک دھاریج پوم کے لوگ ہیں ہوتھ وٹا عرصہ جوال برتانہ الم سلمان ہوئے ۔ ایک دھاریج پوم کے لوگ ہیں ، جوتھ وٹرا عرصہ جوال برتانہ سے آگر سلمان ہوئے تھے ۔ وہ تصبیل کھوٹکی (مناح سکھر ) میں کا تہ تکاری کے بہا ۔ دوسرا قبیلیرا ندیس کہ لا تا ہے ۔ وہ گھوٹکی شکاد بورا ورسکھ میں آباد ہیں ۔ ہیں ۔ دوسرا قبیلیرا ندیس کہ لا تا ہے ۔ وہ گھوٹکی شکاد بورا ورسکھ میں آباد ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے حبیب و از زنار ) علاقہ ہادلیور میں بیر موسلے نواب کی دیکا ہیں ۔ یہ جمع ہیں ۔

 پرسنے ان راسنے الاعتقاد مربیہ وں کو تر کا خطاب دیا۔ ان لوگوں نے اپنے ترتی تو کی خوست نودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقر باادر خلفا کا قلع قمع کرنے میں انہائی مرکری دکھا کی ہے۔ اور اب سندھ میں ان کا شمار حرائم بیشیہ اقوامیں ہوتا ہے۔ ان کی روک تھام کے رابیہ ابک خاص ابلیط ہے۔ ان کے ساتھ بولیس کی کئی تھر پیں ہوئی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدومنگانی برلی ہے۔ خواج میں نظامی ابنی کتاب فاطمی وعوست اسلام میں نکھتے ہیں: ۔

ولیس کی کئی تھر پیں ہوئی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدومنگانی برلی ہے۔ خواج میں نظامی ابنی کتاب فاطمی وعوست اسلام میں نکھتے ہیں: ۔

بیں۔ اگر کوئی شخص بیرصاحب کے برابر بیٹے جانے یا ان سے مصافحہ کرنے تو بیس برصاحب کے برابر بیٹے جانے ہیں کی نگر ان کے عقیدے میں بیرصاحب کے برابر بیٹے بیان رسی اس واسلے وہ واجب انسان ہوگئا ہوں کی پوسے ہے۔ اگر بیرصاحب کے دروازے کا دیوار کرے مبلے جانے ہیں گور خدا کی تو ہیں کا اد تکاب کرتا ہے۔ اس واسلے وہ واجب انسان ہوگئا ہوں کی تو ہی بیرصاحب کے دکان اس واسلے وہ واجب انسان ہوگئا ہوں کی جادئی بیرصاحب کے دکان

بنكال مي اشاعت السلام

شخص المال بربری این بربری این الدین بربری این الدین بربری این بربری این الدین بربری این بربری این بربری این بربری این بربری این الدین بربری کے مرمد بوئے اور مخف آب الدین بهروردی سے نیا مامل کیا آب نے الدین بهروردی سے نیا مامل کیا آب نے اپنے مرمند کی دفات کے بعد شیخ شہاب الدین بهروردی سے نیا اپنے بیری کی ہو ۔ مشیخ اسے مرمند کی اس طرح خدمت کی کہ زایدی کسی مرمد نے اپنے بیری کی ہو ۔ مشیخ شہاب الدین ہرسال سے کے بیے جاتے مقے اور جو مکر اب وہ بهست اور جو محاور مربورگئے ہے ۔ اس بید گرم اور زود منم غذا کے سوانچھ کھا نرسکتے تھے ۔ اس بید گرم اور زود منم غذا کے سوانچھ کھا نرسکتے تھے ۔ اس بید گرم اور زود منم غذا کے سوانچھ کھا نرسکتے تھے ۔

يشخ حبلال الدين كى نسبت مشهوريه كه وه اسينے سرىميه ابك انگليشى اور دېمحي انطاع ركھتے بھتے ماكرص وقت مُرشد طلب كرے -اسے گرم كھانا دے سكيں يشخيخ نتهاب الدين سهرور دي كي خدمت ميں ہي آپ كي نشيخ بهاء الدين ندكر ياسے مُلاقاً ہونی اور ان کے ساتھ آئی نے ہندوستان کام خ کیا سکین دونوں بربھیائیوں کی دوستی تھی نہیں ۔ وحیراس کی سیرالحارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دولوں بزرگ سیروسیاحت میںمشغول تھے کہوہ ایک ایسے نثہر میں حاجینچے ہمال شخ فریدالدین عطار مقیم تحقے ۔ان دونوں کا قاعدہ پرتھاکہ منزل پر پہنچینے کے بعد شخ ہاءالدین توعیادت میں مشغول ہوجا تھے اور شنخ جلال الدین شہر کی لتكلته يشيخ حبلال الدين تسصحب ننبخ فريدالدين عطار كود كميصاتوان كحه دل بيه ان کی روحانبت کا بڑاا تر مرُوا۔ والیں جاکراپھول نے اپنے بیریحانی سے اس ذکرکیا اورکہاکہ آج میں نے ایک ایساز ہر درست بشہباز دیکھاکہ میں سب کچھ بحُول كيا ـ شنخ بها دالدين مف يوجها كه كيا اس وقت ابنا مُرشدكهي يا دينر ريا؟ ائفوں نے جراب دیا کوئنیں ۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کاخیال نر رہا ۔ شنع بهاءالدین کو اینے مرشد سے سنیخ تریزی کی بیرسرد جهری آتھی نر لگی اورانغول نے اینے بیرمعانی کی رفاقت ترک کردی ۔

اس کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی دہائی شرایت لائے ۔ بہال مخرت قطب الدین بختیار کا کی سے آب کی دوستانہ کملاقاتیں ہوتی تحقیں ۔ لیکن شخ الاسلام دہائی شخ الدین صغرا آپ کا سخت مخالف ہوگیا ۔ اور مالافر اس نے آپ برایک شدید الزام لگا کرعلما اور مشائخ کی ایک محلس اس امر کا تصفیہ کرنے کے لیے بلائی ۔ اس مجلس نے تو بقول سے بیخورد ممبارک کرمانی تصفیہ کرنے کے لیے بلائی ۔ اس مجلس نے تو بقول سے بیخورد ممبارک کرمانی مصنف سیرالاولیا آپ کے حق میں فیصلہ کیا ۔ اور شلطان التمش نے شخ

له فوائرالغوادم ١٨٠ عه سيرالعارفين مر١٢٩

نجم الدین صغرا کومغر ول کرکے سینے بہادالدین زکریا کو اس کی جگر شیخ الاسلام تقریر کمیا' شخ مبلال الدین بھی اس کے مبعد دہلی ندرہے ۔ وہاں سے بہلے بدایوں اور بھر بنگالہ کا رُخ کیا ۔ دہلی جھوڑتے وقت آپ نے کہا: ''چوں من دریں شہر آ مدم زر صرف بودم ایں ساعت نقروام ۔ 'ناپیشتر جہنوا ہرشکہ ۔ نیکن آپ کا انجام برٹرا شاخالہ مجمول اللہ قول لیے نہ والائن ربھا میں سے میں سے میں میں ا

شاملار بڑوا ۔ الندتعا نے نے ولائت بنگار میں آب سے بڑے کام ہے ۔

زوا مرالعلق اور میں حضرت سلطان المشائخ کی رمانی مکھا ہے کہ جب شخ جلال لدین تبریزی بدایوں میں بحقے اور ایک گھر کی دملہ پر بر بنیفے مقعے کہ ایک شخص حجا بچہ کا مشکا سر بر بلیے یاس سے گزرا ۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا ، مشکا سر بر بلیے یاس سے گزرا ۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا ، جمال کے لوگ ڈاکرزنی میں آئے ہو رہتے ۔ اور وہ معمی انتمی میں سے تھا ۔ لیکن شخصی کر در دی میں مسلمان شخ کی نورلانی صورت دیکھ کروہ بڑا متا تر ہُوا ۔ ول میں کہنے دگا کہ بی مسلمان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لا نیز در روسے شنح دید بگیا تھا کہ ور دین محت یہ میں الیسے لوگ بھی ہوتے ہیں دین مردان ہم مے باتشند ) ۔ جینا نجروہ شنح کے باعظ بر

ایمان لایا ۔ اور علی اس کا اسلامی نام رکھاگیا۔ جب نیشنخ بدالیں سے نکھنو ہی جائے۔ جانے گئے تووہ بھی بیچھپر نیچپر روانہ مموا ۔ سکین شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ادار ہے۔ اسے فرمایا کہ اس شہر کی

ہدایت جمھارے ذمرہے تم ہیں رہو۔

بدالوں میں ہی شیخ جلال الدین نے مولئا علاء الدین اصولی کو جو بعد میں مسلطان المشائخ کے اُستاد ہوئے اور اس وقت خود ایک طفل محتب عقے۔ اینالباس عطاکتا ۔ اینالباس عطاکتا ۔

سیرالعِارفین میں لکھاہے کرجب آپ بنگالہ پینچے تو وہال مخلوق خدا ہوق درجوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مُرید ہوئی یحضرت نے اس جگہ

ایک خانقاہ تبمیرکی - اور کئی باغ اور مہدت سی زمین خریر کرنگر کے لیے وقت کی - اس جگہ کو بندر دایوہ محل کہتے ہیں - میاں ایک بہدت بڑا آلاب محقا ' جس کے قریب ایک مہند وراجے نے بیے حدر دربہ خریج کرکے ایک بُت خانہ تبمیر کیا تھا ۔ حضرت نے اس جگہ بہت سے فیرسلموں کو سلمان کیا اور بُت خانے کو اپنی جانے اس جگر ہیت سے فیرسلموں کو سلمان کیا اور بُت خانے کو اپنی جانے اس مندر کی کو اپنی جانے اب آب کا مزاد اسی جگر ہے - اور اس مندر کی نصف آمدنی آب کے سنگر کے بیے وقف بہ میرانعار فین صرا ۱۷) مندر کی خانہ کا اور سنگا ہے میں مندر کی بنگا ہے میں مندی ہوئے ہوں اور سنگا ہے میں ایک اور سنگا ہے میں بہنچ بھر اور سنگا ہے میں مندر کی بنگا ہے میں بہنچ بھر اور سنگا ہوئے ہیں کا دارج محقا اور مسلمانوں سنے بنگالہ فتح ہمیں کیا تھا ۔ مضرب سلطان المشائح شیخ مجلال المدین کے بڑے محقا ہے ان کے مضرب سلطان المشائح شیخ مجلال المدین کے بڑے محقا ہے ان کے مسینہ ملفوظات افضل الفو آئد میں ایک اندراج سے :

" بھریہ حکایت بیان فرائی کہ ولایت اسی بات کا نام سے جرشیخ جلال الدین تریزی قدس سروالوزیز کوحاصل بھی ۔ بینا نجرب آب نے ہندوستان جانے کا ادادہ کیا توآب ایک ایسے تنہری بینچے جمال ایک دیو ہردات آدمی کھایا کرنا نخفا ۔ آب نے اس دیو کوگوزیے میں بندکر دیا ۔ اس تہرک باشندے کہ بات کے دیم مندو تھے ۔ جب اُنفعل نے آب کی پیکامت باشندے کرب مندو تھے ۔ جب اُنفعل نے آب کی پیکامت دیکھی توسیم سلمان ہو گئے ۔ آپ کچھ کوت وہاں رہے اور حکم دیا کوخالقاء بناؤ۔ خانقاء تیار ہوگئی تو ہر دوزایک گواگر لاکراس کا در موزیقے اورائ کا بناؤ۔ خانقاء تیار ہوگئی تو ہر دوزایک گواگر لاکراس کا در موزیقے اورائی کو بناؤ کے خانقاء تیار ہوگئی تو ہر دوزایک گواگر لاکراس کا در موزیقے اورائی کو بنائے کے بات اور کھیران کو وہاں قائم کرسکے مات ہے بیات اور میادہ اور میں اور میں دیا ہے کے بات آب کے جل دیے ہے۔

افضل الفوائد كى تاريخى صحت مُشتبه به المين حضرت كُديُرو دراز كے ملفوظات ميں اس واقعے كى تعض دورسرى تفاضيل درج بيں ۔ اور حقيقت

سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں ۔ انصول نے ہیکہ کر کرشیخ حلال لدین تبریزی برجا دو باجن و بری کاکرنی انز نہ ہوتا تھا فرمایا :۔

"اور میال ابرالیل اسے شیخ و یوه می آئے۔ ایک کمہار یا مال کے ہاں یا کہا۔ دیکھاکراس کے گھریں اہ وشیون کاطوفان ہریاہے۔ پرجھا تو تیا عبلا کہ اس شہریں ایک رسم میمقی کر دراجا کے حکم کے مطابق ہردور ایک نوجوان دیو کے سامنے بھیجاجا تا اور وہ اسے کھالیتا۔ اس روز شیخ کے میز بال کے بیٹے کی باری تھی۔ شیخ نے کہا کہ البین بیٹے کو نرجمیج ۔ مجھے جھیجے۔ نمین وہ نہ مانا کہ اگر دلوسے تھے میں قبول نہ کیا توراجا مجھے قبل کرادیے گا۔

پہنانچراس نے اپنے بیٹے کو ہملایا وُھلایا۔ نئے کپڑے ہیں اپنے کرشیخ نے بہت خانے میں سے گیا۔ نئے بھی ساتھ بھے۔ قبت خانے میں بنج کرشیخ نے نوجوان کو تورخصست کر دیا اور خو دولو کا انتظار کرنے گئے۔ جب ویو اپنے محمول کے مطابق ظاہر پڑوا تو شنخ نے اسے اپنے عصاکی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ صبح کوراجا اپنے لشکریوں کے ساتھ مُبت کی بہت تمش کو آیا۔ ویکھا کہ اس بُت مانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اوراجا اپنے لشکریوں کے ساتھ مُبت کی بہت کھڑا ہے اوراوگوں کو بلار ہاہے۔ لوگ بیں ایک آدمی سیاس کے آگے۔ اور وکو کو بیان ہوئے۔ لوگ بیر وکھی کرجا نے ہاتھ بیانی سے اپنے کھرا ہے۔ لوگ دیوکو کی سے بلاک کر دیا ہے۔ لوگ ایکو کہ بیان اسے اور سلمان ہوئے " ( ترجمہ از جوامع الکلم صر ۱۵ )

سيخ جلال الدين تريزي كے حالات زندگی كے متعلق كئی المجنيں ہيں جو ابھی تک حل منبس ہوئی ۔ سير العارفين كيم طالبن آب كی وفات سائل ہو يعنی علام المعنی تک حل منبس ہوئی ۔ سير العارفين كيم طالبن آب كی وفات سائل ہو يعنی علام المعنی تاریخ آئین اکبری اور خزینۃ الامنی اس ہے ۔ سین سیرت ہے كہ ابن بطوطہ كها ہے كہ وہ خود المن کے بھر معالق میں شیخ كی خور سائل كے بھر معالق میں شیخ كی خور سائل كے بھر معالق میں شیخ كی خور سائل كے بھر معالق میں شیخ كی خور سے كما بن محاصر ہم وانتقا ۔ اور الكھ تاہے :۔۔

"ساتكام سے ميں كامروب كے ہما رُوں كى طرف ہوليا ، بو بيال سے ايك

ابن بطوطہ نے مکھاہے کہ ووصفرت کی زیارت کے الیے علاقہ کاموب (اُسا) میں گیا۔ اس سے سفونام کے انگریزی مترجمول (منلاً پر وفیسریب) نے قیاس کیا ہے کہ جس بزرگ کی اس نے زیارت کی ' وہ شخ جلال الدین تبریزی نہ تھے۔ بلکرسلہ طے کے شخ جلال گی عقے۔ آبن بطوط کے بیان میں بجن الجھنی ہیں۔ اور بہتی سے ان کے متعلق کی خواریاں ہیں ۔ کیونکہ خا ہ جلال سلمٹی کی وفات سے میں کہ کورنے میں بھی کئی وشوار بال ہیں ۔ کیونکہ خا ہ جلال سلمٹی کی وفات سے علاوہ اس نے میری اور ابن بطوط نے کامروب کاسفر سن کے معدوری کا بخداد میں قیام ۔ طویل عمر ) وہ شنیخ ہوال الدین تبریزی کے متعلق ہیں۔ جواقعات بیان سکے میں (مثلاً شنخ کا بخداد میں قیام ۔ طویل عمر ) وہ شنیخ جلال الدین تبریزی کے متعلق ہیں۔ جوال الدین تبریزی کے متعلق ہیں۔

شخ ملال الدين ترريي كى عظمت والمميت كے باوجود وائدق سے يرنهيں كها جاسکناکران کامزار کہاں ہے۔ سپرالعادفین میں بھےسکندرلودھی کے استاد <u> شخیمالی نے مالیت کیا - بندر دلوہ محل کاذکر سے - الوالفعنل نے بھی ہی بال برایا</u> ہے ۔ مکن مینہیں تبایا کر ہر بندر کہاں ہے ۔ خان بہادر محتصین نے سفرنا مرکے سواشي ميں مكھاہے كربنگاله كے قديم دارالخلافر بانڈوه كے قريب ديونقل ايك حَكِرب، ممكن بهاس حَكِم زار مهو- بنظوه (صلح مالده صور مِنزل بنگال ) سے آتھ دس مل دُور تصسر تبريز آباد كے نواح ميں ايك جگر دلولتها دلوللاوے ليكن يهال تعبى شخ مبلال الدين تبريزي كاجله خانه بيد مزار نهيس مبلكاله كمص سفريس بعض الم تحقیق نے راقم الحروت سے بیٹیال تھی ظاہر کمیا کہ شخ ہے اخریم بیں ع ولت فنتيني انعتباد كر الى تقى - اوراب وه گوماني (صوبراسام) سي جند ميل دُوراً كيب يهارِّي برايك وُسُوارگزارا ورنسبتاً عَمِروف بلكه بهيت اك جنگل میں مدفون ہیں۔ <del>بنڈوہ</del> میں جمال آب کے جلہ خانہ اور سحبد ( ہائیس ہزاری اسے ۲۷ ہزار ایمر کی زمین وابستہ تھی۔ آپ کا عُرس ۲۱ ۔ ۲۷ رجب کو ہوتا ہے۔ ر اشنخ جلال الدین تبریزی کے علاوہ دوسرے کئی رج بزوگ اس زمانے میں بنگال کی طرف آئے اور يهل اس دما في من صوفيه كثرت سط عقد - ابن بطوط بريكاف ك ايك بادانهاه ملك فحزالدين كى سعيع بكهة اسب يفخ الدين صوفيون ادر فقرول سيراس فدرمحتت دكهتا

له نیخ بدلال الدین ترزی کے مالات میں بگالی ووف میں کچھی ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ دستیاب ہوئی ہے۔ دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق سلالہ و میں فینے بنگال سے بچلے گئے ۔
کے ایشوری پرشاد صاحب نے اپنی کتاب کے صر ۱۵ اپر برخوام ابن بطوط سکے حوالے سے بودھوی صدی کے بنگال میں فقرا وصوف یے کی ۵۰ اگر اول کا ذکر کیا ہے۔ کو اس خطر ہو ہنڈ شان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی) از ڈاکھ ایشوں کی برشاد۔

تفاكراس في ايك صوني شيدانام كوساً مكاور من اينانا سُب مقرركيا يسلطا المشائح كى اس ولائمت كى طرف خاص فظر عقى اور الخصول ف البين ايك مربد خاص منتيخ راج الدين عثمان (منوني مي المعتلاع ) وتعليم وتربب ويسي كرينكال كي طرف بجيجا-شيخ سراج الدين عثمان كاوطن بزگال كا دارالغلافه مكھنوتی تخفا يسكين وه ايام طفولیت میں ہی ویاں سے آگر شنخ نظام الدین اولیا کے مرید ہوگئے اور ال کی خانقاہ میں رہنے گئے۔ ہر سال کے بعد لکھنرتی ( بنگال ) میں ابنی والدہ محتربہ سے ملنے کے بلیے ماتے ۔ اور تھیروالیں آگراینے مُرشٰد کی نعدمت میں حاصر جوجانے عطامے خلافت کے وقت سنجنح نے الفیں فرمایا کہ اس کام میں علم ستسجے زبادہ در کارہے ۔ اور تمھیں علم سے اتھبی وافر حصتہ منیں ملا ۔ اس برتینج کے ایک فاضل مربد مولنا ف<u>حزالدین زرادی نے عرض کیا</u> کہ کمیں اسے جیمہ ماہ میں عالم نباود گا پیچانچرانصوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو ( اِس بلیمی عمریس ) برمیرها ماشروع کیا۔ ان کے بلیے صرف کی ایک کتاب مجھی اور اس کا نام عز بزشا گرد کے نام بر عَمَّا فِي رَكُما - اس كے بعد سنينج سراج الدين سفے مولنا ركن الدين سے كافير -مجمع البحرين اور دوسري كتابين برهيس - اور مضرت سلطان المشائخ كي وفات سے نین سال بعد تک تعلیم ماری رکھی - اس کے بعد شیخ کی معین کتابس مُراف کیرے اورخلافت امرك كربز كالب كارُخ كيا - شيخ نظام الدين الحبس آنكينرم ندستان کہاکرتے تنقے ۔

فرنسته کا بیان ہے کہ ملطان المشائح کی وفات کے بعد آب حفرت براغ دہل کے حلقہ الادن میں واقل ہوئے اور ورجہ کمال کو پہنچ کران سے خرقہ مملافت بنگالہ بایار جب حضرت براغ دہلی آب کو برنگا سے کی طرف رخصن کررہے ہتے ، تو آب نے عوض کیا کہ اس والایت میں تو شیخ علامالہ بن ایک صاحب اثر واقتدار بزراً میں میرے جانے سے کیا ہوگا محضرت پراغ دہل نے بزبان ہندی فرمایا: ستم اوپر وسے تل مجنی تمصالا مرتبران سے اُوپر رسسے گا۔ اور ان کا نم سے نیچے جنبانچ فی الحقیقت الیسا مُروا۔ اور شیخ علامالدین آپ کے مُریدیہوئے۔

بنگالے میں آپ کو بڑی مقبولیت ماصل ہوئی۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مُرید ہُوا۔ آپ کی وفات محصل ہے میں ہوئی۔ وفات سے بہلے اپنا مدنن منتخب کیا۔ اور سسے بہلے صفرت سلطان المشاریخ کے عطاکر دہ کبھ ہے اس میں دفن کیے اور ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی بائنتی میں دفن کیا جائے ۔ جبانچراس کی تعمیل ہوئی۔ مزار کورمس زیادیت گاہ فاص وعام ہے۔

آب کے ایک متہ ور مصر سینے رصابیا بانی با دشاہ و تت سلطان میں الدین الباس کے مردیکھے یجب انحدول نے تاہیں الباس کے مردیکھے یجب انحدول نے تاہیں تاہد ایکدالر میں محصور تھا۔ یکن اجینے بنگا ہے بر درین کر رکھی تھی۔ اور الباس قلعہ ایکدالر میں محصور تھا۔ یکن اجینے برومرش کی وفات براس نے جان ہے میں فی اور جا زے میں ترکیب ہونے برومرش کی وفات براس نے جان ہے میں میں کی اور جا زے میں ترکیب ہونے کے میں میں بدل کر قلعہ سے باہر آیا۔ (برنی)

شیخ علاء الدین علاء کی برگالی الا بوری کے بیٹے تھے۔ آب امرا والاکین سلط نقل الوں گئے ہود اور بہت مغرور سمجھے جانے تھے۔ آب مرا والاکین سلط نت میں ستمار ہوئے تھے۔ اور بہت مغرور سمجھے جانے تھے۔ اپنے آب کو دوگر کی نبات کا درجہ کی نشکر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو نکم نبات کا درجہ کی نشکر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیے مشہور ہے کہ با افرید گئے شکر سے خلاف المشار کی نے اس برخفگ کا اظہار کیا۔ بعد میں آب سب بجر ترک کرکے شخ سراج الدین عثمان کے مرمید ہوئے۔ مرمین کی کہ ناظری جرائی ہوتے ہے۔ وہ شخ مجلال الدین جمال الدین جمال الدین جرمی کے بیے انگلیٹھی ابنے سر برائے ہائے کہا تا کہ مرمید کی طرح ابنے مرمین کا کھا نا گرم رکھنے کے بیے انگلیٹھی ابنے سر برائے ہائے کہا تھے۔

عقے دوئی کرآب کے سرکے بال مل گئے۔ آب اس عالت میں ابنے عزیزوں کے سامنے آتے ہوار کا اور اس میں ابنے عزیزوں کے سامنے آتے ہوار کا إن مکومت میں سے منے ۔ وہ لوگ آپ کا ملاق اور ان کی ن آپ کا ملاق اور ان کی ن آپ درا بھی متاثر نرموتے ۔

بوب، مرضد سفی ماصل کرنے کے بعد آب ان کے جانشین ہوئے تو اس بے بڑی مجدور سفا اور خاقت بروری مثروع کی ۔ حظے کر باوشا ہ وقت نے اس براعران کیا۔ شیخ کے والدہ ہم خزانہ تھے۔ باوشا ہ کوخیال ہوا کہ شاید اس کی مدوسے برفیاہ میں جانبی شیخ کے والدہ ہم خزانہ تھے۔ باوشاہ کوخیال ہوا کہ شاید ماس کی مدوسے برفیاہ میں جانبی شیخ کووارالخلافہ جوڈکرر سنارگاول مبلے کا حکم ہما کہ جونوج بہ جانبی میں ہوتا ہے بالکہ میں اس سے دوج برکرو برخانج بعطاسے اللی سے برسلہ جاری رہا۔ اور آب مولی کے مزاد مبارک صفرت بنڈ وہ میں ہے ، جو بیطے ہوتا کہ وارالخلافہ کو رشے رسات میں کے فرزند ارجم بدقطب عالم شیخ فرالحق کے برگاں کے تو کی وارالخلافہ کو رشے رسات میں کے فرزند ارجم بدقطب عالم شیخ فرالحق کے میں میں ہوئے کے فرزند ارجم بدقطب عالم شیخ فرالحق کے میں میں ہوئے ۔ میروسیاحت کے بیے (میرسید علی مدانی کے ساتھ) ہندی اس میان کے ساتھ اہندی اس میان کے ساتھ اہندی الدین آئے۔ بالا فرج نپورکے علاقے میں قصبہ کھیو چھے میں لس گئے۔ آپ کے نوانے میں جو میں بیسے کے نوانے میں تصبہ کھیو چھے میں لس گئے۔ آپ کے نوانے الدین آئے۔ بالا فرج نپورکے علاقے میں قصبہ کھیو چھے میں لس گئے۔ آپ کے نوانے الدین میں بیلے سکندر بادشاہ برکا ہے علاقے میں قصبہ کھیو چھے میں لس گئے۔ آپ کے نوانے الدین الدین میں بیلے سکندر بادشاہ برکا ہے کا حکم الن تھا۔ اس کے بورکلطان غیاف الدین الدین الدین الدین کے ساتھ الدین الدین کے ساتھ الدین الدین کے ساتھ الدین کے ساتھ الدین کیا کے الدین کے ساتھ کے ان کیا کہ کوئی کے موان کے ساتھ کیا کے ساتھ کیا کے ساتھ کا کھی کے دولی کے ساتھ کیا کے ساتھ کیا کے موان کے ساتھ کیا کھی کے دولی کے ساتھ کیا کے دولی کے ساتھ کیا کے موان کے دولی کے دول

یه و حاکه سے ۱۸ میل کے فاصلے پرہے۔ بہلی مرتبہ ماکم بنگا دھو آل کے تعاقب میں مسلطان غیاف الدین بلبن کے بہاں آسف کا ذکر طماہے۔ اس وقت بہاں ایک مبندو بانکوار داجا تھا ۔ سلطان علادالدین بلبی کے زوانے میں سارگاؤں تعبوضات تراہی میں داخل مرکز بن گیا ۔ داخل مرکز ایک رطف میں مشرقی بنگالہ میں اسلامی حکومت کی توسیع کا بڑا امرکز بن گیا ۔ داخل مرکز ایک رطف میں مقام ہونے کی وجہسے بہاں کی ریاکش معبول عام نرمقی ۔ ادر نیڈوو، کھھنوتی والوں کے دلیے ایک طرح کی جلا وطنی میں ۔ ساتھ اخبار الاخیاد موسم ا

تخت نشین بُوا بِس نے خواجر ما فظ کونندازسے آنے کی دعوت دی تھی نے اجر نہ آئے۔

لکن ایک غزل بھے کہ بھی جی جس کے دوشتر رہے تھے۔

نگرشکن شوند ہم طوطیان ہند زین فند بارسی کہ بربرگالہ مے دود

مافظ زشون مجلس سلطان غیاف دیں خامش مشوکہ کار تو از نلہ مے دود

مافظ زشون مجلس سلطان غیاف دیں خامش مشوکہ کار تو از نلہ مے دود

مافظ زشون مجلس سلطان عماد الحق سے بھی زباوہ فروغ ال کے معاجزائے محسرت لور مطلب کے اس کے معاجزائے محسرت لور مطلب کے اس کے معاجزائے محسرت لور مطلب کے اس کے معاجزائے میں المحسرت لور مطلب کے اس کے معاجزائے میں المحسرت لور الحق المنظم المنظم کے بایا ۔ جن کی نبیت میں خوالی محترب دہوی اخبار الاخیار میں کھتے ہیں :۔

مشیخ عبدالحق محدث دہوی اخبار الاخیار میں کھتے ہیں :۔

مشیخ عبدالحق محدث دہوی اخبار الاخیار میں کھتے ہیں :۔

خلیفہ علاد الحق است 'اذمت اللہ علیہ المشہور ہے ہندورتان ومعاجب عشق و محبت و ذوق وشوق وتعرب وکرامین ''۔

منه أيرن البرى كي مطابق حفرت نورقطب عالم كى ولادت لا بورمي بعدى -

ویکھنے ترافسوں کرتے۔ اپنے پاس آنے کی ملقین کرتے تکن آپ نیس کرٹال دیتے۔ اور کہتے کہ خالقاہ کی مہزم کشی میرے کیے وزارت سے مہتر سکتے۔ آب کے مزاج میں در داور خلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شخ حیام لدیں مانكيوري لكفضه مبركه ايك روز آب سوار مهوكر جاريب عقي اور بب اندازه خلقت آب کے دیدار کے بلیے راستے پر دوروں کھڑی تنی ۔اس صالت میں گریہ سے آب ہے ہویش ہوئے جاتے تھے۔ شخ سام الدین نے آگے بڑھ کر ماہرا کو تھا تو فرانے لگے کہ آج خدانے اننے لوگوں کو ہمارامسخر کیا ہے جو ہمارا صدیسے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کل کوتیا نہیں ' روز قیامت ہمار اکیا حال ہوگا۔ فکدا کرے ۔ ہمارامیراتفی لوگوں کے سامنے بامال نریوں طبعيت من بيح دسكيني اوركسلفسي هي - ايك روز ايك تنخص مكّر معظم سے آبا اور کینے لگا کہ مُن نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں ملاقات کی تھی ۔ آ ہے ، فرماماً كرئس توكھ سے باس نہیں نكلا۔ انتے لوگ ایک دوسنے کے مشار سوتے ہیں كرتمهين سهومنكوا بيوكا - اس نے اصراركما تو آپ نے اسے تجھے دیا اورزصت كيا -اورلوگوں سے کہاکہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کس ( اخیارالاخیار صرم ۱۵) نشخ حسام الدین تکھتے ہیں کہ آب سوانے سخت سردی کے گروڑی نہ مینتے۔ حاده بربهمي تهمي نه بنبطية - آب كاارشاد تفاكرسجاده بينطيف كااسيح تسيح واس بيه بیچھ کر نہ دائیں دیکھیے نہائیں۔ رخصت کے وقت آب نے شیخ حسام الدین کو ہیں ہے ہے کہ سخاو**ت میں** سُورج کی طرح ہونا اور عاہزی میں یا نی کی طرح- اور بل میں زمین کی طرح اور لوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا ۔ آب نے يَّسَخ حسام الدين كوبيره في تصيحت كي هي كر" مردوه ہے جو دروليثني (طريفت) اور دانشمندی (شربعیت) دونوں کوابنی ذات میں جمع کرسے ا

سشيخ عبدالحق آب كے م<del>كتومات</del> كى نسبت ت<u>كھتے ہيں رشخ نورقطب عالم</u> را مکتوبات است بغایت ننیری ولطبیت - برزبان ایل در د و محتبت یُ یر محقیبات ' ہمی کی تعداد ۱۲ اہے (گلیزار ابرار) مولنا حسام الدین مانکپوری کے فراسم كرك مرتب كي ـ زياده خطوط ابنے بيٹے شيخ فضل الله ( المعروف قاصی ثناه) کے نام ہی ،جو بنڈوہ میں آب کے جانشین ہوئے ۔ باقی خطوط آپ کے نواسوں اور مرمدوں کے نام ہیں۔ الب كالك خطراخ الرالاخيار مي درج مجواسم وحس سع جند مسطور مم تبركاً وتتمناً نقل كريتي بن -تور بحان تحم بیاره مزین نورمسکین عمر بباد داده و بوید مقصرُود نیافته ورطع حیرت و میدان حسرت بول گرسے سرگردان سندہ ہے ہمرشب بزاریم تندکھیا ندادہوئے ندميد سيختم جرگنه نهم سبارا عمرازشصت گزیشته و نیراز منسب جسترواز شریفس امّاره یک ساعیت نرسته-بمُحزباد بردست وآتش در حكروآب در دبیره وخاک برسرنه بپوسنه مُجز ندامت و نجالت درسن آوریسے نہ جزورو و آہ بلے گریزے نہ سہ دل مردان دیں برُ در دباید محنت فرق شاں بُرگروبایہ آب كے محتوبات میں تطبیف وولا ویز انتعار کرت سے ہوتے تھے جانج اس متوب میں آگے جل کر لکھاہے۔ منم مگر کہ کاربسا مال شود ' نشد میراز سفائے خوش سنجیاں شود' نشد كفتم منحر زما نه عنايت كند بمرد سجنتِ ستيزه كار تبغرما ل شود نشد ایک اور ٹر بروز تھے ہے راه ناائین است و منزل دُور مرکبت دنگ و بارسخت غیور!

میں باہمت اور شقت طلب ہمتیاں تھیں مجفول نے اسلام کی محیں ملک کے کونے کونے میں روشن کیں۔اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ من موتا ہم

مُعُوبات کے علاوہ آب کے فلم سے ابک اور کتاب آبیس الغرباکے نام سے نکلی جرجیب علی جرجیب کی نہے۔ قریباً ساطھ سفے کامختصر سالہ ہے بی میں رسول اکرم کی سفن احاد بہت ۔ ان کارجم اور صوفیا نر رنگ میں ان کی نشرح کر دی ہے بی صرت ورفط سب عالم نے امیرانہ ما حول میں بیدا ہونے کے بعد فقر کی دُنیا اختیار کی حتی اور اپنے قدیمی ماحمل سے خت بزار منتے ۔ اس کیے ان کی تصافیف پر بھی زم و ورم انب کارنگ فالب ہے لیکن ان میں ایک عجمیب طرح کی ادبیا نہ دلا ویزی ہے جرآب کے مذاق میلیم اور دل گراختہ کا بتا دیتی ہے ۔

حفرت کورقطب عالم حرف ایک بئیدے خدارسیدہ اور خادم خلق بزرگ اور صاحب طرزا ہل فلم نقطے ۔ بلکم بڑگالہ کی تاریخ دیا حن السلاطین کے بیان کے مطابق واقعات نے الخیس مجود کیا کہ وہ علی محاطات میں جمہا اہم حصہ لیں۔ کورات ولیسے بھی حضرت کا خاندان ا مارت اور شرافت میں ممتاز تھا یکی حضرت کا رسوخ اس بیے بھی زیا وہ تھا کہ بادشاہ وقت سلطان غیاف الدین آب کا ہم درس تھا۔ دونوں شیخ جمیدالدیں گئے نشین ناگوری (ساف لیج میں السید بھی ایسے بین کے شاگر وسطے ۔ اور بادشاہ نہمون آپ کی روحانی پاکیر گی کاممت قد تھا بلکہ بجین سے دونوں کے دوستانہ تعلقات تھے ۔ اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے بین آئے کہ حضرت فرونوں با میں بین بین اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے بین آئے کہ حضرت نور قطب عالم کو معاملات ملی میں دخل دینا بیڑا ۔ ریاض السلاظین میں جو برکے ایک مهندو نور قطب عالم کی سادی تاریخ ہے کو سلطان غیاف الدین دینا ج پورکے ایک مهندو زمین درباج پورکے ایک مهندو درباز درباوشاہ ہوئے اور بالائن دراجا گئیش خورتے تنظیمیں مورا ۔ اس نے بحث دو اور بادشاہ ہوئے اور بالائن دراجا گئیش خورتے تنظیمی کو آئیس الی اور اس اور اس اور اس اور سے سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علما ومشائے کو قبل کیا اور اس امر طلم وستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علما ومشائے کو قبل کیا اور اس امر طلم وستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علما ومشائے کو قبل کیا اور اس امر طلم وستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علم اور شائے کو قبل کیا اور اس امر طلم وستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علم اور شائے کو قبل کیا اور اس امر طلم وستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علم اور مشائے کو قبل کیا اور اس امر سے سے علم اور مشائے کو قبل کیا اور اس امر سے سے علم اور مشائے کو قبل کیا اور اس امر سے سے علم اور مشائے کو قبل کیا اور اس امر سے سے میکا کیا دیا سے دو میا کیا دور اس کیا دور اس کیا کیا دور اس کیا کیا دیا ہو ہو کیا ہو کیا کیا ہو کیا

کے دریئے ہُواکہ ملک سے اسلام کی بنیادی اکھاڑدے ("اکترے علماؤٹ اُکھاڑدے) را اکترے علماؤٹ کے رامقول تینے سے کرد۔ وصف خواست کربخ اسلام ماازقلم وخود مستاصل سازی سخت نورقطب عالم نے برحالت دیجھے کر جونور سکے بادشاہ سلطان ا براہم می شرقی کو مدو کے رہے کھھا۔ ملک العلماقاضی شہاب الدین دولت آبادی نفیجی سخری کو مدولے رہے درباد میں سختے 'بادشاہ کو' فوائڈ دینی و دنیوی " بتاکراس کی ترغیب دی ادر جونور سے ایک بڑی فوج بنگانے کی سمت روانہ ہوتی ۔

وی بروجو بورسے ایک بری وق برطامے ی سف دوم ہوں۔ اب گنیش ڈرااور حضرت کی مدیست میں حاصر نم وا - آپ نے کہا کہ میں ابک کا فرظالم با دشاہ کی با دشاہ اسلام کے پاس کس طرح سفارش کرسکتا ہوں اگر تم مسلمان ہر جاؤ کر اور بات ہے ۔

ریاص السلاطین میں لکھا ہے کرنیش اسلام تبول کینے پر آمادہ تھا اسکن اس کی دصرم بننی مانع ہوئی۔ اور بالآخر اس نے کہا کرئیں تو بُررُ صاہوگیا ہول ۔ میں ترکب دنیا کرتا ہوں ۔ آب میرے بیٹے (صبو) کومسلمان کرئیں تاکہ وہ بنگلے کا باوشاد بن سکے۔ آب نے بہ بات قبول کی ۔ جدو آب کے باتھ برمسلمان ہُوا اور آپ کی سفادش برجونمور کی فوج والیس میلی گئی ۔

بندوبرادری میں لینے برآبادہ کے ایک مدو بھرسے مندو مردائے جائے اس مقصد کے دیا ہے اس نے سونے کی جدد لوسکل گائیں بنوائیں ۔جدو کو ان کے اندری گرا اور سادا سونا بر سمنوں میں تفسیم کردیا ۔ بر سمن دوبارہ جدو کر مندو براوری میں لینے برآبادہ کے انکن وہ صفرت قطب عالم کی بزرگ کا قائل تھا ۔ اس نے ایک ایسے بزرگ کے اعدیہ بہویت کرنے کے بعد مرد برا کے ایک ایسے بزرگ کے اعدیہ برجید وسلطان جلال لاین ایسے آنکادکر دیا ۔ جنا نج جب گنیش مرا تو اس کی وفات برجد وسلطان جلال لاین اوم طفر محد شام کے نام سے نخت نشین موا ۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو اوم طفر محد شام سے نخت نشین موا ۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو اوم طفر محد شام سے نخت نشین موا ۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو

بڑی رونی ہم نی ۔ اس زمانے میں حضرت نورقطب عالم کا انتقال ہو بچاتھا لیکی لطان حلال الدین سفے اس زمانے اس کے بعثے شیخ زاہد کوسنار کا اُس سے بلایا۔ ان کا ہرطرح استرام کیا اور اکثران کی خدمت میں حاصر ہم تا کھا۔

ریاض السلامین کے صنف نے اپنی کتاب اُس دقت کھی جب دہ سلے مالہ ہِ میں جس کے اندر گوڑ اور بنڈ وہ کے مقامات ہیں مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات ماصوفیا نہ تذکر وں برمینی ہے۔ اوراس میں دو ایک پیمزی نظر کو کھٹائی ہی کئین اس کے علاوہ تھی جس انداز سے شام اِن بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار برائنی توجوم ن کی ہے۔ اس سے اور و در بری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے ' جوصرت نورقطب عالم کواس دنیا کی نظروں میں تھی صاصل تھی۔

محضرت نورقطب عالم کی تاریخ دفات کے متعلق اختلات ہے بینے والیق مقرت کے آپ کی تاریخ مسلک مرح ( مینی منامی کیمی ہے یمین اب عام خیال یہ ہے کہ فور منورت کی تاریخ وفات کے مطابق آب نے

اله شاه ول ندم كى دادى شيخ تعب عالم كى برتى تنس اوروه خود شيخ حطى برك بوست عقد -

. شخصام الدین صاصب تعسنیعت بزرگ شخف - ان کے ملفوظات فیق العارفیزیامی ابك كناب ميں جمع سرم مي ميں۔ وہ توغالباً ایمنی مک زيور طبع سے محروم ہے ليكن ان كى ایک اورتصنیف انس العاشقین کے نام سے چیب کی ہے۔ اس بی تفتوف کی ال وحقيقت برولجبب برام مستبعر وكياس اورمضمون كوما بحاآبات واحاديث ولكداز فارسى الثعار اورمندى دويو سعموثر بناياسے - آب كے كمتوبات اتھى

مضرت فرقطب عالم كے خلفاكى فرست ديجھنے سے فيال تواہے كرآك كا فيفن صور بربطالة تك محدود نرتها بلكرآب كي تنبع علم وعمل كي روشني سادي منافريتان

میں جیلی مولی عقی ۔ آب کے فرزندوں اور دوسرے خلفانے آب کافیون برگالے میں جارى ركها يستيخ سام الدين كازيا ده وقت كثره مانكبور المرحوده صويحات متخده كه مشرق صف ) من كزرا - قصب بهار تربق من آب ك ممتاز خليفه محف دوم عطاءالتٰدنغدادی مدفون ہیں - ان کے علاوہ آب کے ایکے خلیفہ شخ سم الدین طاہر سے بوزیادہ نزاجم س رہے -ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکو (شیخ کاکو) عقے 'جولا مورکی مایٹ ناز سیتیوں میں سے عقے۔ تمام عمرترویج اسلام میں مشغول

رہے ۔ آپ نے موجودہ کنٹا بازار لا جور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ فالم کے تقی ہومغلیرحکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی دہی ۔ آپ کے عِانشْنِيُوں میں سے آب کے صاحبزادے <del>'' نیخ اسحاق</del> کاکو' ان کے شاگرد'مثلاً ثیخ

سعدالتُدين اسرائبل شيخ منور اوران كي جانشين شيخ كبر (طاحظه مويدايوني كي منتخب التواريخ اخاص طور رمشهوريس -آب كامزار أيك برطى زيارت كاه عقاء

خرت <del>میان میر</del> بهال زیارت کے بیے آیا کہتے تھے بیکن جولائی مصافاء میں

ا ونظر کالم مرائع بدر بارت معی شهد مولئی - (اوز الم مراز الم مرودی ۱۹۳۱)

تسخ ملال محروله طی استخ میلال محروله طی ( و زنات ۲۰ ساء) ازرگان بینده مح مزارم ندوستان میں رہ گفتے ہیں ایر قت

صلع سلب معادی گریٹرمس کھاہے:-

گرد یا سلمت کوملمانوں نے الاہمالی میں فتح کیا۔ اکنوی مندوراما گومند کوسکندر فازی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے بے بس کردیا۔ شاہ صاحب کی وفات کے بعد ب علاقہ صوبہ بنگالہ میں داخل کیا گیاا درنظم فیسق کے نہیے آیک علحدہ صوبردادم تحریم کوا۔

"اس مِنلع کے قریباً ترینیا فیصدی باشندسے گزشته مروم شماری کے مطابق

مسلمان ہیں ۔"

مندرجربالابیان سرکاری گزیم کامید - حال مین محکم آنار قدیمی کو تیجوایی براناکنتبروستیاب مواسی مربیط ورگاه شاه مبلال مین نگام واکفا - اوراب دُحاکه میوریم مین محفوظ ہے - بیکتبر ۱۹ ہجری تینی سلاھی میں نگایا گیا - اس کے مطابق "برع ت شیخ المشائخ محدوم شیخ جلال الدین مجردین محکم اول فتح اسلام عضه سری مسطی (سلب بردست سکندرخان غازی بجدیسلطان فیروزشاه دلونی (کذا) سنة بلث وسع مائیتر ......»

مضرت شاه مبلال كادكرمشائي كے عام مذكروں ميں بالكل نهيں ملماء كين فقى مقار ميں بالكل نهيں ملماء كين فقى مقار سے مہمن غوق مالوں كے كلزار الركا اگر و ترجم موسومہ اذكار الا برار دستياب محواء اصل كتاب سالة عوميں مجمع كئى ۔ اس ميں شيخ مبلال كينتعلق ذيل كااندراج ہے اصل كتاب سالة عومي مجمود الله ميں مجرد!

له سر ماريخ غلط ہے۔ سپلى مرتبرسله ف سنت مديني سنسلم ومين فتح مُوا۔

آب تركستانى معے گرىدائش بكالے كى ہے سلطان سيداحمد كے خليف تھے۔ كهتيهن ابك روزروش ضمير بيركي خدمت مي عرض كميا يميري آندُور سي كحس طح حنودی دامنمانی کی بدولست جهآدِ اکبر پس کسی قدر فنح مندی عال بونی بینکای طرح معنور کی کام محبق مهت کے طفیل میں جماد اصغر سے بھی دل کی تمنالوری کرول-اور جرمقام دارالحرب ہو اس کے فتح کرنے میں کوسٹسٹ کرکے غازی یاشہدیول بریزرگوارنے التماس قبول فراک اینے بزرگ خلفامیں سے سات سوآ دی آپ کے ہمراہ مکیے۔العزق بلتر بہاں کہیں مخالفین سے رطائی ہوئی فتح حاصل کی۔زیادہ تر تبجب کی بات بیسے کہ اس وُور دراز مجاگ دوڑ میں روزی کا مدار صرت عنیمت کے مال يريحفا -اور توانگراندزندگى بسركريت عق يج كھا ايان اورموشى نتح بوتى تقيس ہمراہیوں میں سے کسی ابک کودسے کرویاں اسلام کی اشاعت اور راہنمانی اس کے سروكردستے عظے رالقعتم مورس كالرك بركنات ميں ايك تصبر سے سرير (البت) اس تصبیے برجب آب سینجے تو تین سوتیرہ آ دمی ہمراہی میں باتی رہے تھے ۔ ایک لاکھ باده اورائ مزارسوار كامالك كور كوبند تصب كاحكمران تقا- وه اس كم تعداد كروه كے مقابلے ميں بست قرمی نفا كيونكر مي گروه اس مجانة الشكر كے مقابلے ميں وہ نسببت بحى نبين ركمتنا تقا جونمك كوكمعلنے كے سائق موتى ہے يجب اڑائي آن تى توتقديرك بردس سيست كمعرس فيشطة قلبيلة غلبست فتتعكثيرة باذن اللع كي كامت ظاہر ہوتى - اور وہ بيكر ريست بجاگ كر ملك عدم كى طف سيلسے تنها مان کے کھے نہ لے ماسکا۔ اور تمام زمین غاز برا سکے ماعد آئی مِنسنے محرد نے تمام معتور من كا بحصته كرك البين ممراميول كوتخواه مي دے دى اور مرابك كوكتخا ام ويف كى تعبى اجازيت دے دى -اس تعسيم مي ايك قصبر سينے ورالهدي ابوالكران سبدى عسى كے حصف مي مبى أيا- ويال ير آب عيالمند مو كے اور فرزند بھی ہوسے میں ختی میں مشیرانھی کی نسل سے ہیں۔ تینے علی تبریفے یہ بیان اله بشنع على شرعهداكرى كے مشہور بزرگ شغ غوث كواليارى كے خلفاس سے سقے ( باقحاله المصفح بر)

کے کئی اندراجات نا قابل سیمیں نظام رہے کہ قدیمی کتب اورغو ٹی کے بیان کواس پر ترجے دی جائے گی سیکن جو کرشنے جلال کے تعلق مغربی یا کستان میں بالک مجنری

ربع دی جانے کی سین جولا ح مبلال سے علی سری پاستان یں بس جری سے اور مشرقی بنگال کی روحانی تاریخ میں ان کا مرتبر بہت بلندسہے -اس کیے ہم

سهبل يمن كاخلاصر سطور ويل مس مين كرستے بين :-

ارگ مخت داور شیخ الشیور خرک نقب سے بھا۔ ان کے والد کا نام مختر کھا ' بوایک کر براگ بررگ مخت داور شیخ الشیور خرک نقب سے بکارسے جاتے بھے دواوا کا نام محکر ابراہیم کھا۔ آب کی والدہ خاندان سیاوات سے تقییں ۔ اور آپ کی بیدائش کے میں ماہ بعد انتقال کر میں ۔ آب کے والد تھی جماد میں شہید ہوئے ۔ " اس برآب کی تعلیم و ترب ہیں آب کے مامول سیداحم کر بر بیروردی نے ابنے فیق کی ' بوایک بلند باید ورویش تھے ۔ اور مشہور و محرون بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے برب بی افتہ تھے "

(بعقيه نوط ازصفوه ۱۳) برست عالم اور صماحب تعدانيف عظفي مير كجداد برنوسود البري مين فات بالله . احمد آباد من مزارس ( ا ذكار الا برامطر ۲۸۹ ص ۸ س )

مله بينى روضترالفسالحين (محرر م ١١٣٠ م معدبا ورنداد فرخ سير) اور رسالها دمعياليدين خادم درگاه (محرو م ١١٤٠ م )

نگه صغرت مندوم جهانیان جهار گشت کے دالد بزرگارکا نام ستبداسمد کبریسروردی تقا۔
اور وہ اجب کے منہور بزرگ شاہ جلال الدین (شرخ بین) بخاری کے مُربیہ وفرزند سقے سہبیل میں میں درج شدہ شجو سے خیال ہوتا ہے کہ خالباً معفرت شاہ مبلال مجرد سلمان اجبر اسه ولیور ' بنجاب ) کے مشہور سرور دی خاندان کے حیثم وجراغ سفے کم از کم ان کی والدہ مامیدہ اس خاندان عالمیہ سے تعلق رکھمتی تقیں۔

تیس سال مک شاہ مبلال نے ایک غارمی عباوت کی ۔ اس کے بعد آہے مامول نے آپ کی ایک محلی ہے اور کہا کراب مامول نے آپ کی ایک کا مست دیکھ کر آپ کومٹی کی ایک محقی دی ۔ اور کہا کراب نم وُنیا کی سیر کرو۔ اور جس جگہ اس رنگ واکو کی مجی سے ، وہاں آقامت پذیر ہوجانا ۔ جنانج آپ نے رخت سفر باندھا اور ممین کے ایک شہراور دہ ہی کی سیر کرے تے ہوئے ، اجس کے دوران میں آپ کی صنرت لمطال المشاریخ سے ملاقات ہوئی ابیض ساتھ میں آپ کی صنرت لمطال المشاریخ سے ملاقات ہوئی ابیض ساتھ فقیروں کے ساتھ سلم سینے ۔

ان دنوں سلمت میں ایک مسلمان بر ہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بٹیا پیدا مجوا تو اس نے اس تقریب برایک گاسے ذبح کی فضارا جبل گوشت کا ایک شکوٹا الے گئی جو اس سے ایک بریمن کے گھر میں گر بڑا۔ بریمن اس پر بہت بگرٹا ادر سلمٹ کے دا جا گوڑ گو بند کے پاس شکایت نے کرگیا۔ داجانے

بزرگان اور نگ آباد کے سلسلے میں شاہ جلال گنج رواں ایک بزرگ کا ذکر ملت اسے ' بو گجرات سے وہاں تشریف لائے نقتے ۔

تحقيق حالات كے بعد حكم دیا كرنومولود ديتے كو توقتل كر دیا حائے اور اس كے باب كاايك المتذكاط ليا جلسط - اس بربران الدين فرياد بي كركورمينيا ، جوز كال مي مسلمانوں کا دارالحکومت بھا۔ وہال سےسلطان سکندر کے زیرقیادیت جوبادشاہ وقت كابجانجائقا 'ايك لشكراس ظلم كانتقام بليف كے بليے روانه مُوا الكين يوشكر ناكام ربالسهيل من مي المصاب كركور كوندايك بشاجا دوكر تضا-اس في جنول بمُوتُول كاليب تشكرمسلمالول كےمقابلے كے كييے بيجات اورمسلمان بارگئے۔ سلطان سكندرنے ابینے مامول كواطلاح دى توولال سے ابك اور فوج تعير لدين سيرسالاركى زيربركردكى موانم وني ليكن أبعى كميمسلمانون عي كور كونبد كے جادو كالمقور امست اثر باقى تقا - اورفيصله مح اكرشاه حلال سع برتين سوسا عط فقيرول كے ساتھ اس علاقے ميں معروب كار تھے ؛ مدوكى درخواست كى عبائے - حينائي سلطان سكندراورنصيرالدين شاه صاحب كى خدمست ميں حاض ہوئے -الحنوں نے ان کا دل بڑھانے کے بیسے ایک دُعا بڑھی اور کہا کئیں اور میرے سائنی فقیر تمھاری فوج میں شامل ہوکر ڈنٹمن کونیسٹ و نابود کر دیں گے۔ چنانچرایساسی موا ۔ گورگویند کے جا دُوسے اب مسلمان ڈریتے نہ تھے ۔ اورنرسی ان براس كاكوني الربحوا - اورسلهط بآساني فتح بوكيا -

سله خان بها درمولوی محرسین سفرامدا بن بطوط کے حواشی میں آسام کے جا دُوکا ذکر کرکے احس کی ابوالفعنل سے بھی آئین اکری میں تفصیلات دی ہیں انگھتے ہیں: 'اس کلے برکئی دفتہ مسلمانوں نے حملے کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے کچھے توجیکل اور بان کی فراوا نی سعد کھے انگھتے اور کچھ اس قسم (مجاوو) کی افراہ حوتمام مہند و سان میں شہود ہمتی ۔ ہم ایک ارصنی و سماوی و انفاقی آفت کو ان سے مسلمنے مباوی کی معتود ہمیں میں کرتی متی یہ

له اس سے بیدے مسلمان دوم تربر ملہ مقد کے راستے کامروپ (آسام) پرجملہ اَ در موجیکے تھے۔ ( ہے: البرہ میں جنار ملے کا اور میں ایک الدور طاخ لی ) لیکن دونوں جموں کا کوئی ور بانیتیج نز مکلا۔ شاہ مبلال نے اس دوران میں دکھیا کرسلمٹ کی مٹی نوشنبوا وررنگ میں اُس مٹی سے ملتی سبے ہوال کے ماموں نے ان کو دی تھی مینانچرا کھوں نے ان فقیروں کے ساتھ جواس بر آکا دہ موسے "مسلمٹ میں لبس جانے کا فیعسلہ کیا ۔

له فى الحال بدكته (مورخ العمده) دُهاكرميوزيم من الحد

مطابق حضرت شاه صاحب نے اپنے سائتی بیروں کوب ایا اور ان سے ارشاد وہا ۔

کاکام لیا یعنی سلمٹ، لاتو، یا بینی شاید، ہمنگ شار، شیخ جلال کے مزاد کے باس
ایک قدیمی سجد ہے ، حس کے اخراجات کے الیے حکوم سنت سے درابعا در ملاہ ہے۔

بلکہ اگریزی حکومت کی ابتداس ہرنے حاکم ضلع (کلکٹر) کوشنخ جلال کے مزار پر مامری

بلکہ اگریزی حکومت کی ابتداس ہرنے حاکم ضلع (کلکٹر) کوشنخ جلال کے مزار پر مامری

بینی بٹری تھی۔ شیخ جلال کے ساتھی فقراکی قبریں سلمٹ کے گلی کوچوں میں بائی کے ماتی ہیں۔

برگال کے عادی اولیا اسلامی دومانی تاریخ کی ایک دلیونی کی ایک دلیونی میں اسلامی کے ایک دلیونی کی ایک دلیونی کی ایک دلیونی کی ایک در کا داور ہے ہی کا منازی اولیا " یا اسلامی مالات کے تحت عسکری کوشتوں میں جہتہ لینا بڑا ۔ اور بن کی مدوسے اسلامی حکومت کی ترسیع ہمرئی ۔ بنگال اسلامی حکومت کی ترسیع ہمرئی ۔ بنگال اسلامی حکومت کی ترسیع ہمرئی ۔ بنگال اسلامی حکومت کی سرحد بروافعر تھا۔ شروع میں اسلامی حکومت بینیز شمال مغربی بنگال کی محد دومتی ۔ اسلامی حکومت بینیز شمال مغربی بنگال کے محد دومت کی توسیع کے بعد تھی وسائل آمدور فت کی شکال کی وجہسے کئی علاقے مود من آور مینداروں ، ورا جا ڈل کے زیز بگیس رہے ، ہو کی وجہسے کئی علاقے مود من آور مینداروں ، ورا جا ڈل کے زیز بگیس رہے ، ہو اگا دی محد میں اسلامی حکومت کی توسیع کی علاقہ بین آئیں ۔ اور اگا دی تھی نظام میں اسلامی حلاوہ جا دکا جوئن تھی نظام میران خدا رہیدہ ایک شکلت کی از دکوں کومیدان خدا رہیدہ ایک شکلت کی در اور میں اس کے علاوہ جا دکا جوئن تھی نظام میران خدا رہیدہ ایک شکلت کی در اور کی در کی در کا می کا کہ در کی کی در کی در

بنگال میں غازی اولیا میں سے اہم سلم سے شاہ جلال میں ہے۔ کا ہم ذکر کریجیکے ۔ ملک کے اکثر جعتوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ جن کی شب مشہورہ کرا مفول نے مہددرا باؤں سے شمکش کے بعد علاقے میں اسلامی جفت البندکیا ۔ مثلاً صلح مہاکی میں ایک متفام بند وہ اہل علم اورامتراف مسلمانوں کی ایک متاز سبتی ہے ؛ جمال ابتدائی انگریزی حکومت میں کئی قاضی اور قاضی العضافة ہوئے مشہورہ ہے کہ بیضا ندان اس حکم عہد مخلیہ سے بہلے اور قاضی العضافة ہوئے مشہورہ ہے کہ بیضا ندان اس حکم عہد مخلیہ سے بہلے

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جا آسے کہ کو لی مجھر ساس سوسال پیلے بہاں ن<mark>نیاہ صفی الدین</mark> رہتے تھے۔انھیں مقامی راجے نے ننگ کیا توانھوں نے مسلمان باوشاہ کے باس جاکرشکائت کی اور فرج کبلاکر بنیڈوہ کو فتح کرایا۔ ایک دو مر اسلامی مرکز امنگل کوٹ منلع بردوان کے بیررائی کی نسیست بھی اسی طرح کی روابیت ہے۔ سانگاؤں میں ظفرخاں اسی قسم کے مجاہدولی تھے ' جومقا می روایات کے مطابق ہندوراجا کے ساتھ لڑائی میں ننہید ہوئے ، لیکن ان کے ایک بیٹے نے بیمنفام (تری جینی ) فتح کرلیا ۔ نشاہ اسمعیل غازی کے مزار لوسلع رنگ بورس كئى جگر تبل شے جاتے ہى يىلى مشہور مزار كانتا دوار ميں ہے جال كع مجاور سع كزنشة صدى ميس برقح دشطاري كالكهام كوا رسالة الشهدا ملا تقا-اس کے مطابق راجا کا مروب کے ساتھ لرط ان میں گرایے مسلمان با دشاہ نے شاہ اسمجیل غازی سے مدولی ۔اور فتح کے بعداس علاقے کی حکومت ہی ان کے سیرد کردی لیکن گوراکھا سے انگ ہندونے با دشاہ کے کال بھرے - اور بادشاه ن المالا المامير الفيس شهيد كرا ديا - اسي طرح منطع ده صاكري سونار كاوك كيكرم بوركي مفام بربهال بختباد خلجى سيشكست كهاسف كي بعدمندو داحا بلال سين في اجديها في منتقل كردي تقي - بابا أدم شهيد كامزارس جن كل نسبت مشهور سے كه وه مندورا حاكے ساعق كشمكش من شهيد الهائے مزاركے قريب ابك مسجد ہے بوت ملائاء میں بادشاہ سکالہ نے تعمیر کرائی تھئی۔ رُوحانی ادر مادی سرمبندی کے اس اِنصال نے تعبن حکم مختلف صورتن اِختیا کیں یمٹلاً منٹرقی پاکستان کے ساحل مفام <u>کھُلنا کے قریب ہوسٹیا گانگ کے بع</u>لاس صُمُوبِ كَى بِدُركاه اورصنعتى مركز بنناحاتا سے - باكھا ياك مين صرت فان جهان الى كامزارك بورهم له من وفات ياكف منلح مبلح مبيورك كزير كم مطابق بربزاك، بوعوام الناس کے نزویک فقط ایک صاحب سطون ولی تقے۔ سندر منس کے وسيع جنگلات اور دلدلول كے إس تصفيركو آيا دكر لنے والے تحقے -اس وقت يہ

علاقه دیران تقا۔ وہ بہاں ساتھ سزار مز دُوروں کے ساتھ آئے۔ بہاں ایک نختہ مطرک بنانی ٔ ۔ تالاب کمکروائے ۔ بنگلات کوصاف کیا ۔ اور وسیع بیمانے ہر كاشتكارى شروع كراني - بالآخروه كذبياسي دست بردار بوگئے - ادراب زمان انس صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسویں ناک امریہ ہے کہ ان کی وفات کے ساتھ' ان کاکام تھی ختم ہوگیا۔ اور جنگل ایک بار بھرسارے علاقے میں تھیل گیا۔ شاہ جلال کجرائی | رامانی اور مادی کوسٹسٹوں کے اِتصال کی ایک اورمثال ا شاه جلال مح کے خمن میں ملتی ہے جن کی نسبت شیخ حبالحق محدّث اخبار الانجار مي لكهت بن : "وركور بنكاله برخت نشست وحكم كروب يضائح بادشابان سبنسينند ويمكنند- بآدشا وكوثر ادرانهيدكرد- ازجبت توتيم ودغدغه كربقول غرعن كومان بخاط اوراه يافت يمشيخ عبدالحق فواتة بين كهريه نشأه حبلال اصل میں تجرات کے رہنے والے تھے اور گر آمیں شہید موٹے یا کین اصل میں یر ویری بزرگ ہیں ' جو مبرنگا لے میں مثن<del>اہ حلال دکئی کہلا تنے</del> ہیں ۔اور جن کا مزار وها کے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ وصاکہ اس زمانے میں حکومت گورشے تا بع ( اور مینارگاؤں سے انتظارہ مبس میل کے فاصلے ہر) ایک فوجی جو کی تھا۔ اور چونكرشاه حلال كوشهد كرف كاحكم كورك بادشاه مااس كافرول في دما تقاء اس سے شیخ عبدالحق کوسہو چواہے۔ ان کے ابینے بیان کیے مطابق میشاہ حلال گلرگه ( دکن ) <u>کے حضرت سیدگیم</u>ئو دراز <sup>تق</sup> کے ترمیت یا فی*ۃ بُرِّل سینیخ بیا ر* ا کے مربد بھتے۔ اور اولیائے دکن کے مذکرے اس امر پرشا ہدیہ کریشاہ مبلال اصل میں تجوات کے تحقے مجیرد کن تشریف سے گئے۔ یو مکر وہاں سے وہ نبگال میں تشریف لائے - اس راہے سر کا سے میں وہ دکنی منہور میں -يشنخ عبدالحق محترث نشاه حلال كى نسبت للمضيب يستنزكا ملان وقت بود مساحب تعرقت وكرامت وظاهر وباطن مرتبع عظيم وبشان وقيع واشتند "- امربیان کیاہے کرجب بادستاه کے سیامی خانفاہ میں آئے ، اور سین اوران کے ساتھیوں کو شہید کرنا نشروع کیا توجس وقت کسی مُرد رہ بلوار حیلاتے تو شخ ''یا قہار'' ''یا قہار'' کہتے ۔ سجب ان کی بادی آئی اور ان برر سینج زنی نشروع ہوئی توانھوں نے یا رحمان'''یا رحمان'' کہنا نشروع کیا ۔ اور انھی الفاظ کے ساتھ ماں بی تسلیم ہوئے ۔

توریخ الاصنیا کے بیان کے مطابق شیاہ جلال کی شہادت ہائی کی کا ہوئی۔ آسود کا فی ڈھاکہ میں حکم حبیب ارجہ ن کھتے ہیں: "معنرت جلال دکنی کا مزاد ہست مشہور ہے ۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آب موتی جمیل ہیں ایک گنبد کے اندید اکسودہ ہیں ۔ ایک کتبر حمی ہے ۔ گراس میں صرف کلمہ طیب کندہ سب گنبد کے اندید کے اندر دور مری قریبے ۔ اس احاطے کے بانکل اور اس کے بعد جارد اور اس کے اندر دور مری قریبے ۔ اس احاطے کے بانکل مشرق میں ایک خاصا بڑا ہم ی کما قطعہ ہے 'جواد گر امزار کہلا ناہے ۔ یہ بین گری سی برای سی قریب کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت بالی ۔ سب مشرق میں ایک ہی قریب کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت بالی ۔ سب ایک ہی بڑی سی قریب دفن کر دیسے گئے ہیں یحفرت نحمت الشرکت کن کے اور ایک ہی بڑی نمید کی سجد کر جود کری صاحب کی سجد کہلاتی ہے اور اصلے میں جرتمین گنبد کی مسجد موجود ہے ' یہ دکنی صاحب کی سجد کہلاتی ہے اور اس کے وقت ہی میں بیر سیور من جھی ۔ کے وقت ہی میں بیر صور من جھی ۔ کے وقت ہی میں بیر سیور من چھی ۔ ک

فُدُ الى شان ہے كہ حس جگہ حضرت شاہ جلال كى خانقاہ تقى - اور جهال كى خانقاہ تقى - اور جهال كى خانقاہ تقى - اور جهال كى تخت بر بلیجھ كروہ احكام جارى كياكر تصدیق اسى جگہ آج "كور تمنت ہاؤس"ہے۔ اور وہ ہن صحوبہ كے حاكم اعلى مسئد نشين ہيں ۔" آج موتی ہجسیل كى مالک نواب اسٹیف ہے ۔ گر بُور اا حاطہ كور نمنظ كے قبضے ہيں ہے ۔ كہ بہال كور نمنظ ہوس ہے ۔ كہ بہال كور نمنظ ہوس ہے ۔ اجازت كے ساتھ زيادت كى اجازت بل سحتی ہے "

جن لوگول نے شاہ حلال کی صحبت سے فیص اُنظایا ۔ ان میں ملادہ (صنع قنوج ) کے مسباح العاشقین شیخ نی استے ۔ جن کے مُرید شیخ عبدالحق دہل کے

واوا (نشخ سعداللُّد) اور حجا (نشخ رزق النُّدمشا في) تقف ـ شاہ ملال گجراتی کے مُرشد <del>سنی</del>خ بیار اعقے جن کی ' تربیت' مصرت میرسّ محر كيسودرازنے كى بىكن جومرى يحفرت كيسودرازكے بوتے ستدررات كے عقبے - وہ بجشتى ونظامي سلسله سي يحقه - اورغالياً مبي سلسله شاه حلال تجراتي كالخفا-شاه جلال کے مزارسے کیجہ فاصلہ برباغ دلکشا کے ایس حضرت ثباہ معت التد <u>بُنت شَحَ</u> کامزارہے ۔ان کی نسبت روائمت شہورہے کراں کے اشارے سے بُت لوث جاتے تھے۔اس کیے ان کوئیت شکن کہتے تھے لیکن ان کے زمانہ میمات كى نسبت كونى مصحح اطلاع نہيں۔ خيال ہے كہ آپ عمار مخلمه سے پہلے ڈھا كے تشريف لائے مشهرد هاكہ سے تقريباً سات مل شمال كى طرف مير بويد كى شہور بستی میں ایک قدیمی سجد کے اندر بھے تشادعلی بخدادی کا مزارہے مسجدیر ہوکتبرنگا ہے اس سے خیال ہو تاہیے کرھے کہ میں بہاں ایک مسجد بنی تھی۔ بوشكسته وكئى توعير تعميروني شاه على بغدادى اس مسجدك اندر تعتكف يحث اور وہیں ان کا وصال محوا ۔ حکم حبیب لرحمان سے آسودگان ڈھاکہ میں ان کاسال وصال هم فی مراس ( سر۱۲۸ ) بنگال میں برعهد بعنی نویں اور دسویں صدی مبلغین اسلام کے درُود کا خاص سال سہے " صرف شہر ڈرکھا کہ اور صلح میں اس عهد من تشریف لانے والوں میں حضرت شاہ حبلال مجراتی مسار گاؤں من حاجی بالما تح اورحضرت شام منگر كے نام معلوم بس -" قريباً يرصفرات م عهد بس" إبتكال مين صلوفياك دام في اشاعيت اسلام مين بو كاربات تمايان تركيي ال كصتعلق بنگالے كي مفسل أمكرني تاریخ میں ایک ہندوا ہل قلم کا ذیل کا اندراج ہے:۔ شرستيبليش تکھتے ہن: - " اس زبانے ميں سنگالے ميں ادليا اور غازلو<del>ل</del>

له يعنى ده رمناكار سوجاد فى سبيل الترك ئيس خود تيخ كمف رس

كى أننى برى تعدا واكنى تقى كرخيال موتليك مربيصورت حالات ضرورسلاطين دملى كى بنكا ليسك متعلق كسى خاص سوجي بونى بالسيى كانتيجتنى ي في الحقيقت يرقيانسس بے جانہیں - قرون وسطیٰ کے ان اولیا ہے تجا مرد مستعدہ معنامات & کاملام كى مارىخ مي ومى مرتبر سے بوصلىي لاا ئول كى مارىخ مي ال مبلر مجامدين كا تقاء (برمسلمانوں سے دوسے اور عیسانی مقامات مقدّسری حفاظت سے دلیے ای زندگی وتعن كرتے تھے ) اگر جران اوليا ہے كرام كى اخلاقى حالت سيحى بهلارول بعنى (ملكونمه) سع بترعقى اور دُنياوى حكام كي عبى وه ال سعدياده وفادار عقے - اگر گور گرمنبد کی تسکست اورسلبسٹ کی فتح باسکلی باندواراحا کے متعلق مسلمانوں کی عام روا بات می حقیقت کا عنصر وجود ہے تو ریمنی ماننا پڑتا ہے كهان اوليلكه سائمة سائمة نسبتاً غيرمحاط بروفك كابھى بجم موتاتھا، جومندو راجاؤں کے علاقے می فی فرز اسابهانداے رحم جاتے عقے اور محراسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو کلالیتے ہتھے ۔ ماکہ وہ ان کھار راجاؤں کومسلما نول کے حقومی ق غصب كرينے كى مزا ديے!! سَلْطَان حِلال الدينَ كى رحم دلى كى طرف استارہ كرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں كا خون بہانے كى بجائے ايك ہزار تھكوں كو كشتيول مي مجركر سيكا المعجميع ديا تفا) مسطران شيليل لكصفي البرنكا له ك سلاطين كيسطي البيي جلاوطنيول كما الركوزائل كرف كاست آسان طرتقرار تفاكروه ال نوواردول كوايني بروني افراج (مصفي عصر معينه عن من بهرنى كرليت اوريكاك كى مرعدر كافراجاؤل سے لڑا ٹيال لڑنے پرلگا ديتے"۔ بلبنى سلاطين كي عهد عِكومت مي نهصرف بنكافي سي اسلام كودسست فيسب بهرتی عکماس کی مبنیادی بھی اور گہری ہوگئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا 'جب اولیاسے کرام له تعنى بكلك يرك وه بادر أه جرن واخل اب سلطان غياث الدين ملب كي سل سع يحقّ معتمون الكاه كى دائىسىم كونماك ك مشرقي ميقيمي [ يعنى سنارگاؤل (موجوده و معاكم سيمشرق كى طوف] حكومت اسلام كى توبيع اورُ مكسير لسلام كى الشاعت ال بى باوثرًا بول كيره يتومست ميں بمعلى (مترجم)

نے جربیم نوں اور سندورساد صور کی سے عملی بارسانی ' قریب عمل اور و وراند سے میں بر صوكر يحقے ۔ وسيع بمانے برتبليخ شروع كى سس كى كاميانى كا باعث طافت نوعتى بكران كامذسى يوش اوران كى عملى زندگى - وه نجيل طبقے كے ال مندود كر م كيت اورابینے مدیب کی تبلیغ کرتے جراس وقت میں (مہیشری طرح) توتم برینی اور معافرتی د ما ذیکے منجے من گرفتار تھے۔ دیماتی علاقول کے بیربانسند سے سلمان موکر اسلامی حكومت كے ليے ايك نئى تقوتت كا ذريع ہوگئے - بنكالے كى عسكرى اورسياسى نچے کے تتاوسال بعد (اسلامی )صوفیان<sup>سلس</sup>لوں کی مددسے جو م*لک کے کونے کونے* مين عيلي كفي تعقي اس مرزمن من اخلاقي اور روحاني غليه كاسلسله شروع موا-مندرول اورسندوخانقا ہول کوتیاہ ورباد کرے ابتدائی مسلمان فاتحین فے صرف ان کے زروہوام ربرقبعنہ کیا تھا ۔ایکن تلواد کے زورسے تاریخی روایات ختم ننه ہوسکتی تھیں اور ننہی ان غیرفانی روحانی خزائن کا خاتمہ موسکتا تھا'جن پر بندوة ومتيت اورسند ومديهب كي مبنيادين قائم خصيس مسلمان اولياسف اخلاق اوررومان فتح ك عمل كومحل كها ادراس مفعد كميلي سندود هرم ادر برهس کے مُزانے استقانوں برز (بر اب برماد ہوگئے تھے ) ایک یالیسی کے مطابق درگاہی اورخانقاہی تائم کردیں -اس کے دونیتے موے -ایک تراب برستی کے ان قدیم استفانوں میں مبندومت کے احیاد کا امکان جا تارہ اور دوسرے عوام الناس مني اليسة تصف كهانيال دائج مؤكس حن كصطابق به نووار دقد لمي مقدر سبنیوں کے جانشین ہو گئے ۔ سندوعوام جومیدلیل سے ان مقامات كومقدّس ملنظ آتے عقے ان كى بُران ماريخ كومُجُول كھٹے -اور بُرى آمانى سے انخولسنعاني ادا دت كاسلسلهان تبرول اورغاز بولسسے وابستزكرد ياجران مقامات برقابض بو گئے عقے۔ مذہبی دائر ہیں اس ارتباط کا ایک ملتے ہیں معمی بُوا که بالآنوایک رواداری کی فضا بپیدا ہوگئی مجس نے مہندوؤں کوانی سیامی شكسدن سيري يرواكر ديار مندوسوسائني بالخصوص تحطيط بقف كمع مندواوليا

اور غازیں کی کرامات کے البیے قصتوں کی ہروات ہوا باا وقات قدیم ہندو اور اور حص روائنوں برمینی عقے 'آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہوگئے۔ شاید ہندو ترحوں براس بورش کی سنے نمایاں شالیں دو ہیں۔ ایک راجگیریں مزیکی رشی کندہ مخدوم کنڈ بن جانا اور دورس حدبوات اروایات کے مجزہ باز بجرہ کا ایک مقدّن مسلمان ولی مخدوم صاحب میں تبدیل ہرجانا!

ہم کسی اُور حکبران اولیا اور دوسری مقدّس ستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار اور استفال تمام ملک میں مجھرے موسے ہیں ' بنگال کی رُوحانی فتح کی تفصیلات بان کریں سے ہے۔

ئە تارىخ بىنگالەرتىپىرىياد دنانقىركاد ( جلدوق )صغى ٧٠ - ٧٠

كتابين تقين اورنههي ويدك ريئومات رائج تقبين قريب قريب مرحبكم الناكئ عبادت أن وكريم مظام رويت مجادلول ( المكميح طور يريكها عامي كفوت بريت كم انت والے المصنع مع معندس ) كے باعقول بوتى - إس وقت مشرقى نبكال كے مندوعوام كى برمالت بمنى كقعليم ما فته آريا برومت انعين فغرت اور منارت كى مكاه سيرو كييتها ور ان کے درمیان کونی راہم السے موجود ندھتے جو انھیں مام ی تعلیم دستے ماان کی مدہبی رسومات كولورى طرح بجالاتے -في الحقيقت كامروب اوراراكان كيمسنگولي برُه من والول كى طرح وه بعطرول كاليك الساكل مقع بس كاكله بان كونى منر مور اس ملیے جب سلمنظ کے شاہ جلال اور اسلام کے دور سے مبتغین ویاں اشاعت مدبهب كے دلیے بینیے توان كے مقلطے كے رہے بندومت كاكوني لاكن بحارى سامنے ندا یا درمشرتی نبگال کے ہندورٹری آسانی سے ارواح برستی مجمور کردخواہ اسے آپ بعد کا برُحدمت کہ لیں یا تنترک طریقے کا ہندوندس کیونگرفی الحقیقت یردونوں ایک ہی چیزکے دونام ہی گروہ درگروہ سلمان ہوگئے۔ سلہ<del>ٹ</del> اور راج گیر (جزبی بهار) کے ابتدائی مسلمان آبنین اوران کے ماعقوں مقامی ہندو رسِيتول معني" برُكميول" كي نرور كرامت سيشكست كا في الحقيقت اصل مطلب میی ہے! (فر۲۲۷ - ۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی مصرت شیخ نور قطب عالم مشاہ جلال میں سلسلے اوران کے لاتعداد سائھیوں کاکام قابل تعریف سے ۔ نیکن شایدان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کامیابی کھال وجراسلامی روحانیت اور مساوات تھی ۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات میں اور اونچی ذاتوں سے زیادہ نیچی ذاتوں میں فردغ بایا ۔ اس کی وجر و اکٹر منظریہ بیان کرتے ہیں :۔

" ان لوگوں کے بلیے جن میں علس ماہی گر شکاری قزاق اور ادفے قوم کے کا شدکار سے داور او نے قوم کے کا شدنکار تھے۔ کا ش مے اُترا تھا۔ کا ش مے اُترا تھا۔

وہ مکم ان قرم کا مدیم ب تھا۔ اس کے بھیلانے والے باخدا لوگ عقے۔
جفوں نے توجید ومسا وات کا مخروہ الیبی قرم کوشنایا ، جس کوسب ذلیل و
نوار سمجھے سقے ۔ اس کی تعلیم نے مگرا اور اسلامی اخوت کا بلند تر خمیل
بریدا کر دیا۔ اور سبگال کی کٹرت سے بڑھنے والی قوموں کوج معدیوں سے
بریدا کر دیا۔ اور سبگال کی کٹرت سے بڑھنے والی قوموں کوج معدیوں سے
بریدا کر دیا۔ اور سبگال کی کٹرت سے بڑھنے والی قوموں کوج معدیوں سے
بریدا کر دیا۔ اور سبگال کی کٹرت سے بڑھنے والی قوموں کوج معدیوں سے
بریدا کر دیا۔ اور سبگال کی کٹرت سے بڑھا تھا رہے ہوکر بڑی ذاہت و مؤادی کے دل
کامٹ دہی تھیں اسلام نے بلا تا تل اپنی اخوت کے دائے۔ یہ شائل کردیا ہے

لحجرات ميں اشاعت اسلام

را ساحلی مقامات کو چود کرگیجرات کے جس شهر می اسلامی مبنے مسلیم بیلائے میں اسلامی مبنے مسلیم بیلائے میں اسلامی مبنے ایک بڑا ایک رواق خہرادر گیجرات کے مہند وراجاؤں کا داوالسلطندت مقار خوش نہمتی سے اس خہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں ستبرا محد صاحب نے منافق الاولیا الاولیا میں جمح کردیے عقے۔ اور ان کا خلاصہ گیجات کی مشہور تامیخ مرافق احمدی میں دری ہے۔ اختیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمدیسے بہلے دری ہے۔ اختیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمدیسے بہلے مسلمان مشائح اور داعی کہاں کہاں مہا پہنچے تھے!

سے بیدے سے بیدے سرزرگ کا ذکر ملتاہے ' وہ ایک بوہرہ داعی عقے ہم خفیل آیا اسے تبلیغ کے بی بھی بھی ایک اور محد ایا ان کا مام مختلف معاشق میں حبدان آور محد ایا جا آ ان کا مام مختلف معاشق میں حبدان آور محد ایا جا ہے۔ آپ بیلے کھندہائت آئے۔ بھر راجا سدھ وطرح جے سنگھ (المتوفی شاہرہ) کے زمانے میں بڑے گئے۔ اور بریم فول کے لباس میں اس کے وادم میں ہوئے۔ بیس سال تک آپ نے اس کے باور بی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالا تو اُسے بیس سال تک آپ نے اس کے باور بی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالا تو اُسے بیس سال تک آپ نے اس کے باور بی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالا تو اُسے

له منقولددر بریمنیگ اوت اسلام صر ۲۸

تِناجِل گیا۔اوراس نے تہنائی میں آپ سے دریا بنت کیا۔ آپ نے سلمان ہونے کا افراد کیا تواس نے سلمان ہونے کا افراد کیا تواس نے آپ کوزندہ جلانا چاہا۔ سکے ہور کی تو ہیں کہ آپ اس سسے ہوئے ہی مفات ہاگئے اور لائٹ مجئولوں کا دُمعی ہور کی ۔ ( فالباً احباب لائٹ مخفی طور براٹھا سے گئے اور کھوگئے ۔ جدیا کہ اس عمد میں تحدد دواقعات ا بیسے ہوئے ہیں ")

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے دا مبا سدھ داج جے سنگھ کومسلمان بناما تقا اليكن وم بيرمُرتد بمركبا - بومرول كى نارىخ كوكب فلك من مكھاست كرمدُمراج جے سنگھ کوسیدی احمد سنے مسلمان نایا جوم صریعے براہ من کجوات کی شہور مبدار گاہ کھنیاٹ میں آئے اور کھیدت کے بعدسدھ راج کومھ وزیر ہماری اور <del>تاری</del> کے مسلمان بنایا بسکن جونکہ یہ لوگ اسمعیلی شعبہ مقے 'اس برایسے ماع تقبیر کریتے رہے۔ ا ورجب مدود اج مرگ ا تواس کی وصنیت کے مطابق اسے مخفی طور ہر و فن کر دیا گیا ۔ اوراس کی جار مانی پر بھیول رکھ کر لوگوں سے کہ دیا گیا کہ تجر ں کہ نك دل عابد را بها تقيا السس سي اس كي لاسش كوداريا أنها ب يُخطُّ بلن براس رمانے بیں شایان اسلام کے حملے ہورہ سے تحقے سلطاہ جمود غرندی توسلالتم بع میں می سومنات جاتے ہوئے یمال سے گزرا تھا ۔ سکن محمود كاحمله بأد وبأول كاطوفان كفارج آيا اورحا إكبيا اوراس كى كوتى ممتنقل یادگار قائم نم مرنی - اس کے بعد شلطان محد غوری نے سے معمومیں امیر کے رست رئيستان كوسط كرك كجرات برحمل كيا - گرشكسين كھاكرواليس مجوا -كونى بين سال بعد فطب الدين ايك في مجرات في كرك نيا ماثب وبال مقردكما ليكن كجرات كراج في اس سعديه كلك مجين سا - كجرات كى

له آریخ اولیاسے گجوات (ترجم مراۃ احمدی ) ارمولوی ابوظفرندوی مرا۱۲ نیز و تکھو بمبئی گزیپر میلد شم صفر دوم ۔ مر۲۷ سکے تاریخ اولیاسے گجوات حر۱۲۰

ہند ومکومت کامتقل خاتم سلطان علاء الدین طبی نے کیا ہوں نے بھی ہے۔ گجرات کے سابق وزیر م<del>ا دھو کے</del> شوق ولا نے سے ہودا جے کے طلم دستم کا شاکی تھا 'گجرات فتح کیا۔ اور استے تعبومنیات وہلی میں شامل کیا۔

مشهورصوفى بلسلول مي نظامي اورسهروردي بزرگول منعين برخاص ترح ك ہے بصرت ملعان المشارئخ کے تین خلفا کے نام (ستبدموسے وراق الحسنی والجشق مخددم سبحسین خنگ سوار اشیخ حیام الدین عثمانی ایش کے بررگرں میں ملتے ہیں میکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کرحاصل ہے۔ ان کا وطن کمتان تھا۔ ادر حفرت سلطان المشائخ ك خاص خليفه عقد يهوا لده مي يون تشريب لاك اوراكتالين برس مك رشد وبدايات مين مشخول رسي - ١٨ ذيقعد والمايم مين وفات بائی۔ سیدھین خنگ موادان کے برادر زادہ تھے برسائے عومی من تشریب الائے اور 40 کے ج میں وفات باگئے۔ تینم حسام الدین کے و مُجُرِدُستُو دسے ملتان اور اُجرکے کئی اور بزرگ بہاں تشریعیت آور ہوئے ۔ ان میں سے ایک شیخ صدرالدین آب کے مِهِ الْجِهِ يَقِي مُومِعِ اللَّ وعبال كه ملتَّان سِي تشريفٍ لاتْ ربيك بَاكُورُ مِن ( بورباست جودهبررمیں ایک مشہور اور قدیم مفام ہے )مقبم ہوئے ۔ اوراب کی توجہسے اسلام کو وہاں وقارحاصل مُوا- دائیے کی دار کی سے آپ نے کاح کیا۔ بھرآب كوسشىنے سام الدين نے مع اپني مين اور خاندان كے دور سے اور ل يين كلاليا - اس زما ف كے ايك اور مزرك شيخ جمال الدين اي سائل بھر ميں یکی نشریف لائے اور بندرہ سال ارشاد و مداست کے بعد بر<del>ضمائ</del>ے بھرمیں انتقال کیا ۔ حضرت براغ دہلی کی بھی میں کی حادث توجردس سے ۔ بینانچران کے مربید اورعز ريشن الاسلام يتضمار الديبي أرام فرابس-

اله يدبان تذكره اوليل محوات كلهد في عبدالت فرات بي كرفيخ حدام الدين اس وقت بجوات كيد الله وقت بجوات كيد الله وقت بجوات الماد جدار الماد والماد من الماد والماد وال

حجوات بالخصوص احمداً با دمی نظامی سیسلے سے زیادہ مہرور دی سیسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز ملتان اور اسپرسطے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے كنزت مستقے يمسنده داور كيوات ميں دور كا فاصله نهيں ۔ اس ليے اس سِیسے کے بزرگ کثرت سے گجرات آئے ۔ اور ان تعلقات کا آغانہ اس زیلنے ميں ہوگيا بھا' جب انجي احمد آيا د تعمير نہ مُوانتقا۔ اور مين کي آيا دي بارون تھي۔ معنرت مخدوم جهانيان جهال كشت كع بهالى كسيد ماج وتأل في الحرات كي طرت خاص وصیان رکھا ۔ آب کے کئی مربعہ (مثلاً ستبد محدّ خدانجش سستید احمد مخدوم بهان شاه ) پنن میں دفن میں ۔ آپ سنے ہی مضرت قطسبالم کو دوسال خاص طور برتعلیم دے رفوایا کر اہل مجرات کی ہدائیت آب کے ذمر کی گئی سیے ۔ جانچ خرت قطلب عالم ابنى والده كمص ساتق بيل يثن تشريف لاست اورجب احمد آباد أتمير بُوا (سَلِكْ رَصِ ) توسلطان احمدكی استدعا براسمد آباد تشریعیت لیے گئے ۔ احمد آباد کی بناسے بیش کی رون کم ہوگئی لیکن بجرجی اس شہرمی بطے برسے فخرروز گارعلما و فعندلا بیدا ہوتے رہیں ۔ ان میں سے ایک مولنا محیط ابریکنی عقے اجن کے حالات ہم تعفیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ اتھی کے خاندان سيحهد عالمكيري ك قاصى القصناة قاصى عبدالوباب قاضى سينبخ الاسلا ادر دومرےمشہورزمانم علما بَدا ہوئے ہی -شنخ عبدالحق محتيث دملوي بين كي تبست لكفته بس ا درین کرملیدهٔ قدیمیرولایت گیجات اسست مشاکح بسیار آسوده اند- و در مفیقت وران مرزمین بُرسے عشق ومحتمع می آید - داز ویرانها سے دسے فورکر وولابيت مع تابر- ومبنوز اين شهراز ومجُردا بل ول خالي طيست ونبرده است مه بهرزس كرنسي ززيع اوزده است

بهرزی کرنسیے زریعنِ اور دو است مزنداز مرآل ایک عشق سے آید!" محد آباد سنا شریع میں آباد مرکا اور نیک نیست بانی شہرنے آبادی کے قت بزرگان دین سے استمدادی مشہور سے کہ اس شہر کی ابتدائی کبنیا د اسمقال مہر ودر سے جار بررگان دین سنہ و دور سے بار بررگان دین مختر شاہ بن مظفر شاہ بائی مشہر ودر سے اسمد مختر شاہ بن مظفر شاہ بائی مشہر ودر سے اسمد مختر شاہ بن مظفر شاہ بائی مشہر و در سے اسمد مختر شاہ بن مشہر اس علاقے کے باتی مشہروں دعا اور شاہان گجرات کے اقبال سے جلد ہی بیشہر اس علاقے کے باتی مشہروں سے بازی سے جمع سے بازی سے جمع میں اور مند اور بزرگان دین اور علم اوفعند لا اس شہر میں کم شاہد ہی جمع ہوگئے۔ اور ایک زمانے میں نوعلم وفعنل کے اعاط سے احمد آباد کو دہلی فینسلیت عاصل تھی

ان بزرگوں کے ساتھ ہو کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہیں صوفعیر کے مجمرورج تذكرون مي صرح بي أن كي بيان كاندازه باواريان کے ذکرسے ہوتا ہے، جن کامرار معروج کے باہر کجرات کی ایک فدیمی زیارت کاھیے۔ گھوات بلکرسارے صنوبہبنی میں سلمانوں کی ستنے زیادہ دیہاتی آبادی اسی علاقے میں ہے۔ بمبئی میں عام طور بروہ آبادی کوس فیصدی کے قریب ہیں الیکن ضلع تھرو ہیں س ان کی آبادی میں فیصدی سے زباوہ ہے -اس وجرسے خیال ہوسکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے مبے اعتنائی نربرتی جائے گی لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ مراق احمدی میں باوار تجان کی نسبت فقط ایک سطرہے " بجروج میں قبرہے - ۹ رشعیان کوعُرس ہوتاہیے۔ نہ کوئی محالات دِسے ہس نہ جائے میدائش نه تاریخ وفات بنین زیاده تحقیق سے نیا حلیا ہے کہ باوار بیان مجن کااصل نام خدام معلوم کیا تھا' بڑسے صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں مسٹر فارنس نے ان کی سبت التي كتاب (Oriental Momoires) ميں اكما ہے:-" شكناء اور المسمومي جب بحروج كے ملاقے ميں مندودُن كاراج عَماءُ بغدا دسے ایک بزرگ <del>باوار بھان</del> مشائخ اور فقراکی بڑی تعدا دیے ساتھ اشا<sup>م</sup> اسلام کی غرض سے پہاں وار دم پوشے ۔ میں راجے نے ان کی مخالفت کی ۔

اور اینے بیٹے راسے کرن کوایک بڑی قریج وسے کر اوار کھان کے تطابعے کے بلیے

ایک روایت بریمی ہے کہ اواریحان کا وطن ماور التہ رعقا۔ اپنے بھائی بابا احمد اور جالیں نقراکے ساتھ بالنج یں صدی ہجری میں بھروچ تشریف لائے اور راجے اور حالتے میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیری ۔ بعدمیں ایک گجراتی سروار عماد الملک نے آیٹ کے مزاد میگند تعمرکروا دیا۔

صنلے بجروج کے سلمانوں میں نیادہ تعدادستی بوہروں کی ہے ، جرکا تنکادی کریتے ہیں اورا بینے کام میں ستحد ، ہوشیار اور کفایت شعار ہیں ۔ ان کے علاوہ اس علاقے میں مقوری تعدادراجیوت نومسلموں کی ہے جمعیں "موسے سلام" کہتے ہیں ۔ ان کے نام اور مہت سی رسمبی ہندوانہیں ۔

المدر المراب المناع سورت من سلمانوں کی سے قدیم سبی راندیو میں ہے ہوسورت المدر میں المدر میں المدر میں المدر می المدر میں المان اس شہر کی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے ۔ بیشہر سورت کی ترقی سے بیطے بڑامشہور تھا ۔ اور قدیم تاریخ ل مثلاً البرونی کی تصانیف میں سی کا ورک میں بہاں جبنیوں کی تکومت تھی ۔ اس وقت عوب تا ہوں اور ملاحوں کی ایک جماعت بہاں آگی تھی میں ساتھ ان کا مقابلہُوا اور مانوں سے ان کا مقابلہُوا اور اکھوں سے ان کا مقابلہُوا

عقے ۔ اور حوبی وہ فرور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے مقے ۔ ان کی مالی حالت بہت البحی متح ۔ اب اس شهر میں نوا کھ مہت تھوڑ ہے ہیں اسکین ان کی جگر شنی او ہروں نے لیے ہے ہے ، جو برما مشرقی افرائی ہا در در سرے ملکوں سے تجاریت کرتے ہیں ۔ اور عام طور بر برٹے خوشحال ہیں ۔ اس شہر کی بعض سجدیں بڑی خوصبورت ہیں ۔ اور یہاں ایک تابعی کا مزار بھی تبایا جا آب ۔ ۔

ا را ندیر سے بھی شہور سندرگاہ کھندائت کی ہے، بوقد کی ایام کھندیائت کی ہے، بوقد کی ایام کھندیائٹ کی ہے۔ بوقد کی ایام ہوئی ہے۔ بدیا کہ ہم ذکر کر ہے ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عرب کی آبادیاں قائم ہوگئی تھیں۔ ابتدائی بوہرے مبتق ادر کئی دوسرے بزرگ اسی بندرگاہ کے رستے ہمن اور عرب کے دوسرے معتوں سے مندوستان آئے۔ اور آگر کم جات ادر کمچ ہیں اور توجب کے دوسرے معتوں سے مندوستان آئے۔ اور آگر کم جات ادر کمچ ہیں اپنے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہوگئے مشہور ہوئے۔ ان کا مزار آج بھی ہیں اپنے عقائد کی اشاعت میں نشریف لاسٹے۔ ان کا مزار آج بھی

بوہروں کی مشہور زبادت گاہ ہے۔ کعنبائت میں اور بھی کئی بزرگوں کے مزاد ہیں ۔ ابن بطوط بہاں سالائے پھر میں آیا۔ وہ بیاں کی سجدول کی بڑی تعریف کر ناہے اور دوخانفا ہوں کا خاص طور بر ذکر کر ناہے ۔ ایک حاجی ناصر کی ' جوعب سرای کے شہر دہار کمرے باشندے تھے اور و در مری خواجرا سختی کی جمال نقیرول کو انگر تقسیم ہو ما تھا۔ ناکہ وُاول کے سرگھاں تا ایک عراق اس میں رہیں کھندا کرت کے دیگر کی جمعے طور

بر مدس سے براز کرورو مری و بہا می میں ہاں عیروں و مرسیم ہوتا تھا۔ تذکرہ اوابیا ہے گجرات ( ترجم مراة اسمدی ) میں کھندائت کے بزرگوں ہی جے طور بر ذکر میں ۔ ایک معذر مدت ہم بر ذکر میں ۔ ایک معذر مدت ہم بر ذکر میں ۔ ایک معذر مدت ہم بر دکر میں ۔ اور بزرگان دین ہے تمار قدیم اقام سے ہے تک وہاں ارام فرا سے ہیں ۔ اون تمام لوگوں کا مال کھھنا ایک مشکل کام ہے ۔ کیونکہ کتے ایسے ہیں اسے ہیں ۔ ان تمام لوگوں کا مال کھھنا ایک مشکل کام ہے ۔ کیونکہ کتے ایسے ہیں بر میں کے حالات سے اگا ہی نہیں ہم دی کے معتقد نے صوف تین بزرگاں کی میت

ایک ایک دو دوسطرس مجھی ہیں - ایک مولنامیان - دوسرے قاصنی نورالدین ج

تحنور کے نام سے مشہور۔ تیسرے بالجیثتی جرصاحب کرامات بزرگ تھے۔ سائٹ پیمیں دفان یانی ۔

وكن اوركجوات كصعوام مين دا دل شاه كا نام اسي طرح لياجا علي ببس طرح تثما لى مندوستان مين ستيرسالا وستودغازي كا-ان كى يادمين كئي منفامات برهيجيك قائم مين - اور مرامك متفام بريسالان مُحُرس بوتلسے ـ آب كانام شخ يعيد اللطبيعت بحقاء اورسلطان محود بيكراه بادشاه احمد آباد كي أمرا میں سے نفتے ۔ بادشاہ کی طرف سے آب کو داور الملک کا خطاب حاصل تھا ، جسے بگار کرعوام نے داول شاہ کرایا - آب امور نظام ری وباطنی دواول میں دسترس ر کھتے تھے۔ بادفتاہ وقت کی طرب سے بھی آپ فرحی خدمتوں بر مامور بوستے تحقے - اور بادشا ومعنوی حفرت شاہ عالم حمکے بھی جا ہیتے مُردی تقے۔ مضرت شاہ عالم نے آپ کوشہ یہ ہونے کی بشاریت دی ۔ جیانچہ آپ قیم *گراسیے کے* یندا فراد کومطیع کرنے گئے تھے کہ ایخوں نے فرمیب سے آپ کوشہد کر دیا۔ یہ واقدم كاشك مدكات - آزنلدكا بيان ب كر كي كي لوكول كواك في سف المان كيا-عرب تاجرون کے علاوہ سلمان سیائی بمبی کئی ہندوسلطنتوں میں ملت تقے۔ جغيي مبندو حكم انول في البيخ مك كى حفاظت كے بليے ملازم ركھا مُواحقا مِثلاً سومنات کے داجھے کے پاس سلمان افسوں کی ایک تعدادیتی ۔ اور احمد آبا د كے قصباتی كتے ہى كروہ ال خواسانی سياسيوں كى اصلاد ميں ' بوروا كھىلىدا ماؤل کی فرج میں ملازم تنقے ۔

گیرات میں آئم بیلی متلفین کی کوسٹ مثوں کا تعبیلی ذکر ہم آیندہ سطور میں کریں گئے۔ تکین بیال برامرقابل ذکریے کوشنی مسلمانوں نے صرف فیرسلموں میں تبلیغ نہیں کی ۔ ملکہ شیخ طام رالدین ملٹی اور دوبرے بزرگوں نے کئی المسیلیوں المجموں

له تاریخ اولیاسیگجاست ( ترجیمولی ) اوظ غدی و مرا ۷ )

بوہروں کوئستی عقائد پر ماکل کمیا ۔ حب الصلاء میں (سلطان م مطفراول دہلی سے گھرات کا مئری حاعت المیاتھا گھرات کا مئر مبدار ہروکرآیا تھا تروہ اسپنے ساتھ سُنی علما کی ابک بڑی جماعت المیاتھا مجنا نجراب گھرات میں نئتی مسلمان خالباً شیعتم سلمانوں سے زیادہ ہیں ۔ ادر دونوں کل آبادی کا دسوال جھتر ہیں ۔

مر من حماعت المراك المراك المراعت كي جس بليغي كاميابي كاست زياده المرح المرك المرح المرك المرك

میمن کمنے ہیں کم بیران بیر صفرت عبدالقادر عبلانی قد سسس سرہ سنے آخری وقت اپنے بیٹے آج الدین کو گفتین کی تھی کر وہ بند مدین جاکواشا عب اسلام کریں۔ وہ توغالباً نہ کرسکے یہ بنان ان کی سل میں سے ایک بزرگ سید لویسف لدین قاوری سالا کا اور عبل میں سے ایک بزرگ سید لویسف لدین قاوری سالا کا اور عبلان کا مرکز بنایا - اور حبلائی وارالخا و فرخقا ۔ سید صاحب سنے اس کو ارشاد و مہدائیت کا مرکز بنایا - اور حبلائی واران کے بیٹوں کو مسلمان بنانے میں کا میاب موسکتے میں انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں یہ سید پوسف الدین تو و فات سے بہوسکتے میں انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں یہ سید پر ایک عشیا والا کے مقام مندرہ کو ابنا مرکز بنایا ۔ لیکن جو بیج سید راجے کی دعوت پر کا کھیا والا کے مقام مندرہ کو ابنا مرکز بنایا ۔ لیکن جو بیج سید میں حب سے بریا چھیا والا کے مقام مندرہ کو ابنا مرکز بنایا ۔ لیکن جو بیج سید میاحب نے بریا چھا کو وہ کو اور اسلامیان مبند ویاکستان میں ایک میاحب سے بریا چھا کو وہ کے مقام مندرہ کو ایک مندویاکستان میں ایک

الم میمنوں کی روایات کے مطابق لوہ نے ملاق ملتان کے ایک قصب لوہانپورسے آئے تھے۔

محنني سمجيدار راسخ الأتحادا ورمجترحما عست كااضافر موا \_

عام طور راحیلی مصرکے فاظمی خلفا کو ابناسیاسی اور مذہبی رگروہ طفتہ تھے
اور مبندوستان کے دوا تمہیلی فرقول کا اختلاف ان خلفا کی جانسینی پر مجوا۔ ان خلفا میں سے خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے۔ بیٹے کا نام مزار تھا اور حجو ہے کا مستقل خلیفہ کی دفات کے بعدان میں جانشینی پر دالی ہوئی۔ اور دوفرق کی اکتفار ہوا۔
خلیفہ کی دفات کے بعدان میں جانشینی پر دالی ہوئی۔ اور لوہ ہے مستقل کی جانشین مزار سے جوفر حیلا۔ اس کی ترجم ابن خوجے کرتے ہیں۔ اور لوہ ہے۔ متعقل کی جانشین کے فائل ہیں۔ میں براختلاف فقط شخصی مزر جانزاد پول میں حسن بن صباح (متو نی مسلل ہیں۔ میں براختلاف مقط شخصی مزر جانزاد پول میں حسن بن صباح (متو نی مسلل ہی اشاعت کی اشاعت کی مرکز ایران تھا مصرو میں کے سام سے مرکز ایران تھا مصرو میں میں منسقل کرلیا ' جمال سے ہمند وستان میں ان کے خیالات کی دعوت کا استاعت ہم دی مرکز ایران کے خیالات کی دعوت کا استاعت ہم دی مرکز ایران کے خیالات کی دعوت کا استاعت ہم دی میں میں منسقل کرلیا ' جمال سے ہمند وستان میں ان کے خیالات کی دعوت کا استاعت ہم دی مرکز ایران ہماں سے ہمال سے ہمال سے ہمال میں ہم دی مرکز ایران ہمال میں میں منسقل کرلیا ' جمال سے ہمند وستان میں ان کے خیالات کی دعوت کا استاعت ہم دی تری دی ۔ د

فرامی البه میلی خیالات کی سے بہای جماعت جس کا ذکر باک و ہند کی مصلے میں ملائے بین مماسے بیلی جماعت جس کا ذکر باک و ہند کی مصلے ہیں ملائے بین ملائے بین ملائے بین ملائے بین مراح المراح بین المراح بین المراح بین المراح بین براا قدار حاص کریا۔

اور اسم سند آہسند المحول سنے سندھا در مخربی بنجاب میں بڑا اقدار حاصل کریا۔

مذمیب کے بیت ان سکے دل میں بڑا جوبش تھا ۔ مثان برقابض ہونے کے بعد المحول سنے شہر کا قدیمی مندر جے محکم بن قاسم سنے برقرار دہنے دیا تھا 'مسجد میں انتخرار سنے شہر کا قدیمی مندر جے محکم بن قاسم سنے برقرار دہنے دیا تھا 'مسجد میں بندیں کردیا۔ ان کی تبلیغی کو سنسٹیں بھی بڑی دیج اور منظم تھیں۔ سے ان کی تبلیغی کو سنسٹیں بھی بڑی دیج اور منظم تھیں۔ سے ان کے شد میر میں اور سیاسی اختلافات سے ہے۔ اور ہندوستان برمحمود غزنوی کی مہمول کا ایک مقصد قرم طیول کی بیخ کن بھی تھا۔

ہندوستان برمحمود غزنوی کی مہمول کا ایک مقصد قرم طیول کی بیخ کن بھی تھا۔

ہندوستان برمحمود غزنوی کی مہمول کا ایک مقصد قرم طیول کی بیخ کن بھی تھا۔

ہندوستان برمحمود غزنوی کی مہمول کا ایک مقصد قرم طیول کی بیخ کن بھی تھا۔

مؤمت تغویمی محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے بچر غلبہ بالیا۔ اور محماعوری کو دوسری دفعہ بعنی ہے الدومیں ماکان ان کے قبضے سے پھر انا بڑا پسلطان محماغوری کی موس می اسی فرقے کے ایک فلائی کے باعقوں ہوئی ۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور شنی خیالات کی انتاعت کے لبد قرام طبہ کا فرور جا آر ہا۔ اب دوس آپ ہی آپ اور خود کر وطریقے سے آٹر عیلی بن رہے ہتے ہیکن خوز نوی اور خوری ان سب کو طلاحدین مجھرکہ (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر ) ان کی بیخ کئی میں منحق سے کوشال ہتے۔ اب جو لوگ آٹم عیلی خیالات کے مقطاعفوں نے یا تو اپنے خیالات کے اظہار میں اضفا سے کام لیا۔ یا حکومت کے مرکز سے دور کی است اور کم جھر کی طرف بیلے گئے۔ ان لوگوں کے مذہبی عقاید اور سیاسی عزائم میں جی کھر نبدیلی ہوگئی۔ نیر صوبی صدی عیسوی کے وسط کے بعد قرام طبہ کا ذکر مندوں شانی تواریخ میں ہنیں ملتا۔ لیکن ان کے جانشیں خوجے اور آب ہرے موجود میں جن کی آئم میں نیادہ ہے۔

بروں ادرعام مسلمانوں کے عقائد وعبادات میں وہ اخلاف ہو تو اور ادرعام مسلمانوں کے عقائد وعبادات میں وہ اخلاف ہو ان میں میں میں میں ہونوں کے اور ان میں میں ہونوں کے لیاط سے اختیاد کرلیا۔

ان میں میں میں برام میلخول نے مقامی سہولتوں کے لیاط سے اختیاد کرلیا۔

انکن ان بُنیادی ادر سکنے نکے اختلافات کے علاوہ بوہر سے شیع طمسلمان ہیں۔

انکھوں نے نزاد بول کی طرح اصول اسلام کو قرط موٹر کرغیر سلمول کے میں مائیں ان بنیا یا۔ اسلمیلیوں کی دور مری جماعت بعتی اعلاقاتی توجوں کی نسبت یہ بنیس منہ بایا۔ اسلمیلیوں کی دور مری جماعت بعتی اعلاق ان توجوں کی نسبت یہ بنیس کہا جا اسکتا بلکہ ان کے نظام وعقائد میں کئی باتیں ہم سلم بلکہ خالص طور مرجی اسلامی ہیں بہیں کئی الیسے خوجوں کے ساتھ دہمیت اور نماز وعبادت کا موقع ملاہے ،

ہما جا سکتا بلکہ ان سے ترکی الرام شکل ہے لیکن جماعت کا دائرہ بڑا و رہے والم ہیں بھولی کا میں مسلمانوں سے ترکی الرام شکل ہے لیکن جماعت کا دائرہ بڑا و رہے والم ہی کئی الیسے طبعے نتا بل ہیں بہی کا اسلام سے بہت و درکاتوں ہے۔

مورخین نے سلطانہ رصنہ کے داقعاتِ حکومت کے منمن میں مکھلہے کہ میں اللہ استیارہ اللہ استیارہ اللہ اللہ میں مکھلہے کہ میں اللہ اللہ میں ایک ساتھ اللہ میں ایک ساتھ دار النحلافہ دہلی بہ خروج کیا۔اس واقعہ کے متعلق طبقاتِ نامری میں ذیل کا اندراج سند سے است

"اوران واقعات میں سے بوسلطانہ رہند کے ابتداے مدھکومت میں روبند بر برموٹ ایک سے انداز کے در بر برموٹ ایک کے در برے سے ایم یہ کھا کہ بہدوستان کے در برے حقوں مثلاً گرات ایک عالم نمائن کو کہ کہ انے برم بدوستان کے در برے حقوں مثلاً گرات ادر سندھ وار الخلافہ دملی کے گردو نواج ادر جمنا اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوئے۔ اور مل کر مجین کی اور اس فور ترک کی انگیخت برا بل اسلام برجما کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہوجاتے تھے۔ وہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے۔ وہ

که آرنلور دعوات اسلام - ان کامزار ریاست برط وده کے نثر نوساری میں تبایاجاتہ ہے۔ ( ملاسط ہو صوب بمبئی کاگزیر محبارتهم سمجتر دوم - صر۱۱ )

ابل سنست والجماعت كوناهبتي ا ورمرحي كهتا تخفاا ورعوام الناس كوتنغي اورشافعي علما كي خلات بحركا ما عقارحتى كرايك دن مقرر بُوا اور ملاحده وقرامطه كابيرسارا كروه ٧- رجب المثلثه حكو بروز حميه ويا ايك بزار آدي كصاعة الموادول دُحالول اور كلهارون سيمسلح موكراكك فوج كي صورت مي جامع سجد والي مي آ كلي-ان كالك جمترين قلي كم طرف سے جامع مبحد كے شمالى در وازے ميں أيا اور دُومِراً گروہ با<u>زار بزازان</u> میں سے ہوتا ہوا م<del>رزستھ عزی</del> کوجام مسجد بحجه کراس ہی آن گھٹسا ۔اور دونوں طرف سیے سلمانوں کونہ تیخ کرنا مٹروع کیا۔جنانچ مہست سے لوك توملاحده كى تلوارول كاشكار موسى اوركئى مجوم مي كيل عف يجب اسس فيتن كصفلات آواز ملبندموني تودارالخلاف كصبها درمثلاً تعيرالدين ايتي اور امیرا مام ناصرشاء اور دوسرول نے زرہ ادر خومین کرا نیزہ وسیرو غرہ سے تلح ہو کرمسجد کا رُخ کیلاور ویاں ہنچ کرتبنے زنی شروع کی - اور حرمسلمان جامع میجد كى جيت برستقے الخول في اينٹ يقربرسائے منى كر الماحدہ وقرامطررائى ووزخ ہوئے - اوراس فلتے کا خاتم بڑوا ع (ترم دازطبقات نامری حروم ا) منهاج سراج نے بالتقرع فورترک کوقرامطدا ورملامدہ کا سرگروہ کہاہے ؟ لكين معلوم موتاب كربعض صوفيه آس كے مخالف شطقے بعضرت سلطال لمشارخ مضطبعات ناصری کے اس ندراج کی نسبت جواظهارخیال کیا ' اس نورترک

مضطبقات ناصری کے اس ندراج کی نسبت جواظهار خیال کیا ' اِس فردر کرک کے بھیے ہمدر دی مجبی ہے ۔ فواند الفواد میں امیر صن مجزی آپ کی زبانی مکھتے ہیں (ترجمہ):۔۔

ألوده دكميتا بخااوراس واسطع على بعي اس مع ختلف جزي منسوب كريق عقر بجرس فے عوض کی کہ مرحی اور ناحی کون موستے ہیں۔ فرمایا ناجی رافعنی کو کہتے ہی ادرم ان لوگول كوكسته بن جرم جگه سے امريد ركس اور كار فرا الكوم ي دقيم كے موتے ہيں۔ ایک خانص۔ دورسے غیرخانص۔خانص وہ ہے جومرف رجمت کا ذکرکریے ا ورمرحی غیرخاص وہ جورحمت کی بابت بھی کھے اور عذایہ کی بابت بھی اور سمح ندمیہ سی سیمے ۔ بعدازاں مولنا ترک کی بابت فرمایا کہ آب کی بات میں بڑازور تھا الیکن آھیے اعتركسى كے اگے نہيں ميسلايا - حوكميدكت علم اور مجاہرہ كى قرت سے كتے اپكا إبك غلام تقا 'جرآب كوس روز ابك درم دياكرًا تقا- اورسي آب كى وجمعا أم كمنى بجرفرط ياكرجب آب مكت كئة توويس سكونت اختيار كى -اس ولاميت كا ایک آدمی دہاں گیاا در اس نے دوسیرحاول آب کو دیے۔ آپ نے لے کر دُعا دی میکن اس سے بیلے دملی میں ایک مرتب لمطانہ رضیہ نے کچیسونا آپ کی خدمت میں بھیجا تراپ نکوی اُنھاکراس زر کوسیٹنے ملکے کہ پرکیا ہے اسے لیے جاؤ یہب کتے میں اس آدمی نے دوسیرحا ول دسیے ادر آب سنسے دیسے تو اس کے ول میں خیال آیا کہ ہے تو ہے وہ کری بزرگ بیس نے دہلی میں زر کو اس طرح رو کر دیا تھا اوراب دوسيرجاول قول كرام -اس برمولنا نور ترك في واياكر صاحب محقے کو د لی مبسیا قیاس نرکرو-نیزمیں اُن دنوں حوان تھا ۔ اب دہ قرّت اورتیزی کہاں رہی۔ اب میں بورھا ہوگیا ہوں۔ یہاں کا دانہ دنکا بھی عزیز ہے۔ بعدازاں فرایا کہ ایک مرتبہ مولنا ترک نے بانسی میں دعظ کہا۔ کیس نے تشيخ الاسلام تشخ فريدالدين قدس سره العزيزكي زباني شناس وه فرمات عق كرئي نے بار ہا آب كى وعظ وتصیحت سنى بب آپ مائسى مینچے توسی نے جاکر آپ کی وعظ ونعیریت سننی جاہی میں اس وقت بھٹے بُرانے رنگ برنگ كے كيونے بينے ہوئے تھا كيمي مجھ سے بيطے الافات نہ و في تھی جب ميں مسجد میں داخل مُروا تو محجه رینظر رطبتے ہی فرمایا کرمسلمانو اب سخن کا صراف آگیا ہے ۔ بعدازاں اِس قدرتع ربب کی کمبی کسی بادشاہ کی بھی نرکی ہم گی! " ترجم ارفوائدالفوا" صر ۱۹۸-۱۹۹)

قباس كه تا به كهمولنا فور ترك جن كاظبقات ناصرى اور فوا كمرالغوادي وكر به ورب وي فورست كمر مول گرجيس المعيل خوسته اپنابهلاداعی بنا تے بي - اور بعضوں نے مند وستان ميں شئ مكومت كى غير ستكم جالت كافاكر و المفاكر بهالى بمى مصرى طرح المعيلى جند الهرانا جا إ - فورست كر كونو ب اپنابهلام بمن كهن بي - مصرى طرح المعيلى جند الهرانا جا إ - فورست كرك آف سنه بيلے پاك و مهدي المهم المعيلى نه منظى اس كاي طلب نهيں كر فورست كرك آف سنه بيلے پاك و مهدي المهم المعيلى نه منظم المحت المعيلى نه منظم المحت المعيلى نه منظم المحت المعالى و منظم المحت المعيلى و المعيل

نوجد کا بسلسلمشہور المعیلی داعی <del>شن بن نسبات</del> سے م<sup>دی</sup> ہے ' جس نے م<mark>ہوں</mark> کیا ہے' جس نے م<mark>ہوں</mark> لیا ہے۔ مواقع للہ ومیں دفات یا تی ۔

موجودہ امام آغاخان کو اپنا دیو تاتسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کوشاہ شمس کے نام پڑمی کہتی ہے۔

تنوجوں کی تاریخ بلاغ المبین کے مطابق آب کی وفات الاعظاروس ہونی میکن برتاریخ غالباً غلطہ ہے۔ ملہ ان گزشر کے طابق آب کی قاریخ دلادت صلالہ ہے۔ اور آپ کو حضرت بہاء الدین ہو اوالی کام محمد کھھاہے۔

مهروردی روایا ت کے مطابق مشہور مہرور دئی بزرگ نینخ رکن الدین ملی آئی کو گرکن الدین عالم" کا نفتب آپ نے عطافرایا بھا' بوختھر ہو کرم'رکن عالم" رہ گیا۔ ر برنم صوفہ حور ۲۷۱)

بر مرال روا من المعلى خورجهاعت كرست برس واعى مخور نع مام ذارى المعلى خورجهاعت كرست برس واعى مخور نع مام ذارى ا من مورد الدين سخة ، بوخ اسان سعد پاکستان آشة اوراب دیاست بهاول پور میں مدفون بی -

برصد الدين كسبست موجوده أغاخانيون كابيان سعكرا غاخان كايك

له جَنْمَة كُوْرَى بِلِى الله عت بِرائيم تمريزدگ نے اپنی وَتُنودى كا اظهادكرتے ہوئے اُلِيُ كايت بھی كی دليكن افسوس ہے كہ آب سفير كارطبان حفرت شمس تبريز كا ذكر تك مُكيا عالا نكربرے ' ..... بزدگ حنود شمس تبريغ ماحب رحمة التّر عليه كيمسلمان كرد و مِي "

یربیان خاندانی روایات پرمبی ہے اسکین یہ امرض درخور طلب ہے کرینجاب میں شیخ قوم کے نوسلموں کو (جواس وقت اسم عیلی نہیں) کھوجہ یا تو برکہ اجا تاہیے ۔ کیا بیغیر ممکن ہے کہ وہ سنی ہونے سے پہلے ایک ہے اور داسخ الاعتقاد اُسٹی مسلمان بیننے سے پہلے ایک ہے اور داسخ الاعتقاد اُسٹی مسلمان بیننے سے پہلے ایک ہے اور داسخ الاعتقاد اُسٹی مسلمان بیننے سے پہلے ایک ہے اور داسخ الاعتقاد اُسٹی مسلمان بیننے سے مورود کہ اجا تا اعقاد ) بمبئی گزیش (احلام میں مراہ ) میں مکھا ہے ۔ کہ پنچاب کے خوجے سو کھوی صدی کے وسط میں تی موجے میں مدی کے دسط میں تی موجے میں مدی کے دست کے د

مورث استظر شاہ آسلام شآہ نے انھیں داعی بناکرایاں سے جیجا۔ اور ہولگ ان کے بالن کی اولا دیے ہاتھ برسلمان ہوئے وہ نثر وع سے اسلمیں تقے۔ اور اسلمبیل امام کے باس اُمدنی کا در اول جھیجتے تھتے۔۔

بیرصدرالدین نے ایران سے آگر سندوستان میں المبیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں 'بن کے منظم نیاب میں تھی سیٹھ شام داس لاہوری کیٹمیری تھی سیٹھ طلبی داک اورسندھ میں سی تھی ترجی سنتے ۔ سندھ اور مغربی بیاب میں لواند قوم کے بست سے لوگ ان کے اعقرباسلام اوئے۔ آسمعیلیوں کا بیلا جماعت خانہ سندھ کے گاؤں کو ہا وہ میں بیرصدرالدین کے ماعقوں قائم ہموا ۔ آسمعیلیوں کے بیان کے مطابق بیرصدرالدین سندھ میں سبزوار میں بیدا ہوئے۔ اور ایک سواعظارہ مطابق بیرصدرالدین سندھ میں سبزوار میں بیدا ہوئے۔ اور ایک سواعظارہ سال کی عمریں (سمالتا اور میں) وفات یائی ۔

ریاست بهاول بورکے سرکاری گزیٹر میں بیرمدرالدین کاذکر ماجی ستید مدر الدین که کرکیا گیا ہے ۔ اور کھھا ہے کہ وہ اکثر مندوؤں کے درمیان رہتے۔ اور انھوں نے بہت سے مندوؤں کو سلمان کیا ۔ مندوا تھیں مجھر ناتھ کہتے ہیں۔ سندھ سکے بہت سے خوجے ال کے ماتھ برسلمان ہوئے ۔ اورائنی نے

له برق نے ابی کتاب تاریخ سندھ (الشہائے) کے حو-۲۱ پر سراد سکن پری کے چند فغرسے نقل کے جیر ہے۔ اسے بیر فیال ہو تا ہے کہ اس نوائے میں بعض خوسے آغا خان کواس بیری بس نے انھیں سمان کیا تھا۔ ( بینی بیر بیسر رالدین کی) اولاد سمجھتے تھے۔ برق نے اس بیان کوسلیم بس کیا لیکن بیام قابل ذکر سے کہ ملائٹ کا ع میں بمبری با کی رسط میں ایک اہم مقدم دائر ہم وا تھا ، کیا لیکن بیام قابل ذکر سے کہ ملائٹ کا ع میں بیار الدین گئی سکھے اس میں موجودہ خوسے بھی گئی ہے۔ میں ایک جماعت کہ تی تھی کہ بی کہ بیرصدرالدین گئی سکھے اس میں موجودہ خوسے بھی گئی میں اور ان برآغا خال کا کوئی می تہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس جماعت کے خلاف محقا۔ کے خلاف محقا۔

له و محه ملاخطه مماسمعیلبول کی ماریخ (انگریزی ) ازمسراسد-ایس نیک (مو۱۳-۱۹)

ان كاروضة تعميركميا -

بهاولبور كزمير كمصطابق سيصدرالدبن كاسسداما محسين علسواسلام تنيسون بشت ميں ل جا تاہيئے ۔ اس س ريھي لکھاہے کرتيد ساحب کي وفات اجیس ہونی کین انھول نے وحمتیت کی تھی کرمیرے مرنے کے بعد میری بعش کو صندوق میں بند کرے اورمے پر رکھ وتبجیے ۔جہاں یہ ادرم بیجھے دہی مجھے دفن کیا ملئے مینانچرالیاسی کیاگیا۔اونط رماست بہاولورکےایک گاؤل زندہ کورتج کے قرمیٹ کک گیا۔ اور دہی مزار تعمیر تُوا۔ قریب ہی پرصدرالدین کے بیٹے سبتہ غياف الدين وفن من - حبب بهاولبورگز شرم لكهاگيا (١٠٠٠م) اس ونت بحاده مين سيداللي كخش شاد تحق جوابينے آپ كو برصدرالدين كى سل سے بناتے تھے ۔ بهاولبورىي برسدرالدين كوجوراتثى روسنه والاصاحب هبي كيت بس - كيؤكم ان كى تسبيت مشهورى كران كى اولادى سى جرائشى ادليا برك ـ يرصدرالدين ادران كوساحزادك سيركبرالدين صفائمعيليون ي نئی رُوح میونک دی- اور سرز ماندان کی کامیاب اشاعیت مدیب کے سکیے یادگارہے سینے سدراارین نے زاری فرقر کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام مندودك كاساركها- ادرمندر مذربب كيعف عقا تُدَكُو شيخ سليم كيا - ماكم

ملہ مرآت احمدی میں برجیدرالدین کے پرتے (ستیدامام الدین) کا حسب ذیل تشہرہ نسب درج ہے :۔

ستیداه م الدین بن ستید کم الدین می ستید صدر الدین محمرد بن ستید شهاب الدین بن ستید نصیر الدین می الدین بن ستید اسلام الدین بن ستید نصیر الدین بر ستید عبد المدین بن ستید عبد المرست می بن ستید می المدین بن ستید عبد المدین بن ستید می المدین بن ستید می المدین بن ستید می المدین بن ستید می المدین بن ستید بن ستی

اسمعیلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ اعفوں سے ایک کتاب دس آو آل کے نام سے کعمی یا رائج کی ۔ جس میں رسول اکرم کو برہما۔ مضرت علی کو وشنو اور حضرت آدم علیالسلام کو بشوسے تعبیر کیا ہے ۔ یہ کتاب خوجہ قوم کی مقدس کتاب مجمی جاتی ہے ۔ اور مذہبی نقر مجول پر اور نزع کے وقت مریون کے بستر کے قریب بڑھی جاتی ہے۔

يرصدرالدين كے يانج بيتے تھے جس كبرلدين ، ظهرالدين ، غياث الدين ، ركن الدين <sup>،</sup> تاج الدين ( خواحبشاه طرل ) ان ميم وخوالذ كركامزار سنده مي ح<u>درآباد</u> کے قریب ٹنڈھو با کھوسے آ تھ میل کے فاصلے بیہے ۔ اورسندھی خرجے ان کے بڑے معنقد من ينكن بإنج بهائيون من سي زياده شهرت سي كبرالدين حسن المتوني من المالية كوماصل بها جنهي امام وقت في ان كار والدكي طرح بيركاخطاب ويدركها عقاء اورمندوستان مي ابناداعي اوروكيل مقرركيا عفاء ان كي نسديت ریاست بهادلیور کے گر سیر میں انکھا ہے کہ انفول نے بے نتمار سندوؤں کو مسلمان کیا اور ان کی نسسبت مشهور تھا کر جس مندو بران کی نظر بڑجاتی وہ مسلمان برونے کے ربیے بے قرار موجا تا - اتفین حسن دریا بھی کہتے ہیں -اس کی وحبسمبيريب كرابك مرتب سندم كصبند دؤك كااباب قافلائنكا كي جاترا كے رہيے سندهرسے روان مرا عبب برلوگ اجرتراف بہنے توسید سرالدین حس نے ال سے کہا کہ تم اتنی وُورکیوں جاتے ہو۔ سی تمھیں گنگا اور جنا کے درشن میسی کرادتیا بول دسکین شرط سے کہ تم مسلمان ہوجاد موہ بوسے کر انجھا۔ ستید کمبرالدین سنے کہا کہ تم گنگا اور حمنا کی علامتیں نامزوکر اور بھر آزماد کہ يه علامتين مهال نظرآجاتي بني مامنين - جنانجريه علامتين نامز د مومني اوربيرصاحب سے کہاگیا کرائی کرامات وکھائیں۔ دوسرے دورصبے کے وقت ماز اول نے

اله سندهد گزیشریس لکھاہے کہ برصدرالدین نے ایک الم برمن سے اپنے کام میں ال

د کھھاکہ گنگا اور جمنا دونوں ان کے قریب برری تھیں اور ان میں سب مطاندہ علامتیں موجود تھیں۔ بنانچہ جا تریوں نے اسلام قبول کیا اور بیرکیبرالدین من کا نام حسن وریامنہ در مجوا۔

پرکبرالدین کامزاراج بزریب سے ایک میل کے فاصلے بہتے ۔ ان کی سبت کہاجا آہے کہ انھوں نے خوجر کی ایک کمیاب گنان مرتب کی ۔ (اگرج بعضے اس کماب کو ان کے والدسے منسوب کرتے ہیں ۔) بیرکبرالدین من کی نسبت مشیخ عبدالتی مخدیث اینے تذکرہ اخبارالاخیار میں مخضے ہیں :۔

سیدکبرالدین می و الدیاسی و اسیاد کرد و اجدازان در ایم میون کرد.
گریندکردے صدویہ شادسال عمروانت والتداعلم گریندکراروے خوارق عادی بوجود می آمرواغلم داننه نوارق اداخراج کفار بردا رکفریو سامام و می کافروا بعداز عرض کردن او اسلام را بروسے ما قت نما ندسے دور قبول می اختیار نشکرے بیجا عرکفار بین می آمدند و مسلمان می شدند و گونید کم اس نسیت در بیجنے اولاد او نیز موجود و د

گویند بین از اولاد آد بسبب براس نفس دونیا بر برختها مبلات دند-واخراعها معجب بداکردند- دبرجبز باس غریب منسوب کشتندوالتراهم وای سبب طعن دیدامی سلسله او باشد- دفات او بشت صدو دردشش

وقبراووداچراست-" (سر۲۱۳)

الدين اورج مين مولوى حفيظ الرحمان في سيدكيب الدين حسن كى نسبت ويل كا الدين عن كى نسبت ويل كا الدين جن بوغير مسترقه مقامى روا يات برميني معلوم موتاب، -

کے گزادِ تھم تبریز کے مطابق ہر کہ اِلدین کی سات ہوباں نغیب جن کے نظب سے انتظادہ ارشکے ، ادرا یک لڑکی بداہم کی ۔ ہرا کھارہ لڑکے مغربی بنجاب سندھ کا تھیا واڑ گہوات کے مختلف نئہ وں میں جاکوس گئے اور اسلمیلی عقائد کی اشاعت کا مرکز بن گئے (حبل المتین مرا ۱۵) ا آب سکے پرواداست برشاہ شمس لدین سبزواری سال شعف میرس مشان اسٹے اور دم برھ کے تعمیر مشان اسٹے اور دم برائی متنی ۔

احس دریا سروردی سلسلے کے ذکر ومشاغل میں صروف رہے۔ اسی کی تعین اور ارشاد فرملتے رہیے۔ گرآب کی اولاد کا فرہب آناعشری ہے۔ آدی کے خوجے اپنے آپ کو ایرانی النسل تجار بیان کرتے ہیں۔ وہ اکثر اسمعیل ہیں۔ مشہور فرق اسمعیل بیا ہے۔ برزگ شاہ اسمعیل سے منسوب ہے۔ آدی کے اسمعیل خوجے بالعمل اب اُناعشری ہم کے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور قیم اسمعیل خوجے بالعمل اب اُناعشری ہم کے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور قیم اب اُناعشری ہم کے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور قیم اب اُناعشری ہم کے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور قیم اب اُناعشری ہم کا میں اوب ہونے کے مرعی ہیں " (مراہ ۱)

پرصدرالدین اور برگیرالدین کندین کی بینی کوسٹسٹسوں کا مرکز سندھ اور مخربی بنجاب تھا۔ لیکن جب فیرون تعلق کے نما نے سے سندھ کے حکمران تھاندان بر اسلامی دنگ غالب آنا تشروع ہوا۔ اور مخدوم منٹر وبین بخاری محضوت مخدوم جہانیاں سیدرا ہو قال اور بعد میں قاوری بزرگوں کی ورجہ سے ارجہ اوراد دگرد کے علاقے میں سنتی ارتبات غالب آگئے تو اسمعیلی مبلغوں نے کچھ کچوات در

مغر بی مندورشان کی طرف زیادہ توجر *شروع* کی <u>-</u>

بنین گرشر ( حلد منم حصر دوم ) بین خان بها در منتی فینسل التد بطفت الله فیضی بین برخیب سولهوی میں بنجاب کے خوجے سنی بونے تروع مورے تو امام وفت سنے ایک راسنے الاعتقاد سندھی خوج واؤو ( یا واوو ) کو ایران بلایا۔ اسے اپنا ائٹ یا پریام دوکیا۔ اور باک دسندس اسلمیان بلیغ کے لیے والی بھیا ۔ ایکن سندھ کے حوج و مکم انوں نے وادو کی مخالفت کی ۔ اور اسے والین جیجا ۔ کیکن سندھ تھی و گرکا تھیا واؤسی بناہ لینی بڑی ۔ یہاں وہ بہلے جام بگر میں آیا ، جہال کے والے میں مارانوں نے وادو کی مخالفت کی ۔ اور اسے میں آیا ، جہال کے والی میں بناہ لینی بڑی ۔ یہاں وہ بہلے جام بگر میں آیا ، جہال کے والے میں موری ۔ اس کا برانسین اس کا بیا و آوی کی داور اسے میں آیا ، جہال کے والے میں میں آیا ، جہال کے وفات سمان کے دورا میں اس کا برانسین اس کا برانسی کے بعد تیر کا عہدہ ختم مرا ۔ اور امام وقت کے نائب کو وکیل کرا جائے گا۔

ههماره میں خروا مام وقت بعنی <u>آغاخان ہند د</u>ستان میں آگیا۔ اور اب پیراور دکیل كاعهده ختم ہوگیا۔ شروع میں اس سلسلے سے لوگ شنیول کی سجدوں میں نماز رشیعتے تقے۔ اوران کی بیاہ شادی جنانیہ وغیرہ کی رسومات بھی سنی یا اثنا عشری مولوبيل كحدزيراستمام بجالاني بماتين لليك للشليع مين آغاخان اوّل منتظم كأم جاری کیا کہ ان موقعول میرا غاخانیوں کی ہی قیادت کی جائے ۔اکٹر آغاخانیوں سے اس بيمل كيا يتين موجود، آغاخال سن بجرسے استے بيرودُن كوعام مسلمانوں کے ساتھ مل کرکام کرنے اور نمازعید وغیرہ بڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ ا مام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے بیرو آغاخا نبوں کے سلسلہُ امامت کے یابند منیں۔ مین وہ ایسے بانی کونزار کی اولادمیں سے بتلتے ہیں۔ اور ایفوں نے عام معیل طريقة تبليغ كى پيروى ميس مقامى باشندول كى كئى باتمي قبول كرنى ميں يسكن ال كا امآم شابهي ياست عنجتي طريقير المهيلي نوحول كي نسبت كسنيقي اور نانك بينقي طريقول سے زيادہ بلتا جُلتا ہے۔ اور اس فرقے ميں نزاري سلسلم امامت كھي يا بندى مهيس - تاريخ اوليا سے مجرات ( ترحمبر او احمدي ) سي ستيد امام الدين كى نسىبىت كلھاسى بر"آب كے والدكا نام كبرالدين محا - عواق مع مردر الدين لاكر ہدا ہت خلق میں مشخول ہوئے ۔صاحب کا مات محقے ۔ اکٹر ہندو اکھے اعقرم متزقف ماسلام ہوئے " ستبدامام الدین کوگیرات میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ ان کے بیرووُں کو

ستبدامام الدین کو تجرات میں نمایاں کامیابی ہم تی ۔ ان کے برووں کو موستہ باست سی ہندوانہ ترمیں موجود موستہ باس سے اس کے برووں کو ہم ان میں ابھی ہمت سی ہندوانہ ترمیں موجود ہیں اس علیے اس کلک کے مشائح اس طرف کم متوجہ بیان کے عراصوں میں جائے ہیں بہماعت کا نظام سیدامام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جیے ہیں بہماعت کا نظام سیدامام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جیے دی ایک ساتھ ہیں۔ الدیج تجروی زندگی بسر کرتا ہے بعرصے سے کا کا "کونی مہندو

برا ب دلکن خواج منظامی کابیان ہے کہ کاکا باطن میں سلمان "ہے - اسس طریقے سے جولوگ بظاہر سندور ہتے ہیں انھیں گیتی " ( یغی بوشیدہ ) کھتے ہی۔ اور جوظاہر طور رہے می سلمان ہوتے ہیں - انھیں مومنتہ کالقب دیا جا تا ہے ۔

سیدام الدین کی قبراسمداً بادی قریب پر آنه میں ہے۔

سیدام الدین کی قبراسمداً بادی قبیت برسید کمبرالدین حس کے بیٹے تھے کمیم کارٹر کر

میں لکھا ہے کرسلامی خرج بل نے ان کی نخالفت کی۔ اور سدوہ سے برگشتہ ہو کر

انخوں نے گجرات کا کرخ کیا۔ جمال سلطان محمود بگری ہے نان کا خرمقدم کیا۔ ان کا

دریت کارعام اسم عیلی طریقے سے مختلف تھا۔ اس کے علاوہ انخوں نے ام وقت

کے رہے دسوندھ (یعنی بیرو قبل کی آمدنی کا درمواں چھتے ) لینے کی مذم سے

کے رہے دسوندھ (یعنی بیرو قبل کی آمدنی کا درمواں چھتے ) لینے کی مذم سے

اس میلے امام وقت آغا عبدالسلام ابن آغا اسلام شاہ نے انخیں جماعت سے

نا ج کردیا۔ آغا عبدالسلام سے مث یہ اس خیال سے کہ بیروں کی تعیناتی سے

انخیس نئے نئے طریقے رشر وع کرنے کا موقع بلہ ہے۔ نیا پر ما نائب نام وہ ذرکھا۔

لیکن اسنے مندوستانی مربعیوں کی مداست محصیلیے بندیات جوا فردی ایک کتاب

تسنیف کی بیصے خوجمل میں ایک بیری ورجہ دیاجا آسے۔ امام الدین کی وفات مطافلہ میں مردی ۔

اسلامی حکومت کے دوران میں توزاری عام مسلم اور کے بعد سندوسان میں اور کا میں میں اور کا میں کا میاں کا میں کا میاں کا میں کی کا میں کا میں

ہوئے تھے۔ ان کی تجہیز و کمفین اور بیاہ شادی کی سمیں سُتی علما ا داکرتے (اگرج وہ اپنے دلوانی جھکوسے اپنی بنجائت سے طے کراتے )مغربی بنجاب میں کئی المعیلی مُستّى برواركے مُرىد بنقے بلكہ برصدرالدین كى نسبیت كھا جا اسے كہ وہ سُتى ا لمان عقے دریکن حبب البیسوس صدی کے وسط میں آغاخاں مندوستان میں آگئے توجماعت کورادہ منظم اور عُبداگا نرطریقے برتریتیب دیاگیا۔ ایک تووہ اوگ جونور سے باہر ہیں۔ (مثلاً لیجاب کے شمسی اور گجرات کے ست میخی) انھیں بھی آغاخاں کی تماوت میں منسلک کرنے کی کوسٹعش کی گئی۔ اور ہور ہی ہے۔ اور دوسرے آغاخان اوّل نے حکم دیا کہ ان کے بیرو بہاہ شادی تجبزُو کفین اوروضوطهارت میں این جماعت کے لوگوں کی بیردی کریں بعجن لوگول نے اس حکم کی مخالفت کی ۔ باکم بیٹی یا ٹی کورٹ میں اس مشلے بریکات اے میں ایک اہم مقدم را اگیا ۔جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہاگیا کہ بیرصدرالدین ستی تھے۔ اورشروع سے ان کے بروباہ شادی عنیرہ میں تنا علما کو کلاتے رہے ہیں۔ آغاخاں اوّل کی طرف سے کہاگیا کہ برسب باتیں تفتیریں داخل تقیس-اور بر صدرالدين كواسمعيلي امام وقت بتماه اسلام شآه نصاس ببيرواعي بناكر بهيجا تحقا كرده لوگول ميں المبعيلي عقاملر تھيلائيں ۔عدالت نے آغارفال اول كابردعوى قبول كراما - حس يرحن خويج ان سے على و اور علاميرطور برستى موسّعے -اسی طرح سندهی توحول میں اتناعمتری اور اسم عیلی رسم براختلاف ہے۔ وہاں تعبن خوجے تعرب نکا لیتے ہیں ' جس کی آغاخاں اوّل نے مخالفت کی ۔ اس مر ان کا ایک حصته حماعت سے الگ ہوگم با موجودہ زمانے میں ہزیا تی کس آغافال كى تعبق نودانوں نے اس بليے مخالفت كى كروہ ابيتے برودر سے آمدنى كا دس فيصدى كيول وصول كريت بير سكن اگرجيراس اختلات كي ساير كجيرخلص لوگ جماعت سے علی ہ ہو گئے ہیں - جماعت بہ اس کا کوئی خاص انتہ نیس بڑا۔ ۔ ہندوستانی خوجرں کی فیجیج تعداد بروہ اخفامیں ہے ادر ان ہیں کئی تنم سلم

جماعتیں شامل ہیں یسکین ان کے دو مرجے مرکز ہیں۔ ابک شمالی پنجاب اورجرّال اور وُدے سرائجیو کا مطیا واڑا درمنر لی ہند دستان میں ۔

نور کی تعداد زیاده نهب ایکن جماعت کی تنظیم مبست آجی طرح ایمی شیم این مبیت آجی طرح ایمی شیم این به بین - ادر بوبروں کے مقابلے میں ایک مخصوں نے اعلام خربی تعلیم سے با انعموم بے اعتبائی برتی ہے ایکوں نے باہمی مغربی تعلیم ایک مغربی تعلیم ایک میں میں میں وہ بوبروں ادر فام مسلمان مغربی تعلیم ایجی طرح ماصل کی ہے - وضع قطع میں تعبی وہ بوبروں ادر فام مسلمان کی برنسبت می خرب کی زیادہ تقلید کرتے ہیں ۔ ورتی یو تابیب سے اس جماعت کا اثر میں فائدل ایرانی النسل ہیں ۔ اور تعداد کے تناسب سے اس جماعت کا اثر بہت زوادہ ہے۔

العلام العلى المعلى العلم العلى المعلى العلى المعلى العلى المعلى العلى المعلى العلى المعلى العلى العلى

سرکاری ربورٹوں کے مطابق تمام بوہرے ہند دؤں سے سلمان ہوئے ہیں لیکن بوہروں کو نمین سے خاص تعلق رہاہے ۔ کئی بوہرے وضع قطع ا در خصائص وخصائل سے عربی النسل معلم ہوتے ہیں ۔ ا در عجب ہندیں کہ ان میں سے ہند و نومسلموں کے علاوہ ہمت سے ال ہمنی تا جروں کی اولاد ہوں مجفول نے سی ارت کے ما تق سائے تبلیغ مذم ہب کی ۔ اور تعین کے آبا واجداد سو لھور میں میں میں میں میں میں میں میں میں گاگئے ہوں۔ سولھویں صدی کے استرسے بوہروں کی دو جماعتیں ہوگئی ہیں سلیمانی اور واوری ۔ ان کا اختلاف مجی زیادہ ترشخصی ہے ۔ داؤدی بوہرے واؤدی جماعت کے اور سلیمانی استیمان ابن بوسف کی جانشینی کے قائل ہیں۔ داؤدی جماعت کے داغی مطلق سورت کے مطاحب ہیں ۔ اور سلیمانیوں کے مرشد یمین ہیں۔ داغی مطلق سورت کے مطاحب ہیں ۔ اور سلیمانیوں کے مرشد یمین ہیں۔ جمال سے اکثر اسم عیلی مبلغ مهندوستان میں آتے رہے یمین مہندوستان میں لیمین کے تعداد داؤد دو دوروں سے کہ ہے ۔

اور اور المروم بقران کی مجالی نامی کی مستنین صدیون کک جاری دہیں۔ اور المجاری دہیں۔ اور المجاری المحکمی کو گوٹ نے ان کے عقا مُداختیار کرئیے۔ یہ لوگ کئی باقوں میں استدوان طریق پر بند و کئی باقوں میں۔ وراشت کے معاطے میں شرع کے بابند مہیں۔ میکو دعلانیہ لیتے اور دیتے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر بندووُں کی طرح البخری المحکم موقع پر بندووُں کی طرح البخریاب کی کتابیں بدلتے ہیں۔ اس کے بادجود کئی باقوں میں وہ عام مسلما نوں سے زبادہ بات المحقیدہ بابند پر شرع ہیں۔ ان کا لباس عام لوگوں سے جُدا ہوتا ہے۔ اکثر داسنے العقیدہ بر بر بر کے قادم میں کھاتے۔ نہ بر بر دورو بر بر اللہ کے المحق ہیں۔ ہندووُں کے باتھ کی مطابی نہیں کھاتے۔ نہ بر بر کو دورو بر بر اللہ کے اللہ کے بیاب اوراکر دو معلاتے ہیں واضیں بحر باکہ کر کے بیاب میں میں کی بابندی کرتے ہیں۔ مسکولت مبلی تباہ کہ کہ کے بیاب در سے جین سے مبتنب دہتے ہیں۔ دوراکر دورو کی بابندی کرتے ہیں۔ مسکولت مبلی ہو کئی بورسے نیا بان احمد آباد کے ذوالے میں سنی ہوگئے تھے۔ وہ اکمر المحد کئی بورسے نیا بان احمد آباد کے ذوالے میں سنی ہوگئے تھے۔ وہ اکمر کئی بورسے نیا بان احمد آباد کے ذوالے میں سنی ہوگئے تھے۔ وہ اکمر کئی بورسے نیا بان احمد آباد کے ذوالے میں سنی ہوگئے تھے۔ وہ اکمر کا محد کا کو میں سنی ہوگئے تھے۔ وہ اکمر کو میں میں سنی ہوگئے تھے۔ وہ اکمر کو میں سنی ہوگئے تھے۔

کئی بوم رسے شاہان احمد آباد سکے زمانے میں سنی ہو گئے عظمے ۔ وہ اکمر زراعت میشیر ہیں ۔ شایعہ بر سرے زیادہ تر تجارت کرتے ہیں ۔ ان میں داوری

له اخظ نوم وکوگیرات کی تاریخ راس مالا میں لغظ بیو با (بمعنی بوبار) سیمشن مجاگیا ہے لیکن سیدا برطغ نعروی نے ایک اگریزی صفون (مندرج اسلا کی پی اکورٹرسیٹ اور کی اور معانی دسیے ہیں مشہور عربی نعست اموں میں تمین اور مدسینے کے ایک قبیلے کو بھی تہرا کہا گیا ہے۔ اور بوم وں سے اکثر خاندان عربی النسل بہدنے کا دعویٰ کہتے ہیں۔

بوبرول کی تعداد زیادہ ہے اوران کا ایک خاص نظام ہے ۔جماعت کے مرکردہ جنس داع<del>ی طلق کہتے ہ</del>یں مورت کے ملاحی صاحب ہیں ۔ اعقیں جماعت کے متعلق كل اختيارات حاصل أن - ميرلوگ عام سلمانوں كى مىجدوں ميں مازنييں رطيعة - ان كے عمادت خانے على دہ ہوتے ہى - قبرستان بھى مُبدا ہى عيدين ادر درمرے تہوار بھی عام مسلم انول سے مختلف ہوتے ہیں ۔ وہ سجع مسلوۃ کے قائل ہں اور عام طور ریفقط نتن وقت نماز راصتے ہیں تعنی صبح اظہراورشام کے وقت - ادر حُبُعه كي نماز باجماعت نهين يرهضنه - وه عموماً كجراتي زمان بوليت بن موجودہ" ملاجی صاحب"ع بی کے فاصل ہیں۔ ج کر سے ہیں۔ اور خرات کڑت سے دیتے ہں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا مجد انظام قائم رکھنے کا بڑا خیال ر کھنے ہیں - بینانچ اگر دہنلع سورت وغیرہ میں ایسی بوہرے سے بیر جیا مائے كتمحارا مذبب كياب توعموما يرنهي كحاكا كمسلمان بول ملكه كحاكا كرادم وبون خواج حن نظامی سفے اپنی کتاب فاظمی دعوات اسلام میں بوہروں سے دد شكائتين كى بس - ايك توييك مستعليول في عرصه درازس اشاعت إسلام كا کام بانکل ترک کردیا ہے - اور متعقومین و اعبان اسلام نے حس قار مندوؤں کو . نمان بناکر بوہرہ جماعت تیار کی تقی-ان میں اب کیجھاضا فہنہیں ہوتا '' اور دوسرے موجودہ داعی صاحب تعلیم گاہی جراً بندکرتے جاتے ہیں۔ اور اور اور اور کوحابل رکھنے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں۔ ادر اسلامی احکام سے بموصب بوہروں کو دینی در دنیاوی امورس آزادانبر ق سے روکتے ہیں " خوا برحس نظانی کے اعتراصات بهت كوسيس - اورشايديركهناميح بي كرآج كل بوبره مماعت کی ترقی رُکی ہو تی ہے ۔ میکن اتنا تو خواجہ حس نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ موہو جماعت نماز ' روزے ' ج ذکرہ وغیرہ ادکان اسلام کی بابندی می تمام سلمان

كه ( 1919ء مين مكماكيا )

فروں سے زیادہ مُستعدنظراً تی ہے۔ ان کی صُورت ' ان کا لباس' ان کی لبردومائل سب سیجے اور یاکٹ سلمانوں کی طرح ہے "

دكن ميں انشاعيتِ إِسُلام

وكن كے ساحلي مقامات روعرب اجرا درمبنن ظهور إسلام سے فرراً معدسی يهنج كئے تنتے ۔ اور ہم باب اقل من تجوات مالا بار اور معبر كى ان بستيوں كا ذكر كريجيه بسن من من من من من الروا تبدّار مامل كربيا بخدا بجرى تجارست برای حد تک ان لوگوں کے ہائھ میں مقی ۔ اور ان کی کوسٹ سٹوں کامیدان مبشر ساحلى مندرگامول كسمحرُود تقا يسكن قرين قياس سيے كدال ميں سيعجن اندوي ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہب بحقہ کی روشنی لاتے ہوں کے ۔افسوں سے کم مورضین ملکرسیا سول کا قلم بھی ان کوششسٹول کے ذکرسے خاموش ہے۔ اور مقطراً تابر قديمير يامقامي روايات كي سابران كوست شول كاعقور ابهست إنداره ہوسکتاہے۔ ڈاکٹر تاراجند نے ابنی ایک کتاب میں کو لم (جنوبی سند) کے ایک قدیمی" متین خانه کا ذکر کیلیے جس میں مجن ریانی قرول کے متب برقرار ہیں۔ ان من سے ایک کتبر کا میں کا سے ' ہو اگر صحیح ہے تواس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ مقورسے بہت مسلمان اس زمانے میں می دکن کے اندرونی تثہروں میں موج دیکھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی حجم ہوں گئے 'حجمیں حوا د ٹ کی دست برد من صفح را من سے محرکر دیا یا جو اب گوشه کا رہی میں چھیے ہوئے ہیں۔ اوراس وقت كك يجفي رم سكئ جب كك مقامي تعليم ما فته مسلمان ايني قديم

له اس قبرستان کی ایک قبر کے متعلق مشہورہے کہ حضرت الجتمیم انعماری کی ہے ' ہو دسول اکرم کے متحابی ستھے ۔ نیکن دوالت بہت بمستبعدیہ ہے ۔

تديخ مي دلجيي ك كران كے حالات سے بروہ نراعظائي كے -طبل عالم ستنطبروليَّ أور إن كے خلفا ہے كيار اجربزرگ سے میعے ہندوستان کے بالکل جنونی علاقے ہیں م الشياد والدرون مك من ارتباد ومدامين كامركزين كير -ان میں سے زخیا بی کے سیدسلطان طهرولی تجو ۱۲۲۵ء میں تعنی حضرت خواجراجمبری كى رحلت سے كياره سال بيلے وفات يا گئے خاص طور برمشہور ہیں۔ آھیے جدّاِ مجد ممالک روم کے امراد حکام میں سے عقے الکی آب کے دل میں محتب اللی کا جوش موحزن مُوااور آب نے فیصلہ کماکراپنی تمام عمریا دِاللّٰی اوراشاعت اسلام میں صرف کرول گا۔ بیلے آب نے ایران کے شہر مرمز میں ستیعلی بادشاہ ہولی ملیغہ بابا ابراميم كى بعيت كى اور ايك مدت تك مرشدكى خدمت كے بعد اسيف رفقا اور مردین کے ہمراہ جن کی تعداد نوسو تبائی جاتی ہے۔ سعادت جے سے ترفیاب مھے اسی دوران میں آئی کو انسارہ مواکر آی دکن جاکراسلام کو وہاں جاری کرو ۔ يمنانجراً ب مرمدين كے بمراة ملكھا ط ميں تشريف لائے ۔ اور و ہال مناعب اللم شروع کی -اس وفت بہال کا حاکم دسا تراد اینامی ایک سنگروتھا - مذہبی ترکرمول کی وجرسے نوائی کی اس کے ساتھ کوئی مجتبیش نرم و بی الیکن وہ ایک برهما كصبيط كوكسى بات برقتل كرنا مامتاعقاء مطمعيا فريادكرتي بموتي آب كحياس آئی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو بناہ دی۔ اس برراجاکی آب کے ساتھ جنگ ہمرنی ۔ اور تذکرہ نگار کھھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رفیق غالب آئے۔ اس کے

له برمالات زیاده ترسرکاری گزشر زید نذکرهٔ اولیاسے دکن - آزملاکی کتاب اود متفرق رسهٔ مل ومضایین سے ماخود میں سے اوکستے ہیں۔ در منظم اللہ میں آپ کا نام مظہرولی کے نام منظم ولی یا خوارم ظہرالدین مکھا ہے ۔

بعد ترجینا بلی نشرین کے گئے ۔ اور دہم سم ۲۲ کی هورین ۲۲۵ کی و دات بالی ً۔ سركاري كزشيريين بكهاي كمراضلاع مدورا اور ترجنا بل كے كئي مسلمان جفين ( Rathards ) كيت بن-آب كى بدولت مسلمان بوئے -آب كا مزار ترجیایلی کی ایک مشہورزیارت گاہ ہے اور زائرین میں مندوسلم دونوں قوموں کے لوگ بھوتے ہیں۔ بلکہ ہند وزائرین کی تعداد سلمانوں سے زیادہ 'بتائی جاتی ہے۔ ایک زملنے میں مسلمانوں نے آپ کے نام برترینایل کا نام تطریکررکھ دیا تھا۔ آب کے مزار کے بیے ایک ہندورانی مینآئشی اور ارکام کے نواب محد علی نے جاگیریں وقعت کیں۔آپ کے مزارے اصلطےمیں نواب محرعلی اوراس کا مخالف <u> بچنداصاحب دفن ہیں۔ آب کے مزار کا گنید حیدا صاحب نے تعمیر کرایا تھا۔</u> آب کے جانشین سیدا مراہم شہد بھے۔ وہ مثل للہ کے قریب مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے اور تھیں ندوستان تکتریف لائے۔ یہاں آب کی یانڈیا حکم انوں کے ساتھ جنگ ہوئی ۔ بیلے آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بارہ سال جرسرا فتدار رہے۔ سكن بالأنزم تعامى لاجا غالب آبا - اور آب ميدان جنگ مين ننهيد سرخ -سیدنظہرولی کے ایک اور مرید بابا فیزالدین ( قادری )تم سہرور دی تھے۔ آب کے والدعلا قد سیستان میں حکمران تھے یسکین آپ نے ترک دنیا کر کے سیروسیا اختیار کی -آپ کوعالم روبامی اشاره مراکه آپ سے مرشد بابانطه ولی طبل عالم تیزایل عي بن و وال حاكران سي معبت كرو - جنائج آب في اس طوف كارُخ كيا - راست میں آپ کی بابا فرمد گنج شکرے ملاقات ہوئی۔ اوران کے نام کبر آب کے بھتھے کا نام ( آئی کی این اولاد کوئی ندهی ) شاہ فرید سکھاگیا یحفرت سیدنطرولی نے كشف باطنى سے آپ كى نشرىيت آورى كا تياكر كے اپنى صاحبزادى كوسوقلندرول مح ساته مببتوا في كالي عصيا- بالأخر آب حضرت سيد تطريح مريد بموت اورايك

ك ( ملا سظر مر آر ملاكى بريح بك آف اسلام صر ٢٩٤) شايدرا وتقر بركا مين كمورس سوار-

عالم كوفعين ماب كرف كے بعد صلح انت تور ( مراس ) شهر سنو كوڑ ا مي ٢٩٣ له ميں فات بالی سرکادی گزیشریس مکھلہے کہ آپ نے ایک مندر کے بندو مجاری پر فتح یا فی اور دود نکالا ( نوافت ) قیم کے لوگ کھتے ہیں کہ وہ آب کی بدولت مسلمان ہوئے عقے - آب کامزاد مُلطان میمیونے تعمیر کرایا - اور اس کے نزیج کے بیسے بارہ ہزار سالانہ کی جاگیر*مقر مو*ئی۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے۔ اگر جر آمدنی کِسی فدر کم

جوبی سند ابعید) کے ایک اور بزرگ جوستدنیطرولی کے بہنت بعدمدا الوش الكن ال محمد قدين مس سي شمار الوسكتي الله والكور ) صلح تنجو وعلاقه والى ك صفرت ستبدعبدالقادرولي الدي تقف جوشمالي سند كے شهروانگ بورس بيدا مرسطة اور مج كے بعد مالدىب ك كاكے راستے جنوبى مندس آئے۔ ترينا بلى مي حفرت طبل عالمستد يطهرولى كي مراركي زيارت كى - اورعلاقة تنجريس ارشادوعايت میں مشخول ہو گئے۔ ترام میں ایک مسجد تعمیر کی اور بھیرناگور میں جوایک بلسی تجارتی مندى ہے مقیم ہوگئے۔ أب كے آ نے سے اسلام كوبرى رونق ہونى ادر قرب كے گاؤں دھنائری میں بھی آب نے حاکم اور رعا یا کومسلمان کیا۔ اب ناگور حنوبی ہند میں ایک اہم اسلام سبے جو گزیشر کی ترتیب کے وقت نیگایٹن کی صدور میں شامل بقى اوركمسلمان نيگابين كى آبادى كاايك بيويھانى تنفے يرحضرت قادر دكى كانتقال بحصاء مين ثموا يتخور كالأحاآب كيمنعقدين مين سيخفا جنانجراس نے مزار کے مینار تعمیر کوائے ۔ آپ کے مزار پر بندوم داور عورتیں کثرت سے آتے ہں۔ برطھادے برطھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں۔

إسى علانف كے ليك مامور بزرگ محلم كولما كے مصرت نوام علام الدين بن خواجهمس الدين الحسيني المجتنى البلخي مقع سو ١٩٥٥ عن فرت بهدئ - تبخور كاراجاان كانجبي مُتقدّتها - اور اس نے مزاد كاگنيدا ور اس كے قريب ايم سجد

تعمركاني-

جزی ہند (بعید) سے سطح مُرتفع دکن کا رُخ کریں قرریاست مبہور میں ایک قابل ذکرستی صفرت سے اتفوں ایک قابل ذکرستی صفرت سے اتفوں نے میسور میں سنتے بیلے قہوں کے کا مشت کی عیس کے بیج وہ بیرون کا کسے سے مورک کے دوران میں لائے سے مجے ہی کا مشت کی جس کے دوران میں لائے سے مجے ہی بیاڑیوں میں آب کا مزاد ہے۔ اتھیں آب کے نام پر بابا بیھن کی ہماڑ اول کہتے ہیں۔

ہے۔ایک جنوبی سند ابعید انعنی وہ علاقر بور ماست سدر آماد کے جنوب میں واقعهد اورجهان مسلمانون كي حكومت ديرنك وأستحكم بعالت مرتبعي بعي نہیں رسی- اور جمال کے بزرگول کے تعلق شمالی مندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔اس علاقے کے مشہور بزرگوں کا ہم ذکر کریے ہیں۔ وُوسرا جھتاس علاقے كحيثمال اوربنده صاحل كيرجنوب مي وكن كاعلاقه بيئ بجمال مختلف مسلمان خاندل حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بندگ شمال سے یا ساحلی بندر گاہوں کے راستے اندرون مک میں آئے ۔ اور اشاعب اسلام میں شنول ہوئے ۔ ان میں بحالور کے بزنگ برمبری کھندائت خاص طور ریاد کے متی ہیں۔ آب عرب عقى - اور يوكم مبر اليني علاقه كاردمندل ) سي تشريف لائ عقر - إس ساب برميرى كهلات عقر-آب البسلاءمين دكن بينج - اوربيحالورمي اشاعت اسلام تروع کی - بیجالور کے کا تشتیکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان کے کہ ہمارے کا باجین محقے اور بیرمجری کے اعقربمسلمان ہوئے۔ (آزنلڈ) اس زملنے میں شمالی مبدس اسلامی حکومت فائم ہوگی تھی ۔ وکن یں مبیل مرتبر فرج کشی علامه الدین خلبی نے تلق کیا ہے میں کی لیکن مشارکے ویزدگ اس سے

Islam in India by Herklots (2 nd Ed) P140 a

بہلے ہی ہندو خبروں میں جانگلے مقے۔ اور کئی جگہان کی مخالفت ہموئی تھی۔ ان براگول میں سے ایک کا نام حاجی رومی بیجا برتی تھا ہجرومی الاصل مقے۔ اور بیجابور میں اس زمانے میں وار دہمورے وجب یہاں ہندو حکومت تھی یجف نذکرہ نوئیں کھتے ہیں کرآپ کی تاریخ وفات آفتا ہو اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے مناسے معمد میں رحلت کی ہوگی کی بی بیزیکہ دور رہے تذکرہ نوئیوں کے بیان کے مطابق آپ اور شخ صلاح الدین المتونی ماھے جھ کے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس دیے مکن سے کرآپ کا زمانہ ہمنت بعد کا ہو۔

شیخصوفی ترست اسدالاولیا قدس سروهی اسی دمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکرشاہ تو رعلاقہ حبدر آباد میں فرکن ہوئے۔ وہاں کے دلیجے نے حکم دہا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے بیننے کی جزیں کوئی ندوے اس پر آپ کو اس سے جنگ کرتی بڑی ۔ بالا نزراجام خلوب ہڑوا اور آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قبل ہڑا۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کرتی اور آپ اس وامان سے ان کے درمیان رسمنے لگے ۔ آخر الا راہ صفر شرات بھوکو آپ نے سفر آخر تا خلیار کیا۔ اور سکرشاہ بور میں ونی ہوئے ۔ آب کے ایک مید شیخ شہد ہے ہم جندیں کیا۔ اور سکرشاہ بور میں ونی ہوئے ۔ آب کے ایک مید شیخ شہد ہے ہم جندیاں بعد وج کرکی فوج کو شکست فائن ہم کی کوٹ علاقہ بیجا بور میں راجماں جند صدیاں بعد وج کرکی فوج کو شکست فائن ہم کی گھی ) اشاعت اسلام کے کلیے جمیجا۔ لیکن ہم و دنے ان بزرگوں کی محالفت کی ۔ اور لڑا آئی فورت بنجی جس میں بانچوں برگ

وکن کے ایک اور قدیم بزرگ با با شرف الدین عواتی قدس سرو منطئ ہوعواق عرب سے ستمالی ہند وستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے۔ یہاں آگر آہب نے ایک بہاڈی پڑ ہجر موجود ہ نتہ رحیدر آباد سے جارمیل مغرب کی جانب ہے تیام کیا۔ ادر عبادت اللی میں شغول اور مرمدین کی ہدایت و ملقین میں صروف ہوئے۔ آب شیخ شہاب الدین سہرور دی کے مرمد و خلیفہ تباہے جاتے ہیں ہجب آپ دکن

ين تشريف لافتے تواہل دكن مين سلمانوں سے خاص نبض وعناد تھا جہارانتظ اور دکن کے ہندوشمالی ہنداورساسلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب عقے ۔ اور بقول شخ قطب الدين (منقولر در تذكره اولياسے دكن )مسلمانوں كى صورت د كمهنا كرُوه محصة عقر بلكه اكركو في مسلمان مسافروار دمومًا تراس كے بات كلنے ينف كامامان معى فردخست نركرست يبكن باماصاحب كيحن سلوك اورروحانيت سے بیرلوگ بھی متنا تر موے اور آب کابڑا ادب کرینے گئے ۔ آپ کی وفات کمھ مين موني-آب كے سائقاب كے بھائى أباشھاب الدين تھى تشريف السئے -دہ بھی ایک صاحب سطوت بزرگ گزرے ہی اور ان کا باقا عدہ عُرس ہوتاہے۔ ان کی رحلست آب کی وفات سے چارسال بعدمولی ۔ مرح ا دکن کے جن بزرگول کا ہم ذکر کر چیکے ہیں وہ شمالی بندستان ك كيك مشهور المسل المسلم المسلم المراقع والح الواسل الم الے بہلے بزرگ جنول نے تمال ا در حنوب کے درمیان ربط قائم کیا ۔ سینے نخب الدين زرزري زرخ شي تيتي قدس سرة عقر - وه بانسي كے رہينے والے اور يشخ حمال الدين بإنسوى كے نوا ہرزا دو تقے ۔ نشخ كبير عزيت بابا فريد كنج شكر يكے مريد تقے۔ باباصاحب نے ایک غیبی اثبارہ کے ماتحت انھیں دیوگیر (دولت آباد) كي طون اس وقت بهيجاجب بهال منودكا غلبه بقاء ابنداس ان كي برطبي مخالفت موتى ميكن ده تمت اور استقلال سے است كام مين شغل رست - اور بالآخرسيي کہ آپ کی وفات <del>ھولا</del> سرح میں ہمدنی ۔ اور اس کتاب میں صنّف نے ذیل کے ابیات آب کی مرح میں تکھے ہیں۔ متخصيضيخ زرزرى زرنجن كرشقيق كلال بودبسشمار از مریدان خواجه گنج مت کرد اوّل به دلوگیر قرار خلبت زرزغ يب معائر دمهاح ورواح وليل دنهار

شُدازاں نام *زرزری درنخ*یں ہے نموریش براہ خیر نثابہ رخت زن نگناہے جو گرت بخرامید شوے دار قرار خواج رُبال سُوسے وکن آمد ندوزوگشت صُلّت وآثار مشهور يم كرجب شيخ نتخب الدين وفات يأ كثير توحفرت سلطان ى المر المشائخ نے ان كے بھائى اور استے خليفہ شخ بريان الدين غريث کوان کی حکمہ دولت آباد بھیجا لیکن ٹیشہور روابیت غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیول کہ تذكرون مين يرتعبى لكهما سي كرحفرت سلطان المثائخ فيانني وفات كع وقبت يشنخ بُر بإن الدينَ كو ٌوستار خاص اور بيراين اور مصلے اور شال خلافت "وسے كر دكن كى طوف زخصت كيا ۔ اس سے ظاہر ہے كرسلطان المشائخ كے وصال كے وقت ہو مع عمی بر است بربان الدین دملی میں تھے - بال اتنام سے کر سٹین منتخب الدين كي و فات كے محجة عرصه بعد شخ بريان الدين من دلوگر ( دولت آماد ) تنزلیف لائے۔ اوراب دونوں بھائوں کے مزار خلد آباد کی مشہور رہارے گاہ بين بن بهان ال كے علاوہ اور تك زيب عالمير ، نظام الملك آصف جاہ ، امیرسن دبلوی، میرغلام علی آزاد ملگرامی کے مزارات ہیں۔ ٹینخ بڑیان الدین کو وكن مين برشى خبوكسيت صاصل موني - بركان بوركامشهورشهرامك عقيديت مند بادراناہ نے ان ہی کے نام کی رعابیت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات عشار ہ مين بهوني مستعينة الاولها مين آب كي بيني كوسنستول كصنعلق لكهاسم :-" ازمريدان سلطان المشائخ اند- ومعضرت شيخ ايشل را برطوب مربان بور د دولت آباد بجست دواج اسلام وارشادساكنان آنخدود فرستاند دشيخ حس دالي ا با بعضادم مدان خود بالبشال بمراه كرد مدواز مركت قدوم البشال اكترا اذال جماع بنرفِ اسلام مشرِّت گشته ومريد ومعتقد گشتند "-دکن سے مذہبی حلفوں میں شمالی مندوستان سے بالکی اے کا ذکر اکٹر کیا جاناس مشهور سے كم ايك زمانے ميں بهال والى سے سات سويا بقول تعجز

بجرد ومو بزرگان دين تشريف لائے تقے . جن من سي معض يا كانشين مقعے يَذَكُرُهُ اولياً وكن مي شيخ بربان الدين كصحالات ميل لكهاسي كرسير الاوليا اور روضته الاوليا كيموكف فيموضين متاخري سينقل كمايت كرسلطان المشائخ فيضر والالان صاحب رحم کومع سامت سومریدین بن مربعض مالکی شین تقے اہل دکن کی دایمین کے لیے ردانه كما رادموض تكعقيم كرسلطان المشامخ سنعاقل شاه نتخب الدين بإورصاب ترجم کوم سات سومر میفلائق دکن کی رامنمانی کے ایسے جیجا۔ قرل مانی مسجع ہے " تذكره اولياسے دكن نے ابني راسے كى تائيدىي كونى كىلى نہيں دى۔ ممارا اپنا خيال ہے کونظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیرجا عدت اس زمانے میں تمالی ہندسے د کئے آئی کیکن وہ شاہ نتخب الدین کے ساتھ نہ تھے ۔ ملکہ بعد میں آئے۔ اور شاید سلطان المشائح كي وفات بعدهي آئے ہول - دكن كے مختلف شہرول مي كئي ايسے بزرگوں کے مزار موجود میں جن کی نسبت کہاجا آہے کہ وہ یالکی کے ساتھا کے تقے۔ ا ور سونکران کی دفات قریباً آیک زملنے میں ہوئی ۔ اس کیے سرخیال چندال مستبعد معلوم نهیں ہوتا ۔ ان میں سے ایک نشاہ بدرالدین حیثتی ہی ' جو سام کے بعر میں قلعہ برنده (علاقر کوئکن ) کے قریب شہد موے - دومرے بزرگ شاہ خرم فال تھے جنعیں خاندلیش کا علاقہ مبرو تھا۔ اور حضوں نے سام میں ماندلیش کا علاقہ مبرو تھا۔ اور حضوں اعلاقہ خاندىن مى وفات يانى - تىسى بزرگ شاه والى ( المشهور سرشاه وارى) تھے-جوشاہ خرم کے رفقامیں سے تھے۔ اور قصبہ کو کھل تغلع تفاندلیق ( صور مبینی ) میں دفن ہیں ۔ آپ کی دفا<del>ت مھات م</del>یرمیں ہوئی ۔ ج<u>ے تصر</u>رگ یونا کے سنیرخ مسلاح الدين المعروف ببضيخ صلائحتى تق يتجفون في معمين وفات الأيي. ان كے علاوہ أور تھي كئي بزرگ ميں جو اسي رائے ميں شمالي مندسے دكر تبتريف لائے۔ جِوْنكران كى اور شاد منتخب الدين كى قاريخ وفات ميں جاليس بچاس برس كا فرق

له ملاحظ ميوندكره اوليات وكن - ملدادل وودم من ان بزركول كے حالات -

ہے اس سلیم اتھیں شاہ صاحب کامعاصریارفیق قرار دینامشکل ہے۔ بهست ممكن سي كراس مجاعت كا وكن آسف اور مختلف شهرول مي لب جلف كا كسى مدتك سلطان محكم تغلق كي بالنيبي سيقعلق الوسج حضرات صوفبه كما تروا قبلار اوران کی جماعت بندی کوشند نگاہوں سے دیمیماعقا - اور اسفیں دہل سے مننتشر كمرناجا ستائحا - اورعجب نهين كران مي بهت سعداس زمالي مي حزب میں آسے مول بجسب محکرین تعلق سفے دہلی جبو اگر دواست آباد کو اپنا وارالخلافہ بنایا۔ ا ہم بچا بور کے حفرت حاجی روی بچا بوری ادر سرمبری کھندائت كاوُكُرُكُرِ بِيكِي اللَّهِ مِينُ مِينَ مِينُ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الله م كا مركزرا ہے - ان دو بزرگوں كے علاوہ بير حمناليجالورى كا نام ليا جاناہے 'جو دكني الاصل تحقه اوربيجا بور اس زمانے ميں آئے جب يهاں سنود كى حكومت تھى۔ آب سماع کے قائل تھے۔ اور محلب سماع منعقد فرواتے تھے۔ آب کی وفات ستن کمیره میں ہونی ً۔ ان کے علاوہ ستیدعلی شہید کا نام لاکق ذکرہے ۔جن کی تأريخ شهاوت كالنلازه تذكره أوليات وكن كيم حبنف في مف عم ه كياسي . آب کا یمال کے اہل اصنام سے معرکر عُوا - اور اس میں آب شہید ہوئے -دنیاے علم وضل میں بھالور کے جس بزرگ نے سے بڑھ کرنام یا ہا، يشخ عين الدين كنج العلوم جميا **ب**وري تقطه . آب المنه يحرين و **بل** ك<u>ية قريب خ</u>سب نوجوسی بیداموے - بیلے دبل میں نعلیم وزیبت ماصل کی عیر کھرات من جرتے بجرات رولت أبارآك اوريهال اخذعلوم كاسلسله جارى دكها ينتاعه مين تحصيل علم سے فارغ ہور عتین آباد تشریف کے تھے۔ اور وہاں عسنیف د الیف ا در ارمثا دوم ایت میں کئی سال حر*ث تھے یا تاہے ج*ھ میں آپ بیجا لور آھے اور طلبه کومستفید کرنانٹروع کیا۔ آب کی تصانیف کی تعداد ایک سوتیس تبالی کیا تی ہے۔جن میں سے طور الا برار علمقات طبقات ناصری اور رسالہ الانساب خاص طور ج مشهور میں - اینے زمانے بیں آب کوٹرا اقترار حاصل عقا۔ باوشاہ دکن سُلطان

علاء الدین حس گنگوی ممنی کے دربار میں آپ کو بیطفنے کی اجازت بھی - مالاں کم ا مرا و ارکان دولت کوبھی میرعایت میسرند بھی - جب آب دربارمیں جاتے تو تهمنى مندسه أعظر كريند قدم استقبال كصربيه آباء آب كى دفات ها عبرم میں ہوئی۔ دفات سے جندسال مجدمهمنی سلطننت کے مشہور وزیرخواج محمد گاوال

نے مزار ریکنبد بنوا دیا ۔ جراب تک موجود ہے ۔

م بیجابورس برسے بڑے ماسے ماسب علم اور صِما صب ذوق بزرگ ا بدا ہوئے ہیں۔ ملین اسلامی حکومات کے زمانے ہیں یہاں ن تجمير كويو فردع موا اس في اس شهركي دوسري نوبيون بريرده وال دياي. اب لوگ يهال عاليشان عمارتين ويجهنه جاتيس - مذسي آنار اقير كي طرف بهت كم نوج موتى ہے - مرسى تعدّى مير جس شريف عوام ميں خاص شهرت حاصل كى ہے للبركر شريب ہے۔ بزرگان دين كى اس شهر كى طرف سروع ہى سے تو رو تقى اور بہاں ایک ندیمی مزارستد حسام الدین تین بر منہ کا ہے ۔ جن کاسال وفات من کلم ہے۔مشہورہے کرآب کے ہاتھ میں تینغ برمندرمتی تھی۔اس سلیے آپ بینغ برمند کے نام سے مشہور ہوئے ۔ان کے علاوہ شیخ سراج الدین جنبیدی جن کاسلطان علاء الدين حس مُنكوسي برام معنفذ عقاء دير بك كلبركم قيام فرمار سے . آب نے سلم ميره مين رحلت فرماني ـ

## حضرت سيدينده نواز كسودراز

اب گلبرگر کی ننهرت زیاده تر حضرت سیدمی الحسینی الملقب به منبده نواز کمیودداد قدى سره كى بدولت سے بور الم الم ايوسى بيال دفن مُوسى -آپ الم الله ميں بتقام دملى بيندا بوئ - اورجار بانج سال بعد ابنے والد مخدوم ستبد محرور س المعووف شاه راجوقبال كعسا تفدجن كامزار دولت أباديك قربيب خلدا بادمي

ہے۔ سلطان محمد تعلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد کشریف لاسے ابتدائی تعلیم آب نے والد ماجد سے حاصل کی ۔ وس سال کے عقے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد کھیوع صدابینے ماموں ملک الامراستدا براہیم کے باس رہے۔ نیکن تھے کسی بات برآب کی دالمدہ اور ماموں میں رخبق بیدا ہوگئی ادر آب بندره برس مص عقص بجب آب كى والده ماجده آب كود بلى كي كُنيس بهال آب فض منهور اساتذه سے كسب علم كيا علم ظاہري كى كميل آب نے قاضى عبد المقتدر تفانيسري جيسے فاصل سے كى- اور نهايت جيوني عمرس حضرت براغ دماح کی خدمت می تعلیم اطنی کے الیے حاصر ہوئے۔اس مقصد کے والیے آب نے بڑی ریاضت ومشقت کی اورصاصب نظامرت دیے آب کو بھری محبت سے تعلیم دی ۔ سیر محری میں مکھاہے کہ جب آب مرشد کی خدمت میں اپنے وانعات بان كرتے عقے حضرت جلغ دہا فرماتے كر مجھے ستر برس كے بعد ایک رایک سفے میرسے شائق بنا دیاستے اور واقعات سابق کو ما دولا یاہے۔ محضرت جراغ دبلی قدس سرو نیر کی می هومین وفات با بی ٔ اس <u>سعتین روز</u> <u>پہلے حضرت گیبودراز کوخلافت عطاکی ۔ آب اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔</u> اورسان مع میں انتی برس کی عمر میں حادثہ امریتیور کی بنا بر دہلی سے دین کی طرون روانہ ہوئے اورگوالیار' بھاندری' ایرچے' چندبری 'بڑووہ ' کھنباسٹ جہوتے ہوئے اور گجرات میں کھے عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے - اس کے بعد كلبركم كارُخ كيا جراس وقت شابان مهنى كاوارالخلافه عقاء باونها ووقت نے برى عِقبدت سے آب كاخر مقدم كيا اور آب گلبركريس بى بس سكتے - جندمالوں مح بجد المعلم المومين اس عالم فافي سع عالم جاوداني كي طرف إنتقال فرايا -

کے پر رہے ہوتی کا بیان ہے سر العارفین سے خیال ہوتاہے کہ معزت براغ وہل نے کسے کہ معزت براغ وہل نے کسے کسی کوا بنا جانشین نامزد نہیں کیا ۔ سے سرتھری

بوامع الکلم ، جس میں نوہ نیول الین ۱۵ ماری سنگی است الاسم الیم سنگی کے ملفوظات آب کے براے صابح را دے (سید میں المعروت برتبر محراک کرائے میں ناصل مرّب (مولنا محرصد لقی صاب ) نے جمع کیے سے شخص الع ہوگئی ہے ۔ اس میں فاصل مرّب (مولنا محرصد لقی صاب ) کی جمعی و تحضیہ کے باد جو د غلط کتابت یا مسود و ل کی دشوار لیوں سے مجمی اسی کم بین محمل الین جم جو تحضیہ کی کام کی کئی رہ گئی ہیں ۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچینی کا بتاجیا ہے کہ جو حضرت کیسکو در از کو بانیں ہیں ۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچینی کا بتاجیا ہے کہ جو حضرت کیسکو در از کو کو ان اعتب اسلام سے میں ادرائ دشوار بول کا بھی انداز ہوتا ہے جی سے ہندو دک کے مصروط معاشرتی نظام کی وجہ سے متنبی اسلام کو دوجیار ہونا بڑتا تھا ۔ ایک ملفوظ میں بندووں ادر بریم نول کی نسبست فرماتے ہیں :۔

کئی ایک مرتبران کے علمااور درولیش (تعنی بنیشت اور لوگی )میرے باس دعولے اور بحث کے سیے آئے۔ طے یہ مایا کم جرمجت میں کامیاب ہو۔ دومرا اس کی بات مان سے اوراس کی متابعت کرسے مینانجیراس بات برقول و اقرار ہوگیا۔ ئیں نے کہا کر پہلے آب اپنی بات شروع کریں۔ اعفول نے کہا بنیں تم کہو۔ میں سنے ان کی سنسکرت کی کتابیں بڑھی ہوئی مقیں اوران کی روایات کوجاتا تھا جنائج میں سے ان سے شروع سے لے کرآ خوتک بائیں کہیں اور انفول نے ان سب باتوں کو دل وجان سے قبول کیا اور کہا کہ دا قعی جرتم کتے مودہ تھیک ہے بجرئس نے اپنے مرمب کا بیال نثروع کیا اور دولوں کا مواز نہ کرکے لیے مرمب كوتر بنتج دى - اس ميروه جيران ره كئے رشور وغوغاكر نے لگے يبس طرح بتول كے سلصنے ڈنڈوت کرنتے ہیں اس طرح مربے سامنے اظھارع قیدت کیا۔ کہیں نے کہا بہسب بریکارہے۔ تمھادے اورمیرے ورمیان معاہدہ بہسے کرحس کی بات ستجی ہودُ وسرااس کی بیروی کرے اوراس کے داستے برجیے بسکن کوئی کھنے لگا میری بیوی سی اورخاندان کے کوگ ہیں (ان کوکیسے چیوٹروں ؟) کسی نے کہا كياكروں ج كجير پُواسومُوا - ہمادے بزرگ اس داستے پرسیسے تھے جوال سے نيے

شیک خفا بمارے دیے جی تھیک ہے" ( نرجم ازج اسم مرم ۱۱ - ۱۱۹)

بھر آ آنہ کے ایک ہند و کا تذکر و کیا ہے جس کے ساتھ اسی طرح قرل و قرار ہُوا
عقا کہ جو مباحثہ میں دور سے کا قائل ہوجائے۔ وہ اس کا غرب قبول کرے تضرت
گیب و دراز نے اپنے روجانی تصرفات کے زور سے اسے قائل کرلیا اسکی جب
اس سے کہاگیا کر اب معاہدے کی گروسے تھی ہی سلمان ہوجا ما چاہیے۔ تو وہ
کہنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ سامانہ جا تا ہوں اور ابنی بیدی کو
ساتھ لے کر آوں گا۔ نیکن وہ ایساگیا کہ بھر نہ آیا!

ہم آگے چل کراس امری وصناحت کریں گے کہ خلیوں کے زوال کے بعد صوفیوں کے روال کے بعد صوفیوں کے طبع اور اس مری وصناحت کریں گے کہ خلی ہے اور اس میں متعدد اندراجات ایسے ہیں جن میں علما وفقہ ااور وفیم اور وفیم المحلیل کا تذکر ہ جست وفیاں اور جاری ایک خلاف میں ایک شخص وفیاں در آمد - آخر دست وست تعدی در از کیا ۔ "غلام الخلیل چندگاہ در مالد - آخر اندیا عقدی میرون شدہ - تقرب بربا دشاہ جست تا آئکہ وزیر کشفت در ست ایک برصوفیاں کشاو ۔ سے گوریوم و مانے اندیخوش خورند و خوش خریب در وکفر یا جسم اندیکا اندیکو میں کہ وزیر کشفت در ست اندا کی میں کہ وزیر کشفت در ست اندیکو کا کہ وزیر کشفت در ست اندا کی میں کہ کور انداز کو کور کا کے در مانے اندی خوش خور ندر و خوش خریب در وکفر یا جسم کا کہ وزیر کشفت در ست اندا کو در نال میں کور نید کئی کے در مانے اندی خوش خور ندر و خوش خریب در وکفر یا جسم کا کہ وزیر کی کھر کیا ہے در مانے اندی خوش خور نال میں کور نید کئی کے در مانے اندی خوش خور نال میکورند و کور شرک کے در مانے اندی خوش خور نال میکورند کی کھر کے در مانے اندی خوش خور نال میکورند کی کھر کے در مانے اندی خوش خور نال میکورند کی کھر کے در مانے اندی کور کی کھر کے در کا کھر کے در کا کھر کی کھر کے در کا کھر کی کھر کے در کا کھر کی کھر کے در کا کھر کے در کا کھر کے در کھر کھر کھر کے در کھر کے در کھر کھر کے در کھر کھر کے در کھر کے در کھر کھر کے در کھر کے در کھر کے در کھر کھر کے در کھر کے

ایک مجگر ملفوظات کے ناقل کہتے ہیں" ہم ازایں جاسخن در اختلافے کہ علما وفقہا باصوفیان کنندا فرآدی ایک اُور حکمہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی مجث کے مہمن میں صفرت گدیئیو در آزنے فرمایا :۔

«چنانکه رسم دانشمندال است که صوفیال را گویند که اوّل با دست مسلمان شوید بعدازال صلاصت میش کنید-شما مبا بلانید- دین ندارید - معدانید..یچه حضرت گیسو دراز کامس طرح تفتوف اور عرفان کی منزل میں اونجا در ہم ہے' اسی طرح علم فرصنی اور تصنیعت و مالیعت کی تاریخ میں ان کا نام روشنہے آپ سے بہلے بزرگان چیشت میں بڑسے عالم اور بزرگ موسئے تنظے۔ مثلاً محضرت شلطان المشارُخ کے ملفوظات بڑھیں تو ان کی وسعت محلومات کشادہ ممشر فیادد

علم فضل كاندازه بهوتاسے-

مصرت جاغ وملى توعلم اورام علم ك فاص طور برقدر دان عقف سكن افسوس كمان بزرگوں نے تصنیف و مالیف کی منزل میں قدم نزر کھا۔ اور اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی کا برایک افسوس ناک بہلوسیطے حتی سبتیوں نے ہماری ابتدا بی مذہبی نرندیگی *پرستہے* زیا دہ انٹرڈالا ( مثلا محضرت خوا حراجمیری<sup>ح،</sup> شخ بهاءالدين زكر يا مُكَّانَى ' بإبا فرندٌ بحصرت سلطان المشائح ' مصرت محدوم جهانيان يحضرن جراغ دماي المفول ف اليض المين خيالات تفصيل اوروهنا حسي صفح كاغذ ريضبط نهريمي يحضرت كبيبو درازك زمان فيس بير حجاب كسي قدر دُور مور العقا - چنانجر تورقطب عالم اور میرستد علی بمدانی همکے بعض رسانے طنتة بين -اورمبند وستان كيرجنوب مخرجي ساحل رييضرت مخدوم على مهاتمي كى تصانيف كاسلسله شروع موحيًا تقا يكن شمالى مندوستان كصفيول السال (جِيثنتيراورسهروردير) كے مشہور مزرگول ميں سے مہلے حس ستى نے تصنيف و نالبعن كي طرف بوري توجه كي - وه حضرت سير كسيو دراز منقط - آب كي تصانيف کی تعداد آب کی عمر کے سنین کے مطابق ایک سویا بیج بتائی ماتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب سرحاري مي اكتيل كتابول كے نام كنائے گئے ۔ جوزيادہ تر متاب میں ہیں۔ سکن حقیقت ہیہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظرانداز نہیں مُوا

مله آپ کوبھی ابنے اس امنیاز کا اصاس تھا۔ اسماء الاسرآدے دیبا بھے میں تکھتے ہی ہمکوں کہ دراں حمرت سلوک کر د بجرنے مخصوص شد۔ ما ہنم مخصوبیم محدا ماراد ولت بیان اسرار شولین داد"

آب نے ایک تفییر کلام مجد کی کھی ' سلوک کے دنگ میں ۔ اور کشاف کے طرز پر ایک اُور تفییر ٹروع کی تقی تکین با نج سیپاروں سے آگے نہ جاسکی کشاف پراہے حوالتی بھی کھے ۔ ان کے علاوہ نثرح فصوص انعکم معادف نشرح عوادف پشرح فعراکبر (عربی وفادسی) درمالہ میرہ النبی مشرح آواب المربدین 'اسما والاسرار قابلِ ذکر ہیں موخر الذکر وونوں کتابیں جیب میں ہیں ۔

آب شاعر بھی عقد - دیوان تولوی ستیدعطا حمین صابحب کی بھیجے کے بعد شائع ہوگیا ہے۔ زیادہ ترغزلیں ہیں جن میں عام عاشقا نہ رنگ میں خیالات و مذائع ہوگیا ہے۔ زیادہ ترغزلیں ہیں جن میں عام عاشقا نہ رنگ میں خیالات و مجد بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سے کہ مُرشد ( بعنی محفرت بجراغ دہائے) کی تعربیت میں بھی ہی بیرائے بیان استقمال ہُوا ہے۔ ایک قطعہ میں کتابوں کے بیماشق کسی کتاب کی خواہش کو جن وخوبی اس طرح مالے ہیں۔

معتوقهٔ من کتاب من شدگ بسته ولمن بدوکشا داست گونی که مرا به عاربت ده معتوقه به عاربت که داداست! آب کے فارسی مکتوبات بھی مولوی ستید عطاحتین سنے شائع کیے ہیں۔

سه صفرت سبربده نوازگیب دراز کی درگاه کاجی طرح انتظام بهور به و ده در امروسی دوسری بری درگام بول کے دیدے ایک نموند ہے۔ (۱) درگاه سے بحق ایک مدرسر امروسی دوسری بری درگام ول کے دینے اور دنیوی تعلیم کا انتظام بهوناہے (۲) درسگاه کی عمارتو میں ایک کتب خانہ فائم برواہے بھی بواہ معشوق بارجنگ بها در سابن ڈرسر کرمے کلکر می علم دوستی اور فیائی سے مذہب اور نصق فن کے متعلق کی آبول کا ایک بڑا ذیرہ جمع میرگیا ہے دس باحدہ نمازی تصانبیت کو دھونڈ ڈھونڈ کرنکالاجا آسے ۔ اور صحت اور دیدہ نری کے مساحد شالع کیا جا دہ ہو ہے اور دیدہ نری کے مساحد شالع کیا جا دہ ہو ہے اور دیدہ نری کے مساحد شالع کیا جا دہ ہو ہے اور دیدہ نری کے مساحد شالع کیا جا دہ ہو ہے اس سیسلے میں اسمارالات ارتب تعلیق کیا جا دہ ہو ہو تا کہ بھی تا ہو ہو ہو تا کہ بھی تا ہو تا ہو ہو ہو تا کہ بھی تا تو ہو تا کہ بھی تا تو ہو تا کہ بھی تا تو تو تا تھا ہو تا ہو تھی ہوں ۔ تصانبی خوار بات کی خوار سے متنائع ہو ہو کہ ہیں ۔

<del>سماع سے آب کو بڑا شغف تھا . فراتے ہیں ،۔</del> «كادِمن بنين ورتلاوت وسماع بود» موسيقى كى بايكول كوآب خوب محقة تقط سير ويساب كي معلس سماع كا ذكر كريت موشف كمعاهد كرائشر فارسي غرلير كا في حاتی تفیں ۔ فرواتے ۔ ہندی کی جبزی نرم ' لوچیدار اور دل میں بِرقت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کاراگ بھی ترم ہوتا ہے۔ اور طلبعیت میں عاہری اور مسكنت ببداكرتاب يسكن موسيقي كفن اورموسيقار كصحفراب كااظهار فارسى سى مى مهر مطريقة بربوتام - اوراس مي كجيداً درسى لدّنت اور ذوق مله ب سِرِ مُحِدِی میں بیکھی نکھاسے کہ آپ کی مجانسِ سماع کے متعلق لوگوں سفے <u>فیروزشاہ نخلق کے پاس شکایت کی کہ ان مجالس میں مرمدین اینا سرزمین پر رکھ</u> دييتے ہيں اوربرا شورمجانے ہيں۔ بادشاہ سنے بریش کر کہلا بھيجا کراہني علمس ماع خلوت میں کیاکریں ۔ جنانچراب آپ ابنے بحروسی ہی بیمجلس منعقد کراتے ۔ بیج میں پروہ ڈال وسیتے۔مربدین ہردسے سکے باہرصف باندھ کر بیبھتے۔ اور جب آب بروحدطاری بهزنا توجیسے کا در وازہ بند کر دیا جاتا ۔ (سیرمجیری مرادم<sup>6</sup> حضرت سنده نواز گیسُودراز کی ریاحه تصانیف فارسی میں ہیں دیکن دین آمد کے بجد آب سے عوام کی مقبن کے رہے بعض رساسے دکنی زبان میں بھی مکھے جن میں سے معراج العاشفین جھپ جکی ہے۔ اور فدیم اُروو یا وکنی کی سیسے بہلی مطبرعه كماب مجھى جاتى ہے۔ مضرت بندہ از ارکامرتبران کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے ، لیکن دکنی عوام بیں آپ کی شہرت علمی کارناموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور رُوس انی

عوام بیں آپ کی ننهرت علمی کارناموں سے نہیں ملکہ نوارق عادات اور ڈوس ان تصرفات کی بنا پرہیے اور اس میں اتنا غلوکیا جا تاہے کہ عقل اور نشریعت افسوس کرتی ہے ۔ تاریخ فرشتہ میں تکھاہے مشخصے از مرود دکتی پُرسسید ۔ کہ محدٌ رسُول نشر صلی الشرعلیبہ وسلم بزرگر است - یاستبرمحدٌ گعیب و دراز - اوجواب واد کہ صفرت محدٌ رسُول الشراگر جربیج برخدِ است - اما 'سبحان الشرمخدہ کا مسیدمحدٌ گعیب و دراز جیزے

ونگراست"

سرکاری گزیشر میں لکھاہے کہ حضرت سید کیسیودراز نے بُونا اور ملکام کے كئى لوگول كوسلمان كميا- ("آدنلا) ان كےعلاوہ اورىھى كئى داعيان اسلام گزيسے بن جن کے نام اوبیا کے تذکروں میں نہیں آئے لیکن انفول نے انشاعب اسلام كے رہے تھوس كام كيا-ان ميں سے بمبئى كے مغربي ساحل بيعلاقہ كونكن ميں شخ بابلغجيب نے مُدتوں اشاعیت اسلام کی ۔ آپ کامزادصلے تفاتہ کے بُرنصنا مقام تصبه دھانو میں ہے منلع دھار وارکے کئی جولاہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے تيد بالتم كجراني كے زمرا تراسلام قبول كيا جنلع ناسك ميں شاہ محرّصا دق مُرست عليني ورخوا خبخم حسيني كامياب داعيان اسلام تحقه - بلكام مين دوداعيان المام سبد محدّ بن سید علی ادر سید عرعد روس کا نام اب تک ادب سے لیا جا آ ہے۔ شبع سنتارآ کے حبنہ بی حصتے میں اسلام بورمسلما نوں کا ایک بارونق قصبہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نومسلم بر<u>سے م</u>سلمان کیا۔ جن کا مندوانہ نام تمب<u>وا با کونتی</u> تفا اورجن کی درگاہ آج بڑی مقدس تھی جاتی ہے۔ (آزملڈ) صوفيا سے کرام كى كلينى كوست مشول كے علاوہ اسلام سے جنو في منديس بو مقور عن بهت كامياني حاصل كى سے -اس كى وجراسلامي تعليمات بي -دكن مين جيوت جيمات اب بھي زورول پرسمے - اور كئي انجيوت قريم السي بن

که آدیخ فرشته جلداقل ص۱۳۰ معلوم برقاید اس کتاب کا مولف حفرت گیروراز کا عقیدن مندند تقاین با برای سفایی کتاب که آخرین بهان دومری اولیا سے آرام کے حالات محصر بین کی باری خوش گیروراز کی محصر بین کی باری خوش کی بین می مورد کرد باری کا می باری خوش کا میری می می بین می بی

جھیں آج سے بیندسال پہلے عام مطرکوں پریمبی جن سے بریمن گزدستے ہوں ' پہلنے کی ممانعت بھی ۔ آ زملو مکھ تاسیے :۔ میرلوگ مسلمان ہوکر ذکت وخواری کی زندگی سے نجات یا تے ہیں۔ ادزہنڈی

کنیمیر اسلام برشی درسے بینی چودھویں صدی عیسوی کے غاز سیمیر اخل ہوا۔ سوات کے ایک بزرگ شاہ مزرا سالاء میں کشمیر کے راجا سنگھ دیو کے ملازم ہوسے اور اپنی خدادا د قابلیت سے بڑا اقتدار حاصل کرلیا۔ ان کے بیٹول کو بھی لاجا لئے بڑے یہ اختیارات دِسے اور خود ان کو

که به حالات زیاده تر داکشوم فی کی انگریزی تاریخ کنیم موسوم کمتیر فوق کی تاریخ کشیر مجلد دوم -خزیترالاصفیا (س کے مزب کے بیٹی نظر آریخ الاعظمی تھی) ۔ ادرمتفرق سیاسی توادیخ برمبنی ہیں ۔ کله لیکن اکتے دیکے مسلمان اس سے بیلے بھی کشیر میں آتے دہے اور راجا ہریق سے جمد موجومت میں ( مشاری سے سال اوا کمک ) بعض سلمان کشیری فرج میں ملازم عقے ۔ کے یا سم بھادیو راجاسنگرداویک ایک جانشین نے ابنا وکیل طلق مقرر کیا۔ آخریں جب الک کانظا کا درج بریم مجف لگا توسیل سال مرزاصا سے بیستی سے استین اور کے نام سے ختین موسی مجھ اور ابنا سکہ اور خطب جاری کیا کی مبرج ہم شری میں ان کی نسبت کھا ہے۔

"نے بادشاہ نے ابنے اختیادات بھی اور نیک بیتی سے استعمال عکیے کیٹیر کے سندوراجے بڑے فالم سنفے ۔ ان کی علائیر پالیسی یہ تھی کر دعیت کے پال معمولی دال دوئی سے زیادہ کچھ نر رہنے دیا جائے ۔ نئے بادشاہ کی مکومت مری دال روٹی سے زیادہ کچھ نر رہنے دیا جائے ۔ نئے بادشاہ کی مکومت میں اس نے بے جائم کاری کان اور فیرش فیان نظری کے اس نے بے جائم کاری کان اور فیرش فیان کی سال میں دوسول کرنے کے ظالمیانہ طربھے موقوف کر دیے اور کاری کان کی بیار کاری کان اور کی کی کان اور کی کی کان اور کی کان اور کی کان کی بیادہ کی کاری کان کی بیانہ کی موقوف کر دیے اور کاری کان کی بیادہ کی بیادہ کے میں موسول کرنے کے ظالمیانہ طربھے موقوف کر دیے اور کاری کان کی بیادہ کی موقوف کر دیا ہے کی بیادہ کیادہ کی بیادہ کی بیادہ

شاه ميري في شمير سے اسلام كے سياسى تعلقات كى بنياد والى لىكن اس خطر جزّت نظیر می اسلام کے بیلے کامیاب مبلّغ حضرت بلال نشآہ یا بلبل شاہ سکھے۔ خزىية الاصفياس كلهام وحفرت بلبل شاه كااصلى نام نزوت الدين عقاء اوراسلام كشمري ال كى بدوليت بجيلا - وه شاه تعميت الترفادسي كيمريدا ورسرور دى لليل كه بندك عقر يماسليومين رنحن نشاه حاكم كشمر كيعهد مين و، كشمرات اور راحا اوراس کے بہت سے امراکومسلمان کیا تفصیل اس کی اس طرح بیان کی جاتی ہے كرا مفول في مرينيكرمين أكرشهر كم البرب آب قيام كيا- اس وقت ببتي نسل كه ايك دام ارتحن ديون كمك برقبض كرايا كفاء وه خود بوُ وه مناب كايرو تفا المبكن اس كى طبيعيت ابينے مذيب سي مطهد أن تفي - كلك مين عام طور بريندو مدسب الغ محقا يمكن اس ف شاه ميركي وجسيع انجي ابك بااثر در باري مقاء اسلام سے ننناسانی محاصل کرلی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بُودھ مت بچپوڑ کرکوئی دوہرا مذمب اختیاد کرسے ۔ مہست سوچ سوچ کرایک دات اس نے فیصلہ کیا کر کل عد العسباح سنت ببدج مجعة قابل عظمت اورمقدس منى نظرا في كي مين أسى كا منرمب اختیار کرلول کا - انگلے روز حب وہ اُنھاا ورمغرب کی طرف نظرووڑا کی تو

د کھے کہ ابک بزرگ فرشتہ صوریت مجھریلی زمین برمٹرے وقارا ورصوع اور خوشوع سے نمازاداكرراب \_ راجاً اسے دىجەكرىرا متاثر بۇرا - بابيادە اس كى خدىرىت مىرىنجا اوراس کے دست حق ریست پراسلام قبول کیا۔ اس کے بعداس کے اہل خانہ الدامراك كما وسلمان بوست اور بجراد لوكول كے تقط كے تقط و حضرت بمبل شاہ كى خدمت ميں حاضم ہونے تنفے۔ اور دولت اسلام سے فیجنبیاب ہوتے ستھے۔ سى دوكور في آب كے الحقر يراسلام قبول كيا ان كى تعداد دس سزار تبانى مباتى یے۔ راجانے آب کے ایمایرایک بڑی خانقاہ کی مبنیا در کھی۔ ہواب بھی لنگر بایالبان شاہ کے نام سے مشہور سے ۔ اور ایک عظیم الشان سجد تعمر کرائی ۔ تواريخ اعظمى كصصتف خوا حراعظم في بابالبل شاه كاير قول نقل كياس كرح تعالى نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہیں غذا اور سروسا مان کے بغر توشی سے زندگی بسركسون - اوراسى بدن كے ساتف روح كے تجدا بوئے بغرد ادالبقاكوماؤل ، اور اس حبم کو ابدالاباد تک محفوط رکھوں لیکن بیز کمہ بیسب امورستنتِ نبوی کے بخلا*ت ہیں ۔ میں* ان کام*زنجے ب* نہیں ہوتا ۔ ستنت کی بیروی میرسے مزویک ہزار سال کی عباوت سے مبتر ہے بحضرت کی وفات المسلم میں ہوتی ۔ اس کے مطابی سال ببعدر خي شاه بجس نے سلطان صدرالدين كالقب اختيار كياتھا ' وفات ياگيآ اور حضرت کے مزاریکے قربیب دفن ٹوا ۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد کلک میں بھر بنظمی بیدا ہوتی اور جیساکہ ہم کمہ پیکے ہیں۔ شاہ میصاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تحت نیشین ہوئے۔امھیں میں جارسال سے ریادہ حکومت نصیب ہمیں ہوتی ملکی کھوں نے

له حال کے بعض ہند ومورضین (مثلاً کربادام اور نوائن کول ) نے دنجی دیسے مسلمان ہمسف کی بروج دی سے کہ براہم نوں نے اسے مند و بنانا منطور نہ کیا۔ ( مادیخ کشمیر کومی کٹیراز ڈاکٹرمونی) ملے طاحظ موڈ اکٹر صوفی کی ماریخ کشمیر صوس ۸

اسلامی حکومت کی ستحکم بنیا در کھردی ۔ اور کوئ ڈھائی سوسال مک ان کا خاندان اس طک میں برسراقت آررہا ۔

اسی صدی کے اخریس امیرکبرسید بمدانی ایان سے شمیر ترزیف لاسے آب برے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں ۔ اور اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبر بهبت بلندسي - آب كي ذات من جلالي اور جمالي شانين دونون موجود تقين -اور مذبهب سے واقعیت اور رومانی عزوم تبت کے علاوہ منتظمانہ قابلیت بھی آپ میں بدرجی انم تھی۔ آپ ۱۲ رجب سمالے بعد (مطابق ۲۱ راکتوبر اسلیم) کوئمقا سدان بداہوئے۔ معقول ممالک اسلامی کی سیاحت کی میشہورہے کہ آب نے ایک مزارجا رسوا ولبلے الٹرسے ملاقات کی مکن آب کا اصل تعلّق کسیے ورسلسے سے مفا مبوسرور داول كى ايك شاخ سے والم اليا على آب ايران مجمور كرمات سو سيدول كحدمائ كمشم نرشر بعيث لائت وبادشاه وقت آب كصهاعق مرى عمية سے بیش آیا۔ اور آب نے اور آب کے رفقانے بڑی سرگرمی سے اشاعت سلاً شه وغ کی۔ کہاجا تاہیے کہ آپ کی کوشعشوں سے نبتیں میزارکشمیری دا رہ اسلامیں آئے -آب نے کئی ایک کتابیں تہمی ہیں -مثلاً مجمع الاحادیث ، شرح اسماع صنی ا ترح فصوص الحكم مراة التأتبين وخيرة الملوك آب كي آخرى تصنيف امور ملكي اورسباسی صلحتول مح متعلق ہے۔ آب کی اور آب کے رفعاً کی کوسٹ منوں سے ا سلام کشمیرم شخکم تبنیادول بر قائم موگها - آب کی و فات جهم اله هرس صلح مزاره اور بقول بن كافرستان كے علاقے میں ہوئی ليكن مشارك تركستان كے

له آپ نے کثیر میں بھی بعض میاسی معاطلات میں دخل دیا۔ مثلاً بجب آپ کشیر میں تشریب اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

شرختلان ميس في جاكر دفن كي كني -

تواریخ اعظمی می مکھاہے کہ آپ نے تین مرتب ریع مسکون کی سیر کی ۔ اور اس سکسلے میں تین دفتہ شمر کئے ۔ آخری دفع وفات سے تقور اعرصہ بیلے کئے جھ میں تشریف لائے تھے۔ حبب آب بیلی مرتبہ الملی مصر نشریف لائے تھے توستد محرفا ورى في تاريخ بكهي سے ٥

مپرسید علی شیریمدان سیرا قلیم سبعه کرد بخو امل أن شهررا مدا بيت سج شدُمشرت مقدمش مترم سال تاریخ مقدم اورا بای از م<u>قدم بزیف او</u>

اس وفنت آب کے سابھ سات سوسا دات عظام تھے کے شمیر پہنچ کراہے کا الالوار ہ میں قیام کیا۔ یا بنج وقت کی نماز دریا کے کنارسے جہاں اب آب کی خالقاہ ہے، ادا فرهافتے اورخلقت کو ارشا دو ہوا بہت سے فیضیاب کرتے ۔ با وشاہ وقت سلطان قطب الدين آب كى خدمت مي اكثر حاضر موتا اور آب كابرا ادب كرتا - اس نے ايب مغلاب شرع موكست كرركھى متى - بعنى دو نوام ال تقيقى كو ابینے نکاح میں ہے آیا تھا مصرت کے ارشاد میں نے اپنی ملکی کا الاکیا بشروع شروع مي بندواندلباس ببنتائقا يحفرت كارتبادير أسع ترك كيا - اوراسلامي ممالك كا لباس اختیاد کیا مراحیدر نے تاریخ دشیدی مں مکھاہے کر صفرت نے شمیر میں عالین روزسے زبادہ قیام نہیں کیا - اور تواریخ اعظمی کی نسبت سے بیان زیادہ معتبر معلوم ہونا ہے ۔ لیکن حضرت کے شمیر سے جیلے جانے کے بعد آپ کے اکثر رنغابيس ره محضه اورآب كى خالقاه كمتميريس اشاعت اسلام كاست برامركز بن كني - علامه اقبال أب كي نسبت المصريب -

ستبدسادات سنالارعجم وست او معمار تقديرامم مآغزالي درس الندم وكرفت ذكر وفكراز دُود مان اوگرفت

مُربشد آل خطَّهُ منيو نِظير ميردرونين وسلاطين رامِثيه

معنوت امیر میرکی وفات کے بعدان کے صاحب اور میر محمد میر ایک کئی سو ہمرامبوں کے ساخت کی وفات کے اور مارہ سال مک (ملکر بقول بھن ایس اللہ میں مرکزم دیے ۔ اور مارہ سال میں مرکزم دیے ۔ اور مارہ سال میں مرکزم دیے ۔ حاکم وقت سلطان سکندر میت شکن ان کاٹر است اسلام میں مرکزم دیے ۔ حاکم وقت سلطان سکندر میت شکن ان کاٹر است میں جو آپ کی امریکے بعد مسلمان مجوا اور ملک سیعن الدین کے نقل سیعن الدین کے نقل سیعن الدین کے نقل سیام نقل میں اور منطق ایک دیا ہے کہ ایما یہ کئی کتابیں کھیں ۔ ایک میلم میں کہ آپ کے زمانے میں امریک منطق ایک وات میں خرج کہا جا المزام میں کہ آپ کے زمانے میں امریک میرک کرا ہیں کہ تا ہی کہا کہ میرک کے نوائے میں ماکل نہ متھا اور نوب بھی در دازہ شاہی کے سواکہ میں زمجی کھی ہے ہے۔ ایک وقت ہے ہے میں ماکل نہ متھا اور نوب بھی در دازہ شاہی کے سواکہ میں زمجی کھی ہے ہے۔ ایک وقت ہے ہے ہے دوانہ موسے ۔ رضعت کے وقت ہے ہے میں است خطے میں ماکل نہ متھا اور نوب بھی در دازہ شاہی کے سواکہ میں زمجی کھی ہے ہے۔ ایک وقت ہے ہے میں ایک کے سواکہ میں نوب کی کھی ہے ہے۔ ایک وقت ہے ہے ہے ہے دوانہ موسے ۔ رضعت کے وقت ہے ہے ہے میں ایک کے میراک کی میں ایک کے سواکہ میں نوب کی کھی ہے ہے۔ ایک دوانہ موسے ۔ رضعت کے وقت ہے ہے ہیں میں ایک نوب کے میں اور کی کے دوانہ موسے ۔ رضعت کے وقت ہے ہے ہیں کہ ایک خطر کی کھی ہے تو ایک کے دوانہ موسے ۔ رضوعت کے وقت ہے ہے ہیں کہ ایک کے دوانہ موسے ۔ رضوعت کے وقت ہے ہے ہیں ایک کو میں کہ کی کھی ہے کہ کی کھی ہے کہ کھی ہے کہ کھی ہے کہ کہ کہ کھی ہے کہ کی کھی ہے کہ کی ہے کہ کھی ہے کہ کھی ہے کہ کی ہو کہ کی ہے کہ کھی ہے کہ کھی ہے کہ کھی ہے کہ کے کہ کھی ہے کہ کے کہ کھی ہے کہ کے کہ کھی ہے کہ کھی

بادشاہ کواشاعستِ اسلام کی تاکید فرمانی ۔ حجے سے دائیسی کے بعد آپ بختلان بیلے گئے۔ جہاں آپ کے دالد مزرگوار کامزار تھا۔ اور دہیں دفاست یا بی کے

سلطان سكندربت شكن كے زمانے میں قبت خانوں كے انهدام اور مبدوئل المحصوص بریمنوں كى ابدادیم میں جواہمام مجوا اس كاباعث اس كے وزر سنها بھٹ كى ذات تھى۔ وہ نیا نیامسلمان ہوا تھا۔ اور عام نو فرمہوں كى طرح اس كے دل میں نئے فرمین کے دلیے خاص جوبن وخروش تھا۔ اس كے علاوہ جو نكر ترکب كى بنا پراسے داسخ الاعتقاد ہم نو دفرت وحقادت كى نظر سے دیکھنے لگے عقے ۔ اس كے دل میں بھی ان كے خلاف غضے اور انتقام كا جذر بر بیدا ہموا۔ اسے اسپنے وہ مردہ کہ كرمی سے بیاف كو قروہ مردہ کہ كہ كہ سمیر ہوئے سے بینے وہ مردہ کی کئی دسمیر ہوئے کی سم۔ بالحنصوص بواؤں كو قروہ شوم دول كے ساتھ جراً ندندہ جلاد بینے كى رسم۔ اس نے اسے مراد بینے كا فیصلہ کی اور ان لوگوں كو فلک بدركر دیا جو بہ رسم نہ جو داتے تھے۔

سلطان سکندر کی دفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان علی شاہ تخت نہ شبن خقا۔ اس کا دزیر بھی سنہ ابھیط بھا۔ اس کیے اس کے دوائے بیں بھی ہے آئین ماری دہے یکن اس نے جاریا جی سال کی حکومت کے بعد تخت میں ہی ہے اپنے جھوٹے بھائی مشادی خان کو تفولین کیا جو بالانزراجا جسر تھے خان گھر کی مدد سے سلطان سکندراور سنہ ابھیط کے سب قوانین بدل دیے ہولوگ ملک بدر بھے سلطان سکندراور سنہ ابھیط کے سب قوانین بدل دیے ہولوگ ملک بدر بھے سکھان اخیس والیس مبلالیا ۔ جزیر ترک کر دیا۔ اور گاؤکشی کی بھی ممافوت کی بلکہ بیواؤل کو زندہ حوالہ نے کی اجازت بھی از سر نودے دی ۔ بریمن اور و گرم ہندو جوسکندر کے جہد میں دکھاوے کے بلیمسلمان ہوئے تھے بھر ابین برائے بوسکندر کے جہد میں دکھاوے کے بلیمسلمان ہوئے تھے بھر ابین برائے اس احابدین مندیہ برآگئے۔ اور ان سے کسی طرح تعرض نہ کیا گیا۔ سلطان ذین العابدین کو کشیر کا اگر کہتے ہیں۔ اور اس کسی طرح تعرض نہ کیا گیا۔ سلطان ذین العابدین افلاق میں اگر سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے اکبر کی طرح ایک نیا مذرب جادی کہکے مسلمانول کوبگشته نهیں کیا۔ اور باوج دکیہ اس نے ہندوؤں سے انتہائی کہ واداری
اور دلجوئی کاسلوک کیا مسلمانوں نے اس کی خالفت نہ کی ۔ اس کے زمانے میں
علم وفن اور شعروسی کو بڑا فروغ ہوا ۔ کشمیری مشہور تاریخ راج ترجمنی نسنیف ہوئی۔
بادشاہ تبتی 'فارسی کشمیری 'ہندی اور دور مری زبانوں کا ماہر تھا۔ اور اس نے صنیف
و تالیفت کو بڑی تقویب دی ۔ تسوم نام ایک تشمیری نے بوکشمیری زبان کا شاعراور
علوم ہندیر میں ماہر تھا۔ اس کے حالات میں ایک مفقتل کا بالمعی سے ۔ اور
و دی بھا ہے سے موسیقی کی ایک کتاب بادشاہ کے نام پر صنون کی سلطان ہو اخابدی
باون برس مک برسر حکومت رہا۔ اور بالآ تورائی ایوبی وت ہوا ۔

سلطان زین العابدین کے عمدِ حکومت میں رواداری اور مذہبی آزاد کا دوردور خفالی انتخاص المی الدین خفالیکن انتاعت اسلام کاکام اس زمانے میں جی بند نہ ہوا۔ واکر غلام می الدین صوفی کنٹیر کی تاریخ موسوم کی تیم میں کر اجو توں کے دو بڑے قبیلے ہوارہ مولا اور کو الرکے درمیان دریا ہے جہا کے کنارے برآباد ہیں اسلطان زین العابدین کے عمدِ حکومت میں سلمان ہوئے۔ (صر ۱۰۰) واقع بر ہے کہ صفرت علی ممدانی اور ان کے صماح براوی الدین الوران اور ان الدین کے صماح براوی المی الوران اور ان المی سلمان دینی المی الدین کے میں ایک روحانی ہم کے میں ایک الدین الدین الوران المی سلمان دونوں المحبین کا ایک البت سادہ زید گیاں برکریت اور اسم دونوں المحبین کم احترام سے دیکھتے۔ ان میں سامی زیا وہ المی شہرت شیخ و رالدین نے یا تی میں میں میں دیا وہ شہرت شیخ و رالدین نے یا تی میں میں دونوں المحبی ہم دوندہ دینی کھتے ہیں۔ اور جن کی نسبت شہرت شیخ و رالدین نے یا تی میں میں دونوں کا میں ہم دونوں کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اس میں کھتے ہیں۔ اور جن کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اس میں سامی کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اور کھتے کہ میں المیں کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اور کھتے کی کھتے ہیں۔ اور جن کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اس میں کھتے ہیں۔ اور جن کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اور کھتے کہ اور کھتے کہ دونوں المحبی میں میں کہتے ہیں۔ اور کو کہ کھتے ہیں۔ اور جن کی نسبت براوا و کہ دخاتی نے کھتے اور کھتے کہ دونوں کی کھتے ہیں۔ اور کو کھتے کہ دونوں کے کھتے کہ دونوں کی کھتے ہیں۔ اور کو کھتے کہ دونوں کے کھتے کی کھتے کہ دونوں کے کہ دونوں کے کھتے کہ دونوں کے کھتے کے کھتے کہ دونوں کے کھتے کہ دونوں کے کھتے کی کھتے کہ دونوں کے کھتے کی کھتے کہ دونوں کے کھتے کے کھتے کہ دونوں کے کھتے کہ دونوں کے کھتے کے کھتے کہ دونوں کے کھتے کے کھتے کے کھتے کے کھتے کے کھتے

ن الدست والدين ديتي، پيرجم ريشيان دادست واق وواجي واشد بسيار المتخال الموم ومرنيز تارك لحم وصل شيروعسل بسيادسال ما وبالتحريد وتفريد المل عوم ومرنيز تارك لحم وصل شيروعسل بسيادسال ما وبي كفت اين اوري ما مسامان الموسئة عقد وه معنى منطق المدين منطق المقد و مسلمان الموسئة عقد وه

خود کی سالہ عمیں بدا ہوئے ۔ اور سلطان زین العابدین کے عمدِ حکومت میں شاہائے میں دفات بلگئے ۔ آپ شمیر کے ست بڑے ولی تجھے جاتے ہیں۔ اور حبب اُنمیسولی صدی کے آغاز میں کچھ عرصہ کے رہے شمیریں افغانوں کی حکومت قائم ہوئی کو کشمیر کے گور زعطا محرفان سے ان کی وفات کے کوئی چارسوسال بعدان کے نام کے سکتے بنواسے ۔

سلطان زین العابدین کی وفات کے بعد کشمیریں بڑی کھلبلی می سام میں عراق سے مرزور محق کا مرمی شمس الدین کمتمیر میں آیا۔ اور اس ملک میں اور محتی عقائدتنعی اشاعت شروع کی ۔ ابتدا ہیں خلفت نے اس پیرٹرااعتماد کیا ۔اس کے مریدوں کے بیے دیمات وقعت ہوئے اور خانقابس رسنے کوملیں ۔ بیرلوگ میرونی کوہد ک<sup>ی</sup> أخزالزمان مجية بس- اور باتى اكثر عقيدون مي شيعرل سع طية عبلة بي - عقورت عرصين جك قوم كولول في وبعدم كشمير ك حكران موت مير مرب اختبار كرايا-اور کشمیرین اس شکیحرتنی مسئلے کا آغاز مجوا حب نے تعبین اورقات بڑی تکنح فکورت اختیاد کر بی -آخرمس اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیرتعداد ہوگئی لیکن سیعوں نے فقط سُنِّي مسلمانوں میں ہی ابینے خیالات کی تلقین نہیں کی ملکہ ہندوؤں مرتھی ٹرے بوش سے ابنے عقا مرتھیلائے مرتقمس الدین کی نسببت مشہوریت کو انفول نے ایک ایک دن میں میں میں میرار سندووُل کومسلمان کیا-اور بہت <u>سے میز</u>دو تعیم مبلغین اور تحکام کی بدولت بہلے ہیل سلمان موسئے ۔ ملامهاء تك تمتم يمكومت وبلي كارتيس أزادر بالمكن جب تيع مكون في المنيول بركترت سيم مظالم مشروع مكية والداد وهاك شيخ ليتوب صير في وغيواكا ایک وفداکبر کے باس فریا دسائے کر گیا۔ اور اکبر نے اسی سال بی کلک فتح کر کے اسے مفبونسات مغلبيرس واخل كياب

اله المسيل وجل كى ماديخ فوالمبين من ادا يجتنون كوالمعبلى بالالياب -

توسيع إسلام

جس طریقے سے اسلام پاک وہند کے مختلف علاقول میں بہنچااس کا مختر خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں مبنی کر دہا یہ مفنی مخربی اہل قلم نے ہون کی آنکھوں پر تعقیب نے پر دے ڈال دیکھے ہیں کہ کھتے ہیں کہ اس بمرزمین میں سلمان بادشاہوں نے برور شمشیر اسلام بھیلایا ۔ ڈاکٹر افران کی سے بھی انڈین اسلام ہی دباری اور اس کی تاثید کی لیکن کی تردید کے لیے فقط انزابتا دینا کافی ہے کہ دبا گاگا گاگا کھوئو اور اس کی تاثید کی لیکن کی تردید کے لیے فقط انزابتا دینا کافی ہے کہ دبا گاگا گاگا کھوئو اور ہے ، اس کی تاثید کی سے فراح میں ہو صد بور تک سلمانوں کی صورت کے مرکز د ہے ، اس کی مسلمانوں کی تعداد دس بندرہ فی صدی سے فیادہ مندیں ۔ ظام ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ تو ارسے نے فرادہ مسلمان انہیں مسلمان بادشاہ تو اور کے فرور سے اسلام بھیلائے قرست نے فرادہ مسلمان انہیں ہوتے !

تخطۂ باک وہندیں سلمانوں کی آبادی بینتر دوعلاقوں میں ہے نیمال مخرب ربیعی مغربی باکستان ) اور شمال مشرق بینی (مشرقی باکستان) ہیں۔ شمال مغربی گروہ کے متعلق مسٹروائل سابق اکونٹنٹ جزل مدراس نے ''روٹری کلب مدراس'' کے سامنے ایک تقریر میں کہا کہ:۔

" رودا در بنجاب بین سلمانول کی اکثریت کی وجه اسانی سے بھی جاسکتی ہے ۔
یمئوبے ان اسلامی ممالک سے قریب ترہیں جو ہد وستان کی مغربی سرحدر پر
واقع ہیں ۔ اورستے بہلے مسلمان ہیں آسے اورسیے "
شمالی مشرقی گروہ سکے متعلق وہ کہتے ہیں :۔
" بنگل میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجرکیا ہے ۔ یقینیا گیرا مسلامی حکومت کا ختیج ہیں ۔ کی ختیج ہیں ۔ کو مدید ہی وحرکیا ہیں ۔ کو صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز دسیے 'مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ۔ بنگل ہیں صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز دسیے 'مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ۔ بنگل ہی

مسلانوں کی جواکٹریت ہے اسے اسلامی فتوحات یا اسلامی مکومت سے کوئی تعلق نبیں۔ بدخانص قدرتی اسباب کانیتجہے ادرانگریزی حکومت سے مختصرنیا نے ہی میں رونما ہو بی ساتا 9 کی عین سلمان (متحدہ) بنگال کی مگل آبادى كالجين فيصدى تص- ادرسند وتينتالبس فيصدى يلمماء ميس جسبيلي مرتبهم دم شماری بوتی توسلمان ٤٥٤٧ فيصدي عقد- اور بندو (٩٠٩) فیسدی اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اعماد "ب بندوگل آبادی کے بحاس قیصدی سے زیادہ موں گے۔ اور اسلامی حکومت کے دوران س تقیناً ان کا کھڑیہ گئ محكمه روم شماري بنگال كاسبر تينيات الكه تساسك بنگال كيمبند وايني انتهائي تعدا و کے قربیب قربیب بہنچ رہے ہیں۔ اور بہت جلدان کی آبادی میں کمی تمروع ہوجائے گی۔ اس کے بیکس سلمان آبادی طرحتی جائے گی " اگر بغور دیکھا جائے تومسلمانوں کی توسیع کی اہم دجہ اشاعت اسلام اور کروکے اسباب سے زیادہ دہ قدرتی حالات ہیں جو سبكال ادر آسام وغیرومیں بہت نمايال ہن امپیریل گزیطر میں اس مسئلے بر بنایت وہنا صت سے لکھا ہے :-" بالعمم اسلام لوگوں کے تبدیل مدیب سے اتنا مہیں براتھا جاننااینی قدیری قرت بمُوسے مشرقی منگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد گرست تدبس ال میں استی لاکھ سے ایک کروٹرساٹیھے بارہ لاکھ ہوگئی ہے۔مسلمانوں کی اکتربت اس وجسسے موتی سیے کہ وہ اور قوموں کی برنسبت بخرطور پرخواب آب دہر کو اکامقابلہ کرسکتے ہیں۔مسلمان گوشت نورسے ۔ اور اپینے مندو ہمسابوں کے مفاطبے میں ربادہ مقومی غذا کھا ماہے۔ وہ بیواؤں کی شادی کا حامی ادر کم عمر بحیں کی شادی کا مخالف ہے نتیج بیسہ کہ اس کا کتب بطرا ہوتا ہے۔ اور اس کی عُرز مادہ ہوتی ہے۔ جمال مک جبر اِ مسلمان کرنے کا تعلق ب- ابتدائی مسلمان مادستا مول کی این حالت انتی فیرستحکی تھی کہ وہ مدسب كى عام اشاعت ندكر سيخت عقف ريثروع شروع مين معل بادشاد بھى مديسى

## نوط

ا گلے صغمے پرہم باک و سند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس ازمنہ وسطی کے صفعے پرہم باک و سند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سردھے گ جو وسطی کے منہوں تقامت اوراُن ازاد حکومتوں کی حکہ ودھمجھنے ہیں مددھے گ جو فریں میدی بجری کے آخریں برسراقتدار تھیں۔

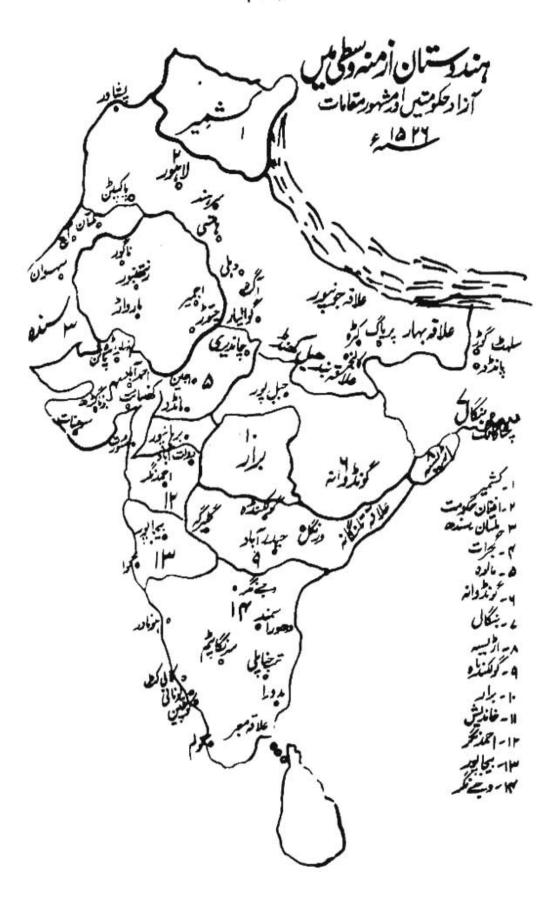

دورو و مرور و م

## دورنفوذ وترديج

الجعنول كايدا موجانا ناكز بيسء

 دُورِی شامل کرنا اور ما تی سوسال کو دُوس سعدور میں سبے ترقیمی اور ناظرین کی پریشان خیالی کا باعث ہوتا۔ اس سیسے ہمیں غیبات الدین تعلق کے حمد مِکومت کا ذکر ہیں اس خاندان سیکے ماتی افراد سکے ساتھ کرنا پڑا ہے۔

سلطان غیان الدی تعلق کا جائشین محمد بن تعلق ہوا ہمس کے عہد میں جابجا
بناوہ ہی ہوئیں۔ اور کاک کے کئی صوب وہی کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد
فروز تعلق بادشاہ ہوا ہو گئی تیک کا موال کے بلیے ملک کی ماد بخ میں ممتاز ہے۔ لیک
مکومت دہی کی دورا دروں کم زوری کو وہ بھی ندوک سکا۔ اور اس کے بعد توگویا
ایک سیلاب آگیا ' بعس میں تیمور کے حملوں اور خاندان سادات کی کم زوری کی وجہ
سید دہی کا دہ سہا اقتدار جا نا رہا۔ اس کے بعد لودھیوں اور بھیم مغل بادشا آبا بات الدین نے دہی کا افتدار بڑھانے کی کو منٹ شکی کی کینان کے زمانے میں موافق اور مناسب کی اور واقعہ بہتے کہ سلطان خیاف الدین
مخالت مرطرح کے اثرات کا رفروا تھے۔ اور واقعہ بہتے کہ سلطان خیاف الدین
تعلق کی وفات سے اکبر کی فتوحات تک حکومت دہی کو وہ وسعت اور استحکام
نعلق کی وفات سے اکبر کی فتوحات تک حکومت دہی کو وہ وسعت اور استحکام
نعلی کی وفات سے الدین تعلق نعلی اور سلطان غیاف الدین تعلق نصیب نہیں مواصل تھا۔

تهذيب وتمترن كويجى ال حالات سے فائدہ مبنيا - بيلے إسلامى تهذيب ومذيب كامركز حرف دې تقا - اب احمداً با دُيونيور' گُلبُرُم' اسمدگر الادومرسے شریعی اسىطرح كمرز بن كئے - اور اسلامى تهذيب اور مذبب كى اشاعت زمادره باقاعده اورموز طريق سعم مون كلى فيتحرير كمواكر جربج مختلف مبهمول برلوك ككف عقے ۔ اعوں نے برم بکرلی - اور بندوستان میں اسلامی نہذیب وتمدّن کا وہ درخت نشودنما بلف لكا بحس كم ثمرات آج بمين نظر آرہے بن -سلطان خیاف الدین خلق کی وفات اور محکر بن خلق کی تخست بست بند تغيروتبدل مك كيسسياسي حالب مين مروا اسس سع زياده انقلاب ملك كي دواني حالت من حضرت سلطال لمشائخ كي وفات سيم والسب كلك باكم ازكم وارالخلافه میں صوفہ ا عمد زرین ختم ہوگیا۔ان کے جانشین حضرت جاغ دہائے زمر وتقولے انصاف دنكي اور محوس روماني خدمات ميں اپنے مُرشد سے بچھے نہ تھے ' كبكن الخبيں يا ديل تھے کسی اور برزرگ کو وہ شايار سطونت اور و فارنصيت نہيں موا ' جو معض سلطان المشاكخ كيصقيس ودلعيت ثموا بخارمعامرانه مادمخول سيخول نظر آب كرحنرت سلطان المشائخ كي خانقاه درمارشاسي كم مقاطع مين وسرى بارگا بھتی جاں عوام وامراکسی خوب حکومت سے ہیں بلکہ ادادت وحقیدیت کے حذبات سيمتناز بوكرم ومجكات عق يحضرت ملطان المشائح كاأتنا الرعفاكم سلطان علاءالد بنظمي جبيع جابر بادشاه ان سيخم كهات عقے اور ان كي خواشا كايس كرت تضي بعض بادشاه اورشهزاد سعتران كي عقيدت مندم مديقه. يسلسلهان كى دات كے سابق ختم ہوگیا بلكم آخرى ابام میں خود انھیں مسماع کے سے ایک مرمی محبس میں جواب دہ ہونا بڑا ۔ ان کے بعد جرد ور آیا اس من مدرنشين حفرات صوفيرنر محقد اورنهي كسي بدرك وسياسترام ماصل مواكروه ابك لحاظ سيرحكومت ظامري برمعي فروغ بإلى مبلكة تعوّف كورزُرع اور كورت وّت كرسا من مرجها فا بيناء اس كح كئي اسباب مقع علوم اسلامي كي زياده اشاعت

سماع ادراس طرح کے اختانی مسائل کے متعلق میم شرعی نقطہ نظر عوام کے سامنے آگیا۔ اور اب نقہ ابی بنیں بلکہ الم علم عوام بھی صوفیہ بریک ترمینی کرنے لگے۔ اس کے علادہ حضرات صوفیہ بریکی ایسے برنگ ببیلا ہوئے مخصول نے طریقت کو تربیعت کا بابد کرنے کی طرورت بتائی کہ اور صفرت سلطان المتا کی کے ایسے جانشیں صفرت جراغ دبائے نے مدان کی ترویج میں بڑا جعتہ لیا۔ اس کے علاوہ سلطان محرکت تناق نے حضرات صوفیہ کے خلاف بوظلم وستم کا ہاتھ اسمالی اور ان کا زور تو رہے اور شیرائے منتشیں کیں اور ان کا زور تو رہے اور شیرائے ومنتشری کیں اور ان کا زور تو رہے اور شیرائے ومنتشریں کیں اور ان کا زور تو رہے اور شیرائے ومنتشریں کیں اور ان کا زور تو رہے اور شیرائے وہ منتشریں کیں اور ان کا زور تو رہے اور شیرائے وہ منتشری کیں اسے می تھون کی تو میں اور ان کا رہ تا ہے تھا اور ان کا رہ برائے کے زمانے ک

اسے دہی میں جوفروغ سانسل تھا اس کا خاتم موگیا۔

بونوراورگلرگراباد بوگئے۔امی طرح اس دور میں ملطان محک بی ادراحراباد برنیوراورگلرگراباد بوگئے۔امی طرح اس دور میں ملطان محک بی بالیسی بیمور کے سے اور دور سے سیاسی افرات کا بیجے بین کلا کہ مذر ہب ور دوانیت کی بالیسی شمعیں دہلی میں گل بہو کر ملک کے دور سے چھوں میں روشن بوئیں بہا پیخرت براخ دہائی کے دوم سے چھوں میں روشن بوئی بہا پیخرت براخ دہائی کے دوم ال سے حفرت خواج باتی بالٹیز کی آمد تک دہائی میمول خصیت براخ دہائی کے دوم ال ایک بھی بزرگ ابسانہ تموا سے برگا اس سے خالی دہی ۔اوران دوصد میں مرہ بسلی ہی دہائی۔ کے صفرت نواج اس کے صفرت نواج کے مقابلے میں بہنی کیا جاسکے میکن جیسا کہ ہم تہذیب یا جو نواج کی مجلسوں میں جیسے کو ان بہا کام سرانجام یا گئے ' بو دہا کی مجلسوں میں جیسے کو اسلام بہا کام مرانجام یا گئے' بو دہا کی مجلسوں میں جیسے کو اسلام بہا کام مرانجام یا گئے' بو دہا کی مجلسوں میں جیسے کو اسلام بہا مرتب ہا در دوم سے صوبل مثلاً میں کا اور مغربی بنجاب ادر اس زواج میں دافل بھوا۔ اور دوم سے صوبل مثلاً میں کا اور مغربی بنجاب ادر اس زواج میں دافل بھوا۔ اور دوم سے صفول مثلاً میں کا اور مغربی بنجاب ادر مندھ میں اسے استحکام نصیب ہما۔

تعجل إنه دورس ببلابادشاه لطان فياشلاب مسلطان عبيات الرين عن التعلق عن بعلياني منديستان كرست

ما بیزناز سستیول میں فتمار مونے کے لائق ہے اور جونہ این نازک صورت حالات

میں ریسرا فتداریجوا به

مم كهد يجيه بس كرخاندا بالمحي كاتاخرى بادشاه اسين نومسلم غلام خروك إلقه مستقل مجوا يخترون ناصرالدين خروخال كالقب اختياد كرليا اودتاج لثابي سربي ركمعا - اس كالفنب اور نام مسلما ول كانتحاليكن وه ول سيع مسلما ان نرتها - اور ابيض و برواريم قوم اس في مجوان سيم مكوات عقده تونام كي مسلمان ندعقے ۔ انفول نے مسلمانوں کے رہیے جدیا حام کردیا مسجدول کی محرابوں میں بُنت رکھواستے جاتے ۔ اور کام مجد کے نسخوں کو اوپر تنے رکھ کرخرو کے بندو سائمتی انھیں موند موں کی طرح استعمال کرتے ۔ یہ وقت اسلام کے کیے برا نازك مقا كيميرج مطري مي لكهام :-

مه اسلام کواس دفتت ایک سردیست کی پلری حرورت بھی یخسروکی ساسک جما می ابک بھی السار عقا ، جس کا اسلام باسے نام ند بور اور تعیف نے تواسلام ا خنتيارى ندكيا تحاردر بارس علانبرنت برستى بموتى اور فرمب اسلام كى توم بن كى ماتى مسلمان مورضين ان واقعات كابرس سرنج ادر افسوس كيانقد ذكركريتي مسجدون كي بحرمتي بوتى - باالخين مسماركباجا كادراسلام کی مقدّس کتابی کرمیول ادر اسٹولوں کی طرح بھیھفے کے بلیے استغال

ي حاتس 4

بدابی بھی ان داقعات پر آنسوبھاکرکھتا ہے:"بندوبراغلب دیارکامگار وكامياب مشدند وسيل خوابى برابل اسلام شبخدان آورد" منيا مالدين برنى بواسس زما ني رنده تها لكفتاب كرخسروكام قصد شمالي مندوسنان مس سن مرسس مندوا فتدارقا مم كمرنا تفاي وراس آيام خذلال وخسرال كه شعاب كفران غلب مندوال

بلندی می گرفت و شوکت و قوت پر والان بر مزید سے گشت - مهند وال تمامی بلاد ممانک اسلام بغلک سے زوند و شادیم اسے کر دند و نظر سے دانشتند کر باز دہل مند وانزشود و مسلمانی دفع معنم لی گردد \* (حر۱۲))

بندوستاني مسلمانول كوكي برايك ايسانازك وقت مقابح الخين لطنت دملی کے آغازسے اب مک مجمع میش نرآیا تھا الیکن ایک خدا کا بندہ اکھا اور میشتر اس کے کرفتہ ہوا کو اے اس سنے اس کا قلع فیع کر دیا ۔ غانری ملک فح الدین ہونا بوبعدوي لطان غباث الدين تغلق كے نام سے مادشاہ فروا۔ ايك متدين مسلمان ا در خلجی آقا و ل کا و فا دارخادم تھا۔خسروخان کی اسلام کش بالسی اور ان مظالم سے بواس غاصب ينقلجي خاندل كيسيما مذكان مرتورس واست برارنج تموااوراس في ظالم كاقلت متح كرين يركم يتمت باندهي يتفاذي ملك را ارشنبيدن اي خرمتوس عرق غيرت اسلام وجمتيت ناموس ولينعمت خرلش درحوكمت آمد وكم يختست برأتقام گفتن برمیان جان بست" اس نے اطراف واکنا مت کے مسلمان رؤراکو بہنام بيبع الدان سے مدرجابی بجن نے ذان صلحتوں کوفریسر قری رمقدم سمور ماعقرنه دياليكن دوسرول نے فرمبر معجيں مجفيں سائقہ لے كرفازى فك السلطنة ك طون روان مُوا مقانيه ك قريب بهلا برام عركم مُوا - دمى كى فرج ن كوني وراي كا مال تجديمير فادائن " منادائن "كي نعر الكائ الكي المحدود وكافرج كوشكست بمونى ً اورغازى ملك نے دبل كارُخ كيا يمام سلمان موفين اس واقع بروشى كا اخلار كرية من مرالين مكه اسب بعدد اقل ممانسي طفر براشكراسلام ورب وعلم كفار تكونساريشد" فرشته فازى مك كے كوچ كا ذكركر كے كھتا كے ت مسحا بالانفرش مركاب وممعنال موسط

فغاتی آفتاب من بدیں اعزازی آیہ دہی سکے بامردوں ری لڑائ ہوئی بہامیوں کونٹرائ نمیآ مادہ کرنے کے لیے خرونے نشاہی نزانے سکے مُنہ کھول دِسے ۔ انھیں تمین تمین جادجا دیسال کی تخواہ پیشگی دی ۔ وہ جان تورگر ارشے یہی غازی ملک کی شاندار قیادت کام آئی۔
خرو کواتبدال کامیابی کے باوج وشکست فائش ہوئی ۔ ادر دہلی اور اس کا گردد
نواح اس کے ساتھیوں سے باک ہوگیا۔ برنی مکھتا ہے فتتنہ افرونشست
وجان نو در اسلام درآ مر وسلمانی از سرتا زہ گشت وشعار کفردر رہین فرورنت و
فاطر اجمع شدود لها آسودہ گشت "۔

عامب خروکو آقاکشی کی مراحینے کے بعد غازی ملک نے خلجی خاندان کے وار توں کی ملاش کی اور جب اسے بتا جلاکہ خروسے اس خاندان کا بجبر بخبر تیل کروادیا ہے تو علم کے اصرار میر خود تخصت نشین مجوا - امیر خسرونے نصیب م

تكھامة

عامی است لام ، تغلق شاه کرانجم الها مرخ مزد تافلک نشگونه دس مودکشید غازى ملك حل مستعلق خاملان متروع موماسي مغريب والدين كالبيثم وحياغ تضالیکن این ذاتی قابلیت اورفهم وفرامت کے بل بوتے پر ترقی کر تاکیا ۔ ماکیش میں جہاں بابا فرید کا مزارہے ایک روایت مشہورہے کرجب غازی ملک جهوال الجيمقا توبا باصاحب كيهمسائي س الرائقا - الاصاحب اس د مادی - اوراس کی برکت سے وہ بڑھتا بڑھتا تخت شاہی مک مہنیا - اس ز ما بنے میں مصرت با باصماحب کا انتقال ہوگیا تھا یکی غازی ملک نے اپنی عقیدت کے اظهار کے بلیے اپنے ایک افرانشارت خان کے زبر بدابت با با صاحب کے مزار کے پاس بیتارت نالہ گھدوا ما بیس سے امالیان مثہر اور زام بن مزار کو بڑی مہولت ہوگئی۔ اس روایت کی محن مُشتر ہے ۔ میکن معزت كاباصاحب سيسلطان كي عفيدت ضرور قرين فياس سيخفيراكي میں ایک قصر قبولہ ہے اس کی بابت رکاری گزیٹر میں ہے کر ہے تعسیر ملطان غباث الدين تغلق سے ابینے ايک انسرُ کلک قبولہ کی معرفتِ اس زمانے میں آبادكيا بحب وه مصرت بابا فرمد كے مزار كى زيارت كے دليے ياكم بين جاسا تھا۔

اس کے علاوہ اسے مہرودی بزرگول سے بھی عقیدت تھی۔

خردع میں سلطان تعلق ایک سوداگر کے گھوڑے بچرانے پر نوکر تھا بچر

سلطان عددالدین کے بجائی الغ خمان کے باس بیادوں بی بھرتی ہوگیا۔ وہال

سلطان عددالدین کے بجائی الغ خمان کے باس بیادوں بی بھرتی ہوگیا۔ وہال

سے ترتی کرتا ہوا میراخور (بعنی سوار فوج کا افسراعلے) ہوا۔ اور بھرتواتنی مرتی کی کملکت کی سے بڑی جہ مینی منگولوں کی روک تھام اس کے بیڑو ہوئی کے اسے مغربی بھا دری کے بیرا بھی اسے میرانی منہ وہی فرائش اواکر سے بڑے جن کی بھا دری کے بیرا بھی اسے میرانی سے کہ سلطان

سے میر بھی ہے خار تھی کو مل ان میں عیمی ۔ اس کے مقصورہ پر میں نے خود ہو کھا ان واکست دی ہے۔

تعلق نے میں ایک مسجد بنائی تھی ۔ اس کے مقصورہ پر میں نے خود ہو کھا اسے میرانی ہے کہ سلطان ان واکست دی ہے۔

اس واسے میرانی باروں سے اُنہیں دفور اُنہوں اور ان واکست دی ہے۔

اس واسے میرانی باری کا کری کا کسٹو اُنہ

تخت نشان بون برست بسیم و مسلطان کور ایرا و به بسالمال کو در برا او به بسالمال کی در بیاب و در ب

دی جاتی۔ عدالمت اور بہلیں کے محکے تسلی نجش سکتے اور مملک کے دُور درا زحوشوں بیں بہلے درسجے کامن والمان تھا ؟ مسلمان مورضین کی سلطان غیاف الدین کی نسبت جورائے تھی وہ ہر تی کے صفحات میں نظرا تی ہے:۔

ومتكرضياد الدين برني مؤلف تاريخ فيروزشابي ام- ازبيس خدا وندان تجربه كمتنيم عاقبت بس ايشال بسرمه انصاف كمحول بود شنيده بودم كماليثال ازر دے سلامت طلبی عام دنیک خواہی دین دونیا مسلماناں گفتندے كر در دمل سبج بادشائ مجيم لطان تغلن شاه يائ برسر رسلطنت بهاده است شابدكرلبداز دسم بميواد بادتاب برتخت كا و دلى جلوه مكند" ( ۴۴٠) ایک قابل تطم اورانصاف بیند یا دشاه بهونے کے علاوہ سلطان عیات ُلدیّن تغلق ایک متدین سلمان تھا۔ وہ ٹودھی ارکان مشریعت کا بیند تھا ا درخلجیوں کے ز مانے میں جوندسی برعنوانساں تروع ہوگئی تفیس ان کی اُس نے اور اِس کے جانشينول في اصلاح كى ديكين انسوس سبي كرسلطان المشاتح حضر يظلم لدين دہوی سے اس کے تعلقات ر روع ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ اس برمز کی کی بنا تو مس ونت بڑی جب تخت شاہی رہی ہے کے بعدسلطان نے بین لمال کو دوبارہ اُستواد کرنا شروع کیا۔جب غازی ملک کی فرج دارالسلطنت کے زىيب بېنچى تقى ت<del>ۇخىرون</del>ىغەن مەرەپ سياە كوتىن سال كى تىخۋا مىيشىگى دى تقى بلكە دىي کے بااثر فقرااور مشائخ سے حمول دُعا کے بیے خطیر قسیں ان کی خدمت میں طور ندر كي مجيب ان ميس ميتنين بزرگول ( بعبي ستدعلاء الدين سخ دحدالدين غليفيرشيخ قرمدالدين مسعود تسكرينج اورمشيخ عثمان ستياح خليفه شخ ركن لدين) فے تواس برکاراوراسلام کش بادشاہ کی ندریں بلینے سے صاف انکا کر دیا ہون نے دے کرد کھ لیں اور جب غیاف الدین تخت نشین مجوا تواسے رقمیں واپس كردير يتضرت سلطان المشائخ كوخسرون يانج لاكوتنك بصبح تقر يبنغل نے

ان سے اس رقم کی وابسی کی خوامش کی توامندوں سنے فرایا کر مجھے ہو کھیے ملائقا وہ بیٹ اسی وقت خیرات کر دیا۔ اب میرے باس کھی خیسی ۔ بیرمعاطر تواس بیختم ہوگیا الی اسی حجید نہیں کہا دیا ہو۔ عجید نہیں کہا دیا ہا واقعہ کا طلال رہا ہمو۔

اس کے بعد میں اور اسے بادشاہ سے تکایت کی کہ شیخ نظام الدین مماع کے سوالیسی چریے دلیے ہیں لیتے۔ اور سرور مور بو مدر ہے منظیم بادشاہ نے سر بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کا ایک محضر منعقد کرے ۔ جنانچہ بادشاہ نے سر بادر اور مماع کے مسئلہ بربحث ہوئی ۔ اس محضر نے سماع کے خلاف نتوی ملماکو کہ یا ۔ اور حماع کے مسئلہ بربحث ہوئی ۔ اس محضر نے سماع کے جواز میں نہ دیا ۔ اور حب ( بقول فرشنہ ) صفرت سلطان کمشائح نے سماع کے جواز میں ایک حدر ب دبوقی اور قول فرشنہ ) صفرت سلطان کمشائح نے سماع کے جواز میں ایک حدر ب دبوقی اور قول فرشنہ کا میں نہ محق کی برا محمل کے محالفین میں نظامی تذکرہ نگار سکھتے ہیں کہ اس نے قاضی شہر کو جوسے سے سے محالفین میں بیش بیش تھا ، مور کہ را کہ دیا ۔

آیام حکومت کے اخری سلطان کر سکالہ کاسفر پیش آیا دہ اس سفرسے والب آرہا تھاکہ دہلی کے قریب بنچ کر اس نے ایک جربی محل میں 'جواس کے بیٹے اُنغ خاں نے اس موقع پر تیار کر وایا تھا قیام کیا۔ دو سرے روزر وانگی سے سپلے کھانا کھاریا تھاکہ میں جربہت عجلت میں تیار موا تھا' گر بڑا اور بادشاہ اس کے نیجے دیب کرمرگیا۔

اس واقعربرطرم طرح کی صاشیر آرائیال کی گئی ہیں یعبن موسط الغ خال کو جو بجد میں سلطان محمد بن خلق کے نام سے بادشاہ مجوا۔ اسپنے باب کا قال مجھے بن اور بعبن کھتے ہیں کہ بادشاہ کی موت ایک انعاتی حادثہ سے مولی ۔ آج نقین سے

که اس داقد کاایک اُدر مبلوی ہے ۔ نظامی مذکرہ نگار عصفے ہیں کہ جب بادشاہ کھنوتی سے آرا کھا تھا ہوں کہ است آرا کھا تھا تھا ہے۔ نظامی سے آرا کھا تھا تھا تھا ہے۔ اُلے میں کے یہ ہنوز دہلی کے در است "نظائی صفات آواس علی مائی ، بیشن نے جواب دباکہ دکھی لیں گئے یہ ہنوز دہلی دُوراست "نظائی صفات آواس اُلے صفحے بر )

اس مسئل برکی کهنامشکل سے دیکن ہمارا خیال ہے کہ سلطان غیاف الدی تعلق کی موت اتفاقی متی ۔ ابن بلوط کہ تناہے کمحل بادشاہ کی اپنی خوام ش بر تبارکیا گیا تھا

( بقيانت ازمنعر ١٩٠٨)

مبینه پام وجاب کی بنا پر بادشاء کی موت کو صرت سلطان المث نیخ کی کرامت قراد دیتے ہیں۔ اور بور پی مصنعت کتے ہیں کہ باپ کو بلاک کرنے کے تبید الغ خال نے جوسازش کی تنی اس میں سلطان المشاری نثر کی سنتھے۔

میں بدروا ببت سرے سے ہی مشتبرا درخیرا غلب معلوم ہوتی ہے ، وج ہات باہ خما کا ہیں۔ ۱۱) بعد کے مورخوں نے اس واقع کو مشہورا سے نقل کیا ہے اور اسے ایک مشہورا فواہ سے زبارہ و تعت دینا تھیک نہیں معتبر معمر مورضین اس واقع کی نسبت بالکل خاموش میں۔

(۱) بادشاه کے تفرت شیخ کی مدمت میں عماب آمیز پہنیام بھیجنے کی کوئ دجنیں معلوم ہوئی یجب بادشاہ نے خرد کاعطبہ والبی نرکرنے پرادرسماع کے مسلط میں بھی معرت سلط ال استاری کے خلاف کوئی تدم نرا تھا یا ( مالا نکرخسو کے عطبہ والبی بینے کے لیے جرمی اس نے بسااد قات کی بھی اس کی ناریخ گواہ ہے ) تو یہ بات بڑی جب معلوم ہوئی ہے کہ ایس نے بسااد قات کی بھی اس کی ناریخ گواہ ہے ) تو یہ بات بڑی جب معلوم ہوئی ہے کہ ایس نے بسالہ ناریخ گواہ ہے ) تو یہ بات بڑی جب معلوم ہوئی ہے کہ ایس نے بسالہ معقول و حب کے بلط نست کے سستے ایس موبلاکی معقول و حب کے بلط نست کے سستے با ہر جو بلاکس معقول و حب کے بلط نست کے سستے با ارشوں سے بیدا کرنے ۔

(س) ابن بطوط نے بوسلطان کی وفات کے نوسال بعد سندوستان آیا اور جرنے فیضے کرن الدین ملتانی کی ربانی اس واقعہ کی ستے ریادہ تفصیلات دی بہی بسلطان وحفرت فیضی کی مقتلی کے بعضی کی مقتلی کے بعضی کی مقتلی کے بعضی کی مقتلی کے بعضی کے ایک مقتلی ایک مفتلی ایک مقتلی ایک موارشات کے ایک مقتلی ایک موارشات کے بعضی کے بوجود اس نے کہیں بادشاہ کی دھم کی یا صفرت کے بواب کا ذکر نہیں کیا ۔

(۲) برتی جواس در نے میں ذیرہ موج د تصااد موخرت شیخ کا پُرج شی معتقا ایک اعظامیس انکھتا۔ مواکر درصد مرزا نے امیر مرد کے متعلق انگروزی میں ایک فاصلان کمنا ب بھی ہے اس میں ( باتی المحے مستحفے پر ) اورمقعدد بینفاکر بادشاہ یمال آدام کرنے کے بعد شا ہانہ جگوسس کے ساتھ داڈ الخلافر میں داخل ہو۔ چرکم بیرعمادت تین روز کی مُرت میں رقمی عبدت کے ساتھ کمل ہوئی تھی۔ اور محل تھا بھی کاری کا اور کا تھے کے توزور جائم تھا۔ اس سلیے اس میں کوئی السی خامی رہ گئی 'جس سے حبب ذرا سر رافر ہرا سادی عمادت دھم سے گرگئی۔

رفتم وازر نبتن من طلع تاریک ترکه من گرشمعم محرس دفتم بزم بریم سافتم سلطان غیاف الدین تعلق کی وفات کا ذکر کرستے ہوسے برتی اکھتاہے : " وازمردن سلطان تعلق اذر وسے معنی جمان راخوا بی روسے نمودسے

(بقيرن ازمني ١٩٩)

ا مفول نے اس معایت کے تعلق شک تشبر ظاہر کیاہے ۔ ایک دم توید دی ہے کہ اس درجہ عدرت عدادت کے اخبار کاکوئی مبدب نظر نہیں آئا ۔ دو مرے یہ بھی یا در کھنا چاہیے کم معفرت ملاوت کے اخبار کاکوئی مبدب نظر نہیں آئا ۔ دو مرے یہ بھی یا در کھنا چاہیے کم معفرت مسلطان المثنا کے اس دملنے میں قریباً بچا نوسے مسال کے تقے ۔ اور مبات ماہ سے ایک کلیمی ممن مرمن میں مبتلا تھے ۔ ایسی حالت میں ان کاکسی شمکش یا مباحثہ میں جمتہ لینا یا بلامزورت کسی دومرے کوشکایت وعلاوت کا موقع دینا بہت ممتبعد معلوم میر ماہیے ۔

آن معرم ملکت کرتودیدی خواب شد وان بل کرمت کرشنیدی مواب شکر هم میکی میلامت و هم نفس عافیت از دیدهٔ نظاره کنال در حجاب شکر افلاک رالباس صیبت بساط گشنت اجرام را د قایهٔ ظلمیت نقاب شکرم

اسلطان عیاف الدین کی دفات برخیران تان کا الدین کی دفات برخیرا بختی کا کمران اسلطان محکمین کے بلید ایک محمریت و وقر آن مجید کا حافظ کا برا با بند تھا عربی فارسی میں بہت اسطاح طوط کھنتا تھا۔ اس کے سیاسی مسلک کی نسبت ڈاکٹو تارا چید کھنتے ہیں: ۔

"دہ اپنے فریس کی پردی پردی کرتا اور اس کی فاگی نندگی بے عیب تھی ۔ وہ متحسب ہرگز نرتھا۔ تنگ نظر فقہا کی دلئے کو بہت انہیت ندرتیا تھا۔ ادر ہمنت مسلم کی کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے ان کی معاشری معاشری اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ۔ اور رسم سنی کوم قون کرنا جا ایک ہند دکو اس نے سندھ کا گورز مقرد کیا ۔ اور درم دل کو بہت ہیں۔ کہ باوجودائی جنری اس کی قابلیت اور جزیت طبع سنکے نرویک کم ہے بادی والی کی باوجودائی جنری کی فائل میں تاہد ہو اس کے دو موریق کی ہو بات اس کے دل میں جھیماتی اسے کوراکر نے کو نسبی نویک کی اسلام کرنے کا گورز مقرد کیا جو بات اس کے دل میں جھیماتی اسے کوراکر نے کا کوروال کیا فہ بنا باجا ہا گئی کے دو اس آباد زیادہ مرکزی کا گری کی دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کا کھی کیا کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کہ دولت آباد زیادہ مرکزی کا گری کی کوروال کیا فہ بنا باجا ہا کرنے کی کوروال کیا فہ بنا باجا کی کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کی کردولت آباد کیا کردولت آباد کردولت آباد کی کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کردولت آباد کی کردولت آباد کیا کہ کردولت آباد کردولت آبا

که مختراً دیخ اہلِ ہند ( انگریزی ) از ڈاکٹر آداجند مر ۱۵ مرد ۱۵ مرد است اللہ خاکٹر ہمدی تحدید الدبر بان د فی کے کام داکٹر مهدی تصبی نے الدبر بان د فی کے ایک بی از داکٹر معلومات صفیم درجی بیٹا کی کی کی کی کی کی کی کام کرنے کے کوشند کی کوشند کی کوشند کی کی کی کی کی کی کی کی کام کرنے کا کہ کام کرنے کا کہ است اسلام کی شعاعیں دکن کے کوشند کوشند میں ہنتی کئی کی سے اسلام کی شعاعیں دکن کے کوشند کوشند میں ہنتی کئی کی سے اسلام کی شعاعیں دکن کے کوشند کوشند میں ہنتی کئی کی سے اسلام کی شعاعیں دکن کے کوشند کوشند میں ہنتی کئی کی کی میں المقالیم کی کشعاعیں دکن کے کوشند کوشند میں ہنتی کئی کی کی میں المقالیم کی کشعاعیں دکن کے کوشند کوشند میں ہنتی کئی کی کی میں کا کاروں کی میں میں کاروں کی میں کاروں کی میں کاروں کی کاروں ک

اور وہاں سے سادے ملک کا انتظام بقیہ "سان تھا۔ مگر اس ارادے کی تجمیل کے رہے اور دہاں دہی کی تجمیل کے رہے اور دہاں دہی کی تحمیل کے رہے اور دہاں دہی کی اور حور تولی کے میں اور دہا کے دولت آباد جائیں ۔ بعض کے ساتھ دہلی صفائی میں اور کی احکام اس نے جاری کیے ۔ جنانچر بدایونی تکھتے ہیں : سختیاں کیں۔ اس ختیاں کی دراعتقادِ او عدل بود ممکل براوشد" از افراط للم و نعدی سلط ان کہ دراعتقادِ او عدل بود ممکل براوشد"

سلطان گذشان کے نیم کی کے میں اور کئی صوبے دہی کے اقتدار سے برا ہوئ کلکوملک ہیں عام بنظمی جبالگی ۔ اور کئی صوبے دہی کے اقتدار سے اس ہوگئے معبر وصوراسمندر اور تلکنگانہ کا کچھ جفہ تو اسلامی حکومت سے اس طرح آزاد مجواکہ بجر اسے فتح کرنا مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا ۔ وسے گرکی ویع مسلطنت کی بنیاد بھی محمد تعلق کے آخری آیام میں دکھی گئی ۔ اور اس لطنت نے مسلطنت کی بنیاد بھی محمد تعلق کے آخری آیام میں دکھی گئی ۔ اور اس لطنت نے مورب کی طرف دہوی حکومت کے مقابلے میں کئی سوسال مک ایک جیسیل کا کام دیا یہ منی سلطنت اور مرکال کی خود مخار حکومت کا آغاز بھی اسی زمانے سے مجوا۔ اور حکومت دہی کا دارہ از سلطان علامالدین کی کے زمانے کی نسبت بست

سلطان محد تعلق نے کلک کی سیاسی حالت برگہراا تر ڈالا کی جو تبدیلیاں اس کی وجرسے فرابی نظام ، بالخصوص مشاکع وصوفیہ کے ترور موخ میں ہیں ہوئی وہ بھی جبہ کم قابل دکر ہیں۔ اس کی تحت نشینی سے بہلے دہل میں صوفیا ہے کرام کا بڑا الزیخا۔ ان کی دات مرجع خلائی تھی۔ اور جوباد شاہ دِل سے ان کے متحقد نہ تھے کا تحصیل بھی ملکی صلحت کے ماتحت ان کا احترام کرنا سے ان کے متحقد نہ تھے کا تحصیل بھی ملکی صلحت کے ماتحت اولیا کے پُوری بڑنا تھا۔ بھی خوب مقتے کہ انھوں نے فقراومشائح کو ناخوس کیا تو مراح والی مقادم اور ان مالی مقادم اور ان مالی میں مورضین (مثلاً برنی) محصے میں کہ جب ورشی سطورت بادشاہ کون ساہر وگا۔ یکن مورضین (مثلاً برنی) محصے میں کہ جب ورشی سطورت بادشاہ کون ساہر وگا۔ یکن مورضین (مثلاً برنی) محصے میں کہ جب ورشی سطورت بادشاہ کون ساہر وگا۔ یکن مورضین (مثلاً برنی) محصے میں کہ جب ورشی

سے اس کی فوجیں دریز مک نہلوٹیں اور نہی ان کی کوئی خبراکی تو بادشاہ نے مترود بموكرسلطان المشائح كي خدمت بين قاصد يجيعا -علام الدين يك المنوب اور خود سرباد شا، عقا۔ میسی بزرگول کااس کے دل میں اس طرح احترام نہ مخفا جسطرح سلطان التتمتن أورمعض دوسرم بادشا ہوں اور اراکین سلطنت کے ول میں و سکین بھر بھری اس نے مدم ہی راسماؤں کا بڑا یاس کیا بیصر سے لطال الشائخ سے اس نے کئی دفعہ ملنے کی خوام ش کی میکن حضرت نے کہلاجیحا کرمیرے گھر کے دو دروانسے میں اگر با دشاہ ایک دروانسے سے داخل بوا تو میں دورس وروانسس بارنكل ماؤل كاراس جاراور فهار بادشاه ن نرمون اس جواب سے بُرانہ مانا بلکہ صفرت کی خواہشات کا احرام کیا۔ اور ان سے ملاقات كااراده ترك كرديا ملكان كي شيخ ركن الدين كي خدمت يس اس سف كى لاكه يخك ندر كيے ـ اس كابنا بطيا اور ولى عمد خسروخال تحفوت لطال المشائح كالمربيه تخار واقعه بيه ي كرض زمان كالهم كزشته باب مين ذكر كريقي بين ده بندوستان مين صوفيه كاعهدزتري تقا عوام بلكنواص مجحقة تحق كرسياه وسفيد كالنجى خدارسبده ابل دل كيماس ب المفس سے اظهارِ عقبدت كركے ابنا دين و دُنباعشيك كرنا جِلْهِي - بيزمانه خوش اعتقادى اورانجنداب كانتفاء علم صحح معنول مي عام نر او اعفا - اوراس كى تفورى بست جوكزيس بيلى تعين و المحمى زياده ترصوفه كي مجلسول كوروش كرتس مسلطان المشائخ ندصرف معصانبت ادر تقدّس كے سمندرست بلكم الم الم الم يسمي شهرة أفان عقد اور وقت كے بهتران شاع اميرسومبتري موررخ صياء الدين برني اور مبترين عالم (مثلاً مولنا فخ الدين زدادی) ان کے عقدیت مند تھے۔

صوفی بالخصوص عفرت مطال المشائح كااثراس قدر زیادہ تھا اور خاص وعام كے دلوں بران كى اس طرح مكومت تقى كرمبت سے بادنسا ہوں كو اس كاملال ہوا محد معلومالدين سے بيلے ہوگا۔اور معبول نے براٹر توریف كى كوشش كى - ہم علامالدين سے بيلے

تطب الدین مُبادک شاہ کا ذکر کر بیکے ہیں کہ اس نے ملّمان سے شیخ دکن لدین کو بلا ا تاکہ صرب سلطان المشائح کی خالقاہ کے بالمقابل ابجہ اور برگ کی بالگاہ قائم ہو۔
اور ان کا ابنا زور کم ہو سلطان قطب الدین کی پرکوسٹیس بار آور نہ ہوئی یہ بیک جب سلطان المشائح کا انتقال ہوگیا اور سلطان محکم بن خلق تخت نشین ہُواتو اُس سنے اپنی تمام کو شخص مشائح کا اثر کم کرنے ہیں صرف کیں۔ اور نہایت استقلال اور
باقاعد کی سے ان کا خیرازہ اس طرح منتشر کیا کہ اگر جو بعد میں گاہے گاہے بڑے و معاصب سطوت بزدگ ہوئے ہیں اور معض با دشاہان وقت نے ان سے رشی معادت مندی دکھا کی مارے بادشاہ وقت کو اللہ شائح کی مارے بادشاہ وقت کا مقرم قابل گنا جاسکے ۔ اور صوفیہ کا جہدار سے منتہ کے لیے
کی طرح بادشاہ وقت کا مقرم قابل گنا جاسکے ۔ اور صوفیہ کا جہدار ترین ہمیں ہے کہ لیے
خود من اور مادشاہ وقت کا مقرم قابل گنا جاسکے ۔ اور صوفیہ کا جہدار ترین ہمیں ہے کہ لیے

مردیت میرونی از کم کرنے کے بیے اور اسمیں علائے جم کو ایک ان کے تابع اسے کے بیے سلطان محرت خاص ایک بڑا فلم میں مطابع المصیں ابی بج کی خاص سے ایک بڑا فلم میں مطابع المصیل ان محرک کے بالی مختر میں میں مورک کی سختی کی جاتی ۔ ابن بھو طر مکھنا ہے کہ سلطان محرات خاص سے کر بزر کر تا تھا۔ اور یہ دلیل لآنا تھا کہ خلفا کہ مشائح اور عالمول کو ابنی مج کی فقرت ہیں سپروکر تا تھا۔ اور یہ دلیل لآنا تھا کہ خلفا کے مشائح اور عالمول کو ابنی مج کی فقرت ہیں سپروکر تا تھا۔ اور یہ دلیل لآنا تھا کہ خلفا کے مشائح اور عالمول کو ابنی محرک کے کئی کو کئی خدمت برونہ کرنے تھے ہوئے ہے۔ بڑا وار اس نے سلطان المشائح کے جانشین سے مورت چراغ دبی گرا اس محرب بچراغ دبی کو اس وقت یا د آیا کہ مرتبے وقت اخیر میں فالے میں ڈال دبا سحرت بچراغ دبی کو اس وقت یا د آیا کہ مرتبے وقت اخیر میں فرائد میں ڈال دبا سحرت بچراغ دبی کو اس وقت یا د آیا کہ مرتبے وقت اخیر میں فرائد میں ڈال دبا سحرت بچراغ دبی کو اس وقت یا د آیا کہ مرتبے وقت اخیر میں فرائد میں ڈال دبا سحرت بچراغ دبی کی اس وقت یا د آیا کہ مرتبے وقت اخیر میں فرائد میں ڈال دبا سحرت بچراغ دبی کو اس وقت یا د آیا کہ مرتبے وقت اخیر میں ڈال دبا سحرت کی مقاب کے ناگوار حکم کو مان لیا فرائد کی محدی کی ناچا ہیں ۔ ۔ بدا نوب اس محدی کہ دار ولیشان بطوئ کی میں درولیشان بطوئی میں دولیت کی محدی کہ درولیشان بطوئی میں میں کہ کو کہ درولیشان بطوئی میں محدی کے معدید۔ بدر دولیشان بطوئی محدید کے معدید۔ بدر دولیشان بھوئی میں درولیشان بطوئی محدید کا درولیشان بطوئی محدید کے معدید کے دولیشان بطوئی محدید کے معدید کی درولیشان بطوئی محدید کے دولی کی درولیشان بھوئی محدید کے دولیشان بھوئی محدید کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے درولیشان بھوئی کے دولی کے

خده متگاران خدمتم نمایند بس یک مراتبنول (بان) نوراند و مگیرے دساربندد انغرض بسیم شائخ را خدمتے مقرد کر دیمشنخ نصیرالدین اودهی المشهر کورب براغ دلی را تکلیعب جامر بی شانیدن نمود و نشخ قبول نرکرده کارنخشوت کشیر جنانچ مشیخ را قضاداده محبوس ساخت و شیخ راسخن بریخود شیخ نظام الدین بیا بیاد آمیره ناجاد تبول آن خدمت کرده از بند نجات یافت می

مشائخ کبادکوابن کجی خدمت سپردکرنے سے سلطان کا ایک مقصد توان کا مرتبرکم کرنا مقا۔ اور دُومرامقصد سے مقاکہ وہ اس کے ساتھ رہی تو انھیں اپنا نظام قائم کرنے اور اثر بڑھانے کا موقع نہ طے گا۔ جنانچ حضوت بچاخ دہلی ایک عصصے تک اس کے ساتھ درسے اور جب وہ محصّلہ میں مرکبیا تواس وقت بھی ایک عصصے تک اس کے ساتھ درسے اور جب وہ محصّلہ میں مرکبیا تواس وقت بھی اس کے ساتھ ہی تتھے۔

انتقال وكرا - اوروه كشمير ماسك

اسى دمانے ميں ايك بڑے صاحب صدق بزرگ گزرے ۔ شخ شہاللہ بن سى كوروه شخ الاسلام احمد مجام كى اولادىي سيستقصدا ورميض الخيس شخ زاده عام ي كتقه عقد وو معزت سلطان المشائح كمخالف مقع يبكن اس مي كول شك بنيس كروه بشد صاحب مدن وصفا بزرك عقر - اورى كوكا بوخطاب انفيس زمان خلق سے ملائموا تھا'اس کے وہ مرطرح مستی تھے یا دِشاہ نےان سے بھی خدمت لینی جاہی کیکن انھول نے انکارکیا ۔ اس برحکم بھوا کہ ان کی ڈاٹر می نوجی جائے ۔ بادشاہ کے اس حکم کی میل ہونی سکی شکے زادہ نے پھر بھی ان کی خدمت قبول کی -اس کے کھر عصر بعد ما درشاہ ان کا معتقد بهوكيا ربيرمخالعت بمُوا - اورامضي ابيضابك اميرك إنحق مُلاجيحا - أمخول كهاكرتين اس ظالم مادشاه كى خديمت سركزنه كرون كا - امبرت برالفاظ مادشا کے پاس جاکر ڈسراد ہے - بادشاہ بڑا خفا مکوا - اور حکم دیا کوشیخ کوزبروستی بكرٌ لائتين مينانجروه لائے كئے - بادشاه ف قاصى كمال الدين معدرجال کے پاس فریاد کی کرشیخ ایک بادشاہ عادل کوظالم کہتاہے اس مرمورشرعی جارى بونى چاسىيے ـ سيخ بحبى بلائے كئے - الحفول ف بادشاه كوظالم كيفكا ا قرار کیااور اس سے ظلم کی کئی مثالیں دیں ۔ بادشاہ اس پراور تجرفرا اورانھیں برعى اذتبت اورا بانت سعمروا فرالا -

بادشاه كى اس بالسى اورظكم وتشدّركايه الريمواكرد بلى مي صوفيه ومشائخ كا

ك ملاحظهم وميرالاوليا صر٠٠٠

ی سیرالاولیا میں سلطان الشائخ کے دُورے مربیدوں کے ساتھ بادشاہ کی شمکش کی مثالیں دی گئی ہیں۔ (مثلاً ص ۱۳۱ بیرسٹینے قطب الدبن مؤر ص ۱۳۳۸ برمولنا فی الدین مثالیں دی گئی ہیں۔ (مثلاً ص ۱۳۱۱ بیرسٹینے قطب الدبن مؤرم مرام المجام مرام الدین کے مداعة باوشاہ کی محرب کا ذکر ہے ) کے طاحفہ موزم برموام ابرا جو مرام کا دور میں کا درادی کے مداعة باوشاہ کی محرب کا ذکر ہے ) کے طاحفہ موزم برموام ابرا جو مرام کا دور کے مداعة باوشاہ کی محرب کا ذکر ہے ) کے طاحفہ موزم برموام ابرا جو مرام کی مداعة باوشاہ کی مداک کے مداک کی مداکت کا درادی کے مداک کے مداک کا درادی کے مداک کے مداک کا درادی کے مداک کی مداک کے م

زود بہت کم ہوگیا یعن کو اس نے ملک کے دور دراز محقول می بھیج دیااور بعض واقعات کا بردگ دکھے کرخود کخرد چلے گئے ۔اس کے بعد سلطان فرونغلق کے عہد مکومت میں حالات کہی قدر بہتر ہوئے لیکن فیروزمشائغ سے دیاوہ حلما و فقہا کا فاکل تھا۔اوراس کے زوا نے میں تصوف سے زیادہ مشریعت کا دواج ہوا۔ یونکہ اس کے بعد حکومت دہا بالکل کم ور ہوگئی۔اور تمور کے حملے سے دہا سہا دم بھی بکل گیا۔مشاری و بھی الکل کم ور ہوگئی۔اور تمور کے حملے سے دہا سہا دم بھی بکل گیا۔مشاری و بھی نہ بندھ سکا۔

اسلطان محر تفاق فی مسلم اس محر کی اس محر کی جو مخالفت کی ہے 'اس کے اسباب برجمی دوشنی ڈالنی جا ہیں ۔ ایک و جر توسیاسی ہوگی یعنی شاہی اقتدار کھٹا نا یکی نظامی مورضین کے ندویک برطمی وجر بادشاہ کے ابیع معتقدات تھے۔ برنی جو ایک باقاعدہ صونی اور دوحالی معاملات میں اسلامی طبقے کے خلاف قدامت ایسندگروہ کا ترجمال تھا 'رکھتا معاملات میں اسلامی طبقے کے خلاف قدامت ایسندگروہ کا ترجمال تھا 'رکھتا

فرت تديمي محرّ تغلق كي نسبت لكعمّا ہے:

" نیزوه اپنا اُکٹروقت فلسفیوں کی محقولات میں صرف کرتا .. اور روایا اُ و نقلیات میں سے اسی جیز کی تصدیق کریا جوعقلیات کے مطابق ہمرتی اُ فرنشتہ کے اصل العاظریہ ہیں :۔

" نیزاکرُّ ادقات نولیُن را صرفِ معقولات فلاسفه ساختے . . . وادنقلیات آنچِ تطبیق آن بچقلیات متصوّل نو دسے تصدیق کردسے "۔

سیدگیسودراز کے ملفوظات بی جی سلطان کر تخلی کی ماریسی با قاعدگی پر نشه ظام کراگیا ہے ۔ بلکہ ان کی ایک بیان کردہ روایت کے مطابق محتولی بھی علام الدین خلمی کی طرح ایک نے منصب کی نباط النا جاستا تھا ۔ سخرت سید گبیرودراز سلطان علامالدین مجھی کے سنجمیری دعووں کا ذکر کررے کھھتے ہیں :۔

اله بوامع الكلم مره ١٤

"اورسلطان محدّتنلق كوبھى اسى طرح كے نفنول خيالات اكساتے رہتے عقع - ہمارے مرشد کے خواہرزاد کھائی کولنا کمال الدین فراقے تقے - میں ایک مرتبہ قبلق خان کے بھائی تشمس الدین کے پاس مبھا ہوا ب<u>رودی</u> کا مطالعہ کر ریا تحقاکہ اتنے میں فتلق خان کی ( بادیشاہ کے حضوریس )طلبی ہو تی شمس لدین کھنے لگاكر آب لوگ يهس بيطھيے ميں ابھي أياموں - گھڑي بھركے بعدورہ والس آيا تو کھنے نگاکہ اس وقت فان سے عجیہ قبضہ شایا۔ اور خان کی ربانی کہنے لگا کہ اس وقت غیر حمولی طور برمیری با دشاه کے بال طلبی ہو ٹی میں گیا۔ دیکھا کہ دہ اینا مُنهُ سَمْع كى روشنى سے مواركر اندھيرے ميں مبطا ہوا ہے۔ ئيں بہنجا اور حسب ممرك تعظيم بجالايا اورخودتهي اندهير بيص مبطركيا ليكن دل مي سورج ربائحاكرمادتنا میرے بھائی یاکسی دوسرے قرابت دار کوفتل کرنا بیابتاہے۔ فوری طور میر مجھے اس کے متعلق کہنا تہیں جاہتا ۔اس کیے تامل کر زیاہے ۔ يكايك بادشاه نے كهنا شروع كياكة فرمن كروكر آج كوني أومي أعظر سك كم حاذ التُدم محرب بغير بن عقد توسم اورتم كس دليل سعاس قائل كريس سعة من سف دل مس سوچاکداگرئیں نے اس کے ساتھ مجٹ تشردع کی تو رہی مجث کرے گا۔ بات بڑھ جائے گی۔ ہترہے کہ میں کونی ایسی بات کہوں کہ دہ جان لے کر پھراس کو يهلطنت ميرنهك كي-جانجيس فوراكهاكه ايسه وام زادے دولف احق بریخت ، کے سیلے دلیل کی کہا ضرورت ہے۔اس دقت بادشاہ کے قبال سے منک اور شرب اسلام نے اس طرح اقتدار حاصل کرلیا سے کہ باوشاہ کے غلام است جوتیاں مار مادکر فناکردیں سکے -جب اُس نے بیرسنا توسر حبکالیا اور بواب میں کچھے نہ کہا مولنائتمس الدین نے کہا کہ میں نے خات سے بُوچھا کہ اگر يربد بخنت كوني اس طرح كى باست ظام كريس قوتم كياكروسك وه بولاكرفداكي قسم! سنسيح بيطيح أدمى اس كے خلاف علم بغاوت ملندكريك كا تووه ميں مول كا يادِتاه بصطرح قملق خان كي توظيم كرمًا تحا المي طرح ملك منعنور اور اس كے باب كي مبى

نسبت شبعے بیدا ہوسکتے ہیں یکن برام ورو فرطلب ہے کہ محافظ نے زیادہ تر صوفی کو ازار سنجایا اور علماس کے دست تشد وسے بالعم محفوظ رہے ۔ نماز برطیعظ کی وہ بڑی تحق سے ناکید کیا کرتا تھا۔ اور خود بانچ دقت نماز اواکرتا تھا۔ ابن بطوط سلطان کے دربار میں شیخ عبدالعزیز الاردو بی کی امد سلطان کی طرف سے ابن کی ظیم مخلول سے ابن کی ظیم و کرکے کا ذکر کرتا ہے ۔ بہ شیخ عبدالعزیز ومشق میں مشہور قاطع برعت اور نمالف تو و کرکے کا ذکر کرتا ہے ۔ بہ شیخ عبدالعزیز ومشق میں مشہور قاطع برعت اور نمالف تو و کرکے کا ذکر کرتا ہے ۔ بہ شیخ عبدالعزیز ومشق میں مشہور قاطع برعت اور نمالف کے خلاف ہو کو سند شیل کر ساطان کر دیا تھا انحفیل شیخ عبدالعزیز کی آمدسے اور تقویّت بہنچ گئی ہو۔ بلکرتنا بدان کو سند شول میں علامرا بن تیمیر کی اس اصلاحی تو کی کو کھی دخل ہو ہو اصفول نے اسی ذمانی میں شام اور صعر میں جاری کرد کمی تقیس ۔ اور حس کی نمر ہندوستان ہی خدالعز کی آمد ہو کہ تھے ۔ یا شیخ عبدالعزی آمد میں ایک ذمانر دہ کر بہدوستان اور شیخ تھے ۔ یا شیخ عبدالعزی آمد سے ہو کہ سے این گئی تھے ۔ یا شیخ عبدالعزی آمد

حضرت مخدم نصيرالدين محمود حراغ دبلي

حفرت نے شیخ کوطلب کیا اور خرقرا ور مُصلے اور تسبیح اور کاسرُ بی بیں (جرحنرت بابا ذریہ سے آب کو ملاعقا) انتخیر عطارکیا۔ اور فرمایا سٹمارا در تنہر دِنِی باید بُود و جفامے وقفامے مروم باید کشید "

ا تغلق كے زملتے ميں سماع كے متعلق محضر كاوا قعدد كيما تقا-اب ال كي ينم ووربين في اندازه كراياكه و بلي من تعتون كا عهدِندُّينِ حَمّ بُوا اوراب آينده جوزُمانه آفے والاہے۔ وہ ابتلا وآرُمانتُ كارمانه ہے۔ چنابجہ اُلحفوں نے سجادہ نشینی کے ابیے اس بزرگ کو متحنب کیا جو اسس كانتول كے تاج كے ئيے سے زيادہ موزوں تفایس كے زہروا تقا كے دوست اور دستمن كواه تصاور جممل اور استقلال كابها لا تقاسم سلطان محرين تغلق کے ضمن میں ذکر کرھیے ہیں کہ اس نے حضرت جراغ دیا جربڑی یا مبدیاں لگادی ا دران سے ظالمام ادر اہانت اُمیز سلوک کیا اُلین حضرت نے مرشد کے زیر حکم يرسب ظلم دستم برداشت كيا وربالآخران كاصبحبل طالمول كي جماري وقهاري برغالب آما حب محربن تغلق م تورر م عقااور اس كى جانشيني كامسئله دريش تقا - تواس سوال كافيصل كريف والون مي آب مين بين عقف اورفيرور تعلق سے تاج و تخبت فبول كرنے كى درخواست كے سابے جومنتخب اكابر كا وفديش ہُوا' اس کے رجبانوں میں آپ کا نام خاص طور برلیا جا ماسے ت<u>اریخ فروزشاہی</u> كامعنتقت عفيف لكحقاس ي

"حفرت شیخ نصیرالدین فی سلطان فیروزشاه کومپنیام دیا کرتم وعده کرد محرابین فنلن سیخلوق کے مراکھ عدل وانعدات کروگے ۔ ورندان مجس بندگان مندا کے دیے الٹرتعالے سے دوسرا فرانرواطلب کیا جائے۔ سلطان درورسے جراب دیا کرئیں علقت تعدا کے ساتھ جلم ویر دیادی کول کا اوراتفاق ومحبّت سے ان برحکم انی کرون گا۔

حنزیمشیخ نے جواب دیا کہ اگرتم خلق خدا کے ساتھ خلق و مرّوت کر دگے تریم نے بھی تھا دیسے ئیسے خدا سے حکومت طلب کی <sup>ہے</sup>۔

سله آدرخ فرورشاہی ( اُروورجد رشائع کردہ جامع عمانیہ ) ص ۲۵ میں میں سلم بدایونی فیصنا ہے افواہ عامہ کے بموجب حضرت جراغ دہلی نے مسلطان محد تنطق کی دندگی میں ہے بدورت اور کی افواہ عامہ کے بموجب حضرت جراغ دہلی نے مسلطان محد تنطق کی دندگی فی اور اس بھیے باورشاہ نے سینسے اور فیروز تنطق کے کا حکم دیا تھا۔ معاصرانہ تواریخ اس افواہ کی تعدیق نہیں کرتیں ۔ لیکن حضرت شیخ اور فیروز تنطق کے قریبی تعلقات کا سینے ذکر کیا ہے۔

علی ظاہری کی بمیل اور باطنی ترتی کی اکثر منزلیں مطے کرنے کے بعد آب
تینتالیس کا کی نیخ ہم میں دہلی کی طرف روانہ ہوئے اور صفرت سلطان المشائع کے
ملقہ ارادت ہیں آئے۔ اس کے بعد دلی آرنے وکی اور ولولوں کا مرکز دہلی ہوگیا۔
شروع شروع میں اپنی بین رشنح کمال الدین بیٹی کی خلا اور آب کے دوسے طیف
شروع شروع میں اپنی بین رشنح کمال الدین بیٹی کی خلا اور آب کے دوسے طیف
شیخ زین الدین علی کی والدہ ) کی ملاقات کے بالیے آب طویل و تفول کے بالیے وطن
تشریف لے ملتے یکن جب ان کا استقال ہوگی تو مجرآب ابنے بھانجوں کو اپنے
ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو بمین سے بایے جریاد کہا۔
ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو بمین سے بایے جریاد کہا۔

تحفرت سلطان المشارع كى خانقاه من آب كاوقت عبادت اور درولتوں كى خانقاه من آب كاوقت عبادت اور درولتوں كى خدمت من مردت ميں گزرتا اور ا بہنے تقویے ' پرمبرگارى اور جاموش ریاضت كى بدولت آب مرشد كے دول مردم منه ورمرید ول كوهى ميسر نرتھى - مرشد كى وفات كے بعد آب اس كے جانشين بوت اور سلطان محروب نات كے بعد آب اس كے جانشين بوت اور سلطان محروب نات كے بعد آب اس كے جانشين بوت اور سلطان محروب نات كے بعد آب اس كے جانشين بوت اور سلطان محروب نات كے بعد آب اس كے جانسين بوت اور سلطان محروب نات كے بعد آب اس كے جانسين بوت اور سلطان محروب نات كے بعد آب اس كے جانس كى -

مله ان حالات کے تلیے طاحظہ ہو خرالحجالس کا ترج براج المجالس کطبوع سلم برائ ہا ؟ اور مہرس الارواح مرتبر شہزادی جہاں آرا کا ترحبہ (مطبوعہ لاہور)

کے فیروز تغلق کا وزیرخان تعلی میں آپ کا عفیدت مزدتھا ۔ حب وہ حفرت تواجہ کے طقرہ اورت میں واغل مجوات مرشدیسے عبادت وریاصت کی تعصیل بچھی ۔ آپنے فرایا کہ م وزیم ملکت ہوتے تعاری عبادت ہیں ہے کہ حاج تمندوں کی حاجت برائدی میں انہائی کوشش کرو جب اصح اوراد وو طالعت کے لیے احراد کیا تو فرایا کرجاں تک ہوسکے بافتہ و دیم ۔ اورا بناکام اس طی کروکر اسے ہی عبادت جھیو۔

کی نسبت گفتگومون توشیخ عبداللہ ما فعی نے کہا کہ اگرج دہی ہے بُرانے مشائخ کبار انھے ہیں کئیں ان کا افریش فیسیرالدین میں باتی ہے ادران کی وجہ سے ابھی دہی کا پر آغ روس ہے محضرت مخدوم جہانیاں نے مجے سے وابس آکر لوگوں سے شیخ عبداللہ مافعی کے اس بیان کا ذکر کیا یہ جس کی منہوں کے بعد آب پراغ دہلی کے مقب سے مشہور مہوگئے۔ (میرالعارفین حواجه)

خورتبرالاصغیاجلداد کا مراه ۱۱ براکھاہے کرمخدوم جہانیاں کے اس بیان پر حضرت امام عبدالتر ما فعی دہلی آئے اور حضرت جراغ دہلی سے فیض ماب ہوئے۔ (سیرالعادفین )

والمر المحضرت براغ وبل كالشاكار نامر برسي كرنهمون وه اسين اشاعب الم صبوالتقلال سے زمانے کی کنجوں پیغالب آسے بککہ ان بابداول کے باوجود سوسلطان محر بن تخلق نے ان برعائد کی تھیں انھوں نے تظامى سلسك كاكام درم بريم نه بوف دما -الخير صنرت سلطان المشائح كي وجيهم تتخصيت اورحلالى شان سبر يرتضى لكين جان كسار شاد ومرايب اوراشاعت سلسله كاتعلق جيئ عقوس كام مين وه ابت مُرشّد سے بيچھے نررسے حضر سلطان المشائح نے اطاف کمک بس خلفا بھیج کرارشاد و مدایت کا جوسلسلہ نثردع کیا تھا ' آب نے اسے بہت زبادہ ترقی دی۔ دکن میں خواج بندہ نواز گیسودر از کا ہو مرتبرہے اس سے نواص وعوام واقف ہیں۔ وہ حضرت جراغ دہلی کے خلیفۂ اعظم مخضاور ان کی دفات کے بعدون کے حسب لحکم دکن تشریف سے گئے۔ اسی طرح آپ ابين بهانج شخ الاسلام شيخ سراج الدين كوخرته مفلافت وي كركج ات تجياء بھال وہ مُدتوں مدامن منتق میں مشغول رہے۔ دہ خود نواخر عمریں دہلی واپس آكيم الكين ان كي حانشينول في كجرات مين كام جاري ركها ا در ان محطيف اور فرند ند بزرگ كامرار كجرات كرسابق وأرالخلافر نهرواله (بيش) بين ب -مرويج علم ايك قابل ذكر بات يرب كرهنرت براغ دمان كي عقيرت مندون

وقت کے رسی بھر فران اور عالم ہیں بھر فرونشاہی کے مشہور عالم ہمن اور کا میں بھر فرونشاہی کے مشہور عالم ہمن برزگ ہے مولنا احمد تھانیہ برخ مولنا خواطئ اور قاصی عبدالمقتدر دہوئ ۔اور میں صنعے مولنا احمد تھانیہ کے خان اے کہا دہ سے تھے ۔ واقع رہے کہاتی اشاعت علم اور ارشاد و مدایت کا تعاق ہے ' فاندالن خاتی اور فاندالن سادات کے عمد مِکومت میں صفرت براغ دہلی اور ان کے متقدین سے زیادہ متاز ہیں۔ اور اگراس زمانے کور و حالی اور علی نقط افظر سے صفرت براغ دہلی اور ان کے خلفا اور اگراس زمانے کور و حالی اور الحق محدیث دہوی قاصی عبدالمنفتدر کے صنمی میں کھتے ہیں: ( نرجمہ )

" ده سم بیشه درس دسین عظه ادراشا عت علم می شخول دسین ادر سین خور ادر اسین خور ادران کے کنرخلفاکا بی طرفته مقا بشن کے پاس جوم ورکئے ہیں معلی اشتخال اور صفطر ترجیت کی تعین کرتے ۔ اور فرط نے کہ ایک سیافتری می دیات دار فرط نے کہ ایک سیافتری می دیات دار اور عوض کرنا دیا اور غرور کی عباد آوں سے بہتر ہے ۔ کستے ہی کہ قاصی عبد المقتدر زوا نہ طالب علی میں شیخ کے باس جاتے اوران سے کیت کو کرتے کے سینے میں دیا دہ علم ماصل کرنے کا کرتے ہے ۔ اور انھیں دیا دہ علم ماصل کرنے کا شوق دلا تے ہے ۔ اور انھیں دیا دہ علم ماصل کرنے کا شوق دلا تے ہے ۔ اور انھیں دیا دہ علم ماصل کرنے کا شوق دلا تے ہے ۔ اور انھیں دیا دو علم ماصل کرنے کا کرتے ہے ۔ اور انھیں دیا دو علم ماصل کرنے کا کرتے ہے ۔ اور انھیں دیا دو علم ماصل کرنے کا کرتے ہے ۔ اور انھیں دیا دو علوم ظام ک

تجرالمجانس میں جابجا آپ کو ابین زمانے کا امام الجھنبقہ کہاگیاہے۔ اور اگرجہام خطاب میں مربدانہ عقبدت کو دخل ہے البین حضرات صوفیہ میں آب جیسے علم اور حفظ نویوں کے ۔ آپ کا علمی فیرس کے عام موا اس کا املازہ اس سے موسکہ اس کے حجمہ خلیہ سے پہلے جس فاهنل نے سے اس کا املازہ اس سے موسکہ اس کہ حجمہ خلیہ سے پہلے جس فاهنل نے سے رہا اور حسن ترب کے اس کا خطاب ملائقا ۔ اور جو نبور کی علمی مجلسول کی ان سے اس وقت دوئی تھی جب اس منہ کو علمی حیث ہوں جہ ول میں اور مہدول میں اور مہدول میں اس منہ کو علمی حیث ہوں میں اور مہدول میں اور م

امتیازیماصل محایة قاصی شهاب الدین نے دورزرگوں سے فیض ماصل کیا - قاصی عبدالمقندراورمولنا خواحگی سے ۔ اور حبیباکریم کہ چکے ہں ' یہ دونوں بزرگ حضرت براغ دہلی کے خوشتر میں محقے علوم ظامری میں مولنا نواجگی کے اُستاد تولنامعالیوں عَمِاني عَقِيهِ بِهِ مِتْمُ وع مِينَ مِشَائِح كَيْمُ مَكْرِيقِ - ايك فعه المعين اس طرح زكام اور درديسر شروع بمواكسي طرح نتفتمتا كقاء سادسے علاج بميےلين بے كار يحتى كم اطیانے انھیں جواب دے دیا۔اس حالت میں مولنا خواجگی نے استے اُستاد سے كهاكم آب ميرك مُرشد رُوحاني شيخ نصيرالدين محمود كي طرف توجرتوكرس -مولنا اس کے قائل نر محقے لیکن ضرورت بڑی بااسے رسب طرف سے عاجز آ کر الخفول نے ایسے شاگر د کانسخرا زمانا قبول کرایا ۔ اور شیخ کی خانقاہ تک مجئے ۔ بحب ووخالقاه كے اندر مباریسے تقے توشیخ با ہر نیکے۔ اور اپنے گو کے اندر باكركهآئے كرآج كھانے بردى جاول بجينا - جنانچ جب سب ماہ رَن كے ليے دسترخوان مُجناكيا تو كھانے ميں دئى جياول ہى تحقے يونكردسى جاول نكام ميں مضر ہوتے ہیں اس لیے مولنامعین الدین آن کے کھانے ہیں خاص طور پر متامل تھے،لین شیخ کے اصرار کے آگے انھیں سرٹھے کا ایڑا ۔جب کھاناختم مُہوا تومولنا كو هينكين آني شروع بوئي - جنالجر علمي منگاني كئي مولنا كواس أور سے تھینکیں آئیں کرسارا مبنم خارج ہوکرطبیب صاف ہوگئی۔ اس کے بعد مولنامعين الدن همي فينح كے مُعقدم وكئے اور دونوں كے درميان اخوت والادست كے گرسے روابط قائم ہوئے ۔ ( اخبار الاخبار ص ١٥٧٨ - درضمن ذكرمولنا توابى) حفرت جاغ دملى كے ایک اور صاحب نصینیف خلیفہ حضرت سبّد محرّا بہ جمع المكي والحييني تنق بن كالثمار بركزيده اوليا بين بوتا ہے۔ اخبار الاخيار مين شيخ عبدالن محدّن نے ان کا تذکرہ بڑی تعفیل سے دیا ہے۔ وہ تجرالمعاتی رسالہ بنج نکات بحرالانسائي معينف عقر محافظ كروان سيلطان بلول لودي كروان تك زرورب أَنْ عَمْ مِن مسند مِن أقامت كري بوكت عضا وربعد وقات مهين دفن ميت-

تفظیر تربیب اشاعت علم اور الم علم کی زیب کے علاوہ حفرت جاغ دمی منا مخ جنست مي الت كريك متازي وو مفظر تربيت ب يضرت سلطان لمشائخ كى دفات كب مندوستان من بوروحاني دُوريتها 'الري تعض ابل طريقيت بر ذوق وحذبه غالب تقاء ادروه بالعموم وحداني مشامدات وزيجت كے تابع كرينے كى خاص كومشش ذكرتے تھے۔ بالخصوص كىماع كےمسئلے ميں اگرح حفرت نواج بزدگ نثرع کے یا بسٹ دستھے' میں ان کے خلیفہ اعظم محضرت نواح بقطب الدين بخلتيار كاكل أورحضرت ملطان لمشائح كياس معامله مي جردوش تقی اسے اہل مقرع بسندنہ کرتے تھے لیکن اسلامی محکومت کے باوج داہل تترع الحفيس البيض خيالات كابإبديه مبالسك واس كى كئى وجوبات تقيس الكائف بركعض سلاطين اسلام مثنلاً سلطان علادالدين خلجي ما خسروملك ياكيقيا واحكام شرع سے بے نیاز تھے۔ اوران کے دل میں ان احکام کے ابراکی کوئی مخامش نهقى ـ دومرسے كئى بادشا ہ ايسے تحقے حجفييں صلحت بنگى سے مشا كخ كا ياس كرنا برِّنَا مَقا - ان كَي ابني حكومت بي اس قدر كمزور مُبنيا دول بر قالم تحي كه وه ان مشا تُخ كصفلات جفين عوام اورامراس بطاا فتداره استفائكوني قدم أعفا تقوان كا تخت د تاج خطرے میں بڑما تا۔ ایک وجر بیمجی تقی کرابتدا بی اسلامی حکومت میں علوم اسلامى صحيح طور بيعام منهوس يحتف كونى كبنديا يبي عالم نرتها اور وحضرات علوم اسلامي سيص تفور شي مهمت وا تفيتت ر كحف عظي و مجمي حفرت تواج بختيار كاكى اورسلطان المشاكخ جبيى بزرك مستيول كحصلقة بكوس تحقف السي هالستاي زا مدان خشك كى كون سُنتا لىكن جب رفية رفية اسلام كو اس ملك مين رباوه استحكام بوا - اسلامى علم م عى نسبتاً عام بوست اورجب بادشاه معى اسى دنگ کے برسرا تنزار آئے جو ترویج شرع کے مامی تھے تومشائے کے طریقوں برکڑی نظرس برشف لكبس - اور نهصرت شنخ الاسلام نجم الدين صغرا جيسي فقها ، بلكرة وإماور بعض ابل الشريجي سماع بالمزامير اور دوسري مشتنبه باتون براعترا من كيف مكك

ال نفر رجمانات كى المم مثال وه محضر رعى تقال بوسلطان غيات الدين تعلق في السنف رجمانات مماري والدين تعلق في مناع كف مناع كف مناع كف مناع كف مناع كف مناء بررجمانات مماري والن المركم من مناع كف مناع كف المناء المناع كالمراء المناع كل مناء مناء كف المناء المناع كل مناء مناء مناء كل مناء مناء كل مناء مناء كل مناء كل مناء مناء كل كالمناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء كل كالمناء كل المناء كل كالمناء كالمناء كل كالمناء ك

سفرت براغ دملی کا بیرطرهٔ امتیان ہے کہ وہ مشائخ کیارمیں ان مشرعی رجانات کے اولین ظہر صفے ۔ اور مشائخ بیت میں سے سی برنگ نے مماع اور دور سے اختلاق مسئلول کے متعلق وہ طبیع مشرعی تقطع نظر اختیار نرکیا تھا بھٹرت بواغ دہای کا تھا ۔ اخبالالا نیمیا راور دور سرے تذکر ول میں کھا ہے کہ ایک روزائی کسی بریصائی کے ہاں مجلس حتی برجب باہے کے ساتھ سماع تروع ہوا تراپ اسی میں بریصائی کے ہاں مجلس حتی برجب باہیے کے ساتھ سماع تروع ہوا تراپ اسی میں دوست اسی کر دوست کی کوشش کی ، نیک وقت اسی کو کو کو اس سے جل دیست ہے ۔ دوستوں نے دولادوں نے کہاکہ کیا ہماع سے منکر ہوگئے ہو۔ اور اپنے بیروں کا مشرب جبور دولادوں نے کہاکہ کیا ہماع برق کو کی تحقیق ہوگوں نے برق کو کی تحقیق ہوا اور حدیث سے کوئی دلیا وہ کی تحقیق کی کو کو کہا کہا ہم جب داور حدیث سے کوئی دلیا لاؤ کی تعین کو گول سے برا لفاظ سے ترب سالمان المشائع نگ بہنچاہے ، لیکن دہ ا بسے تمرید کی نیک نفسی الدین کا ہاتھا بہدت بڑھا ہوگوں ہے ۔

معنز جراغ دملی کے ملفوظات کے کئی مجبورے میں ایک مجبور خرار اللہ کے مطابقہ میں ایک مجبور خرار اللہ کے خاتم اللہ کے نام سے آب کے ایک خدم تنگارا ور مربیہ جا صربابی حمید رشاع نے جمعے کیا تھا۔ اس میں آپ کا ایک قول نقل ٹھوا ہے :۔

"عزینے بخدمسے خصرالدہ محمود دراکد و آخاذ کر دکر کجاں وابات کہ مزامیر درجیح باشدودف وناسے ورباب - دصوفیاں قص کنند ؟ "خواج فرم کودند کہ مزامیر باجماع مباح نیسست - اگر یکے ادا میقتہ بفیند باسے در تربیعت ابتد

ای دلوتهٔ کار درجاه انداخترام نومیدنیم که بُرُ بر آمیدر وزید! ان کاایک قول آب زرسے تکھنے کے قابل ہے بہ "غم ایمان باید خورد و درسے کی کامت نباید بود "

وفات المثان النها المائخ بهندين فرت جراع دبان بيري بيري برك الرك المنوس الخير المراف المناف المركاد نامول سعم وكبام وكائه المين افسوس الخير في المراف المنوس الخير في المراف المنافي في وزيناه تعلق كي تحد المنين كے بعد بهت دن جدا واسے نماز ظهر حجره و خاص ميں مشخط جمالي بعض اور ورد و ظالف ميں مشخول عظے - آب كے در وازے لئے وقت وہ جمعى عام بولا المن ميں مشخول عظے - آب كے در وازے يركوني موربان معبن نه تقاف قط آب كا خوام زاده شخون الدين على خادم المال المراف على خارم الله المراف المراف المراف المراف المراف الم المراف الم

تنویش بیدا ہوئی۔ اندرائے تو دیکھاکہ وہ نابکار مجری جلاد ہاہے اندھ است انتوان ہے۔ اُند ہندی کیتے کی سزا دیں ۔ اُن ہندی کیتے ۔ اُنھوں نے جا کہ قلندر کو اس کے کیے کی سزا دیں ۔ لیکن محزت مزاحم ہوئے بلکہ اپنے منتخب مربدوں سے اس امریاع ہدرلیا کہ قلندرسے کسی طرح کا مواخذہ نہ کریں گے ۔ اور قلندر کو بس سنگے عطا سکیے اور بہت عُذر ومعذدیت کے بعد رخصست کیا ۔

اس واقعہ نے حضرت بچاخ دملی کوئیم جان کردیا 'کیکن ان سکے زخم مہلک نابت نہ ہوئے ۔ اور ان کی وفات اس واقعہ سے تین سال بیکھیے۔ (ملاصل کی میں دمصنان کی انتظارویں ناریخ بروز جمعہ موتی '۔

وفات کے وقت آپ کے فادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آپ کے فادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آپ استے بلند با بیر مرد ہیں ان میں سے کہی کو اپنا جائشین نامز دکریں تا کہ سلسلے کا کام جاری رہ سکے ۔ لیکن آپ نے زمانے کی بدلی ہوئی ہموا دیجھی تھی ۔ اور سیجھتے کہ دہلی میں چیشنتی مشاریخ کہار کا سلساہ ختم ہمو جیا۔ خادم نے مردی کی فہرست بلیش کی تو آپ سنے اسے دکھے کر کہا کہ مولانا زین الدین! ان لوگوں کو ابت ایسان کاعم کھانا چاہیے ۔ اس کی کہال گنجائیں ہے کہ برلوگ دو مردل کا اوجو امضائیں ہے کہ برلوگ دو مردل کا اوجو اصفائیں ہے ۔

مرتے وقت آب نے دصتیت کی کرمیری تدفین کے دقت تصرت کطان المشائخ کا خرقہ میرے سینے برد کھ دیں۔ میرے بیر کاعطاکر دہ عصامیرے ہیلو بیں ہو۔ ان کی بیج میری شہادت کی انگل کے گر دلیسیٹ دیں۔ ان کا کاسم پوہیں میرے سرکے بینچے دکھا جائے اور ان کی کھڑا ویں (نعلین چوہیں) جی میرے ساتھ دفن کی جائیں۔

يرجيزي ده تركات عقي وحضرت سلطان لمشائح كو بابا قريدس سل

سقے۔ اور بزرگان چشت میں گیشت در گبیت ممنتقل ہوتے آئے ہے۔ بہ تبرگات توصفرت بچراغ دہی کے ساتھ دنن ہوگئے ۔ لیکن صفرت سیرگھیودراز نے اس کھامٹ کی دسیاں ہی اُ تاریس 'جس پرامخوں نے سحفرت کوغسل دیا تھا۔ اور انھیں اینے گلے کا ہار بناکر کھا کہ میرے کیے ابیعے برکاہی خرقہ کافی ہے۔ (سیرالعادفین مواہ ۔ ۹۷)

آپ کی وفات پر آپ کے مرمدوں میں ایک ملند بایہ شاعر ظرنے مرٹیر تھھاہے سہ

کدام دل کر نه نول گشت از مگر نواری کرا زمسیبر نیارید منگ تهاری فلک بخیره کشی ٔ اخترال برغداری رپیر مقاہد سے زدور محنت ایں نرسبہ رزنگاری کجا بجام طرب مجلسے بناکر دند وفا زعالم فانی مجر کرمشہوراند

زوست برخ ندانم کماکنم قراید کر برگزشت بماجور او زبسیاری بهال بماتم خواجر نصیر دی محمود به بهال بماتم خواجر نصیر دی محمود به بهال بماتم خواجر نصیر دی محمود کر دختم خلافت بملک دینداری بقیبر سلف و یادگار ایل کرم کمر دختم خلافت بملک دینداری واقع سے حفوت پر فراغ دم کی درگاه دم کا سے جو کوس کے فاصلے پر خوب کی طرف واقع سے می درگاه کا گنبد آپ کی دندگی میں بی سلطان فروز تخلق نے مواقع سے میں دن ہوئے ۔ میں دن ہوئے ۔ میں دن ہوئے ۔ میں دن ہوئے ۔

خاندان عنلق كي زياني مي المراب

خاندان تغلق کا بہلا بادشاہ سلطان غیاف الدین تغلق کھا۔ اسے بانج سال سے زیادہ حکومت کرنانصبب نم ہُوا۔ اور اس کے زمانے کے شہور اہل قلم وہی تھے جون کا ذکر ہم عہد علائی کے خمن میں کر یکھیے ہیں۔ اس کی بے دقت فات کے بعد محکومی خان میں کو ا۔

عهد محكر بن تغلق

شخ عبدالحق محدّف محدّف محدّف كالمستدين علما وفصنلا كي كمي كا ذكر كرية بين المين بجرجهي اس رمان كي كي مستديان فابل ذكر من مشلاصنيا والدين برتى ابن الطوط رسياح في طبيرالدين جو في جمير كا ما مرتضا "شهاب الدين الوالعباس احمد" بحو في خطابت ميں بے نظر تھا ۔ مشہور ترین شاعراور ملک الشعرا بدرجانی تقا ۔ وہ جو الدی تا متحد والا تھا ۔ سلطان نے اس كى بڑى قدر كى الا تفرالونان " باخطاب دیا ۔ وہ خود كه استحد

درین در بدرجاچی راسخی شیری علام دال اگرچ خسرور عالم کند" فیزالزمان "لقبش اگرچ خسرور عالم کند" فیزالزمان "لقبش

بدر کے سارے قصانگر سلطان محر تفاق کی مدح میں ہیں ۔ اور ج بکرانی بعض ناریخی واقعات کی طون اشارہ ہے اور اس جمدین ناریخی مواد کی کمی ہے۔ اس بیے مورضین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس بیے مورضین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور الیق سنے اپنی تاریخ میں معرف کا نرجم کمیا ہے ۔ یہ قصائد اب بھی معرف کر گراوال میں نام الفاظاور میں شامل ہیں 'کین طریح کرری کی خوابت 'معموں کی فراوانی 'مشکل الفاظاور میں شامل ہیں 'کین طریح کی خوابت 'معموں کی فراوانی 'مشکل الفاظاور بیریت میں اور دونیق تشبیہ وں کی وجہ سے ان سے محظوظ ہونا ہرایک کا کام ہیں ! بیچیدہ اور دونیق تشبیہ وں کی وجہ سے ان سے محظوظ ہونا ہرایک کا کام ہیں ! بیچیدہ اور دونیق تشبیہ وں کی وجہ سے ان سے محظوظ ہونا ہرایک کا کام ہیں !

ہے وہمیں کر ماریخ منطوم است خیمیت است "۔ سلطان محر تعلق خودشاعر مختا ۔ ذیل کے ابیات اس نے حالت نزح میں کھے ہے

بسیار درین جهان طبیدیم بسیار تعبم و نار دیدیم اسپان بلند بر سیستیم ترکان گرال بها خریدیم کردیم بسیے نشاط و آخر مجُول قامیتِ ماہِ نوحمیدیم سلطان محرور تعلق كياز مان مين مشهورسياح ابن بطوط مندوستان آيا-بادشاه نے اس کی بڑی قدر کی اور دہلی کا قاصنی مقرد کیا کیچھ عصد بعداسے بادشاہ عين كے پاس ايناسفير بناكر جيجا۔ حس سے ابن بطوط كونه صرف تنمالي اور وسطى مندوستان بلكه مالابار و مالداد سبلون محير بنگاله الأكان سمار الدرجين کے مشہورساحلی مفامات دیکھنے کاموقع ملا۔ان کے دلجیب حالات اس سے ابيف سفرنام عيس تكهيب اس سفرنام كاارد وترجمه خان بها در والوى محد حين نے بڑے سیرواسل اور فاصنلانہ حوالتی اور تشریحات کے ساتھ شا تھے کیا ہے۔ جن سے ترجم کی قدر دقیمت اصل کتاب سے دو میند موکئی سے ۔ اس زمانے کے ایک مشہور عالم مولنا معین الدین عمرانی عظام عول نے كنز ، منار ، سامى ، تلخيص اورمفتاح بريواشي مكف ملطان محد برتعلق نے انخيس شيراز إس غرض سيح بياكه مواتعت كيمولف قافني عصند كومند وستان ليكر آئیں ۔ جب سٹیانے کے ماکم نے ریسنا تووہ قاصی کی خدمت میں حاصر پھوا۔ اور كماكه وهيد سيميرى حكو مت كي او مبكن يهال سيد نرجاؤ اس بير قاصى في سندوسسنان آف كااراده تك كرديا- اورمولناكوناكام وايس آنا برا-( اخبارالاخيار )

ا تذكره صنفين دبلى - اذبيخ عبدالحق محديث والموى مرتبطيم سبيتمس تشرقادرى مراا

مسلک السلوکِ اوبغایت کتاب شیری ودنگین است ربزبال طیف وُوژ مشتم بریکایات مشاریخ وکلمات ایشال واکژ تصنیعات دسیم لوست به قطعه به که مهربه کیس طریق و کیس نیج واقعه آند سینانکه قطعه

نختنی آغیز و با زمانه برساز ودنه خوددانشانه ساختن است ماقلان زمانه سے گویسند عاقلی با زمانه ساختن است "

سلک اسلوک سے بھی زیادہ شہرت طوطی نامہ نے ماصل کی جس میں ایک طوطے کی زبانی باول کہ انیاں سنسکرت سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ صنیا کے طوطی نامہ کے ترکی ہوئ ہوئ اگریزی اور دکنی میں ترجمے ہوئے ۔ اردونٹر کی کتاب طوطاکھاتی آجے سید حیدر تحضری سے فورٹ ولیم کالج کے پرسپل ڈاکٹر کل گرائشٹ کی فواکش برمرت کیا ۔ اسی طوطی نامہ کا ترجم ہے ۔ واکٹر کل گرائشٹ کی فواکش برمرت کیا ۔ اسی طوطی نامہ کا ترجم ہے ۔

مولنا ضیاء الدین تخفی ست عربی سطے ۔ اور فن تنعویں برایوں کے مشہور استاد شہاب الدین مہم و کے شاگرد بھتے ۔ آپ کی وفات سفت لیم میں ہوئی ۔

ك مذكره صنفين دملي حروا

| سلطان محر تغلق كاايك اور بم مصراس زمان كابهر في صبياء الدين برتى مرئة صبارالدين بنى عقاربس كي تاريخ فيوزشابي اس زملے کے حالات کا بنین قبرت خزا نہیں۔ وہ برآن میں بھے اب مبندشہر كنت بي المكال معك قريب ببدا مكوا - اس كے والدا ور تعلقبن دربارسے والبست تقے - اسم مجى برى اليمي تعليم دى كى - اور ذبانت اور ذكاوت توخدادا دھى ۔ جب اس من مصرت مسلطان المشائخ مصربعیت کی توان کی سشنش سے نود بھی غياب بور مي سكونت اختيار كي يجب وه وفات ياكئهُ اورسلطان محرّان تغلق تخت نشين مرُوا توابنی حاضر حرابی اور فن ندیمی کی مبرولت بادنشا د کے مزاج میں جھا دخل پالیا۔ اور اس کی کمآب کے مطالحہ سے بیا جلتا ہے کہ با دشاہ نے کئی نازک موتعول بهلى سيم شوره كاكم ازكم البيض خيالات كانطهادكيا-سبرالاولياً من المعاسم : أب ابني لطافت طبع كي وحبس فن مديمي من ابني نظيراً ببي سفق - أخركاراس فن كى بدولت سلطان محدّ تعلق سك نديم خاص تقرر توش اوراس دنیاسے غدار و مکارویے وفاکی دولت سے کافی جو تنہ لیا۔ جىب آب كى عمر كے سترسال گزر گئے تو آب نے شاہى ملازمىت ترك كر كے گوشنشنینی اختبار کی اور بے نظیر کتابوں کی تصبنیف و تالیف ننروع کی *"* جب فیروزشاہ بادشاہ ہموا تو برنی نے اپی کتاب کا نام بادشاہ وقت کی رعاميت معن ماريخ فيروز شابى ركها الكين بادشاه كسى بناء براس سعادان بى ربا -اوركونى قابل وكرخدمب است تفوين بركى - بجديس باديشاه فياسكا معمولی سا وظیفه مقرد کردما ؛ لیکن وه اس کی ضروریات کے ایسے ناکافی مقا ۔ ا دراس کی وفات مره کے حدیں احتیاج کی حالت میں ہوئی ۔ بلکہ <del>سیرالاولی</del>ا کے مطابق" آخری دم آب کے پاس رورپر بیبیہ کوئی نہ مخنا ملکہ آپ سے بدل کے كيرك تك سب را وخدامي دے ديے عقے بينانجرآب كے جانب پر صرف ایک بوریا اور ایک جا در تقی<sup>س</sup>

تاریخ فروزشاہی اصل میں طبقات ناصری کا تکملہ ہے۔ اوراس میں لطان خیات الدین بلبن کی تخت نظینی علوس (سکال یو سے سلطان فروزشاہ کے جھے سال جادس (سکھیں میں سکے واقعات ہیں۔ برنی مہاج کی نسبت کہیں زیادہ دلجیب واقعات کا بیان کرتا ہے۔ اور اس کا طرز تحریر بھی زیادہ نشکفتہ ہے۔ اس کیے تاریخ فیروزشاہی طبقات نامری کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔

برتيكا فن تاريخ نكاري كمتعلق ايك خاص نقطة نظرتقا ـ ورجس قدرمتيت بيان واتعات كوديتا بحقاءاس سيدنيا ده توجران واتعات سينتائج اخذكر ينياور ان كے دريعيسے اسكام جانبانی كونمايال كرينے ميں صرف كرتا - وہ نود لكفتات ب " اگراین نالیب را مآریخ خوانند - اخیارِ سلاطین وطوک درومایند - واگردری مآليف احكام انتظام والتيام حرنية ازائم خالى نيابند واكردري كليف مواعظ ونعدائح بهانيانال وجاندادال طلبند يبشترو بتراز باليغاسية فيمطالع فرايند (م١٣٥) امور على مين تعي برتي أيك خاص نظريه كا قائل عقا اور عن فرمانروا وك (مشلاً علامالدین طحی ) کے واقعات زندگی اس نظریے سے مطابقت نہ کرتے ۔ان کا صحح اندانه لكانااس كي الي شكل بوجامًا الكين باايس بمهمارك ورخين كي صعت میں برتی کا ایک منفردمقام ہے۔ اس کا نظریم اربخ نگاری محدودادر ناصحانهمی ملکن کم از کم اسے اس فن تشریف کی ومردادبوں کا احساس تھا۔ اوروه النفيس نبصلنے كى كورى كوسشش كرتا - اس كى كتاب ميں ناريخ نگارى نقط وقائع نوسی منیں رسی طکم ایک تخلیقی فن کے مرتب کو مینج کئی ہے ( اور وہ جی صحت بیان کر قربان کیے بغیر) اس کے علاوہ تا <del>رکع فیروز رہتاہی</del> میں کئی غير معمولي شخصيتون ( مثلاً طبين علام الدين خلجي محسمدين تخلق) كى جوملتى بجرتى ' زندة جاويد تصويرين بن ' ان كا جواب فديم تاريخول میں کہال ملے گا ؟

عصامى اسعهدكاليك أورمؤكة عصابي بيئ جس في للطال محرَّد بنالت ] کے آخری سال حکومت (منصطلع ) میں ۱۲ ہزاد شعر کی ایک منتزی فتوح السلاطبين بكهييءاس مي غر نوبيل مغور بوبل خاندان غلامان مخاندا فيلجي اور خاندان تغلق کے (میلے دو) بادشاہوں کی فقومات اور واقعات زند کی ظم کیے ہم عصامي دبي ميس الله عين بيدا موا- اس كافتح نام تعبي معلوم نهيل ليكن وہ کتا ہے کہ اس سے بزرگول میں جو شخص سے پہلے سرزمین یاک و سند میں آیا فخزالملک عصامی تفا بحضلفاے بغدار کا وربر بفا کسی بات برخلیفه وتت سے رہجدہ ہوکرنرکب وطن کہا۔ اوراسینے خاندان کے ساتھ ملتان کے راستے دہلی آئے ۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس لدین انتمشش برمرا قبدار تھا ہو اسلامی ممالک سے آنے والے اکابر وعلماکی بڑی فدرکرتا تھا ۔ اس نے خرالملک کے برُونِشْ خرمقدم كما ـ ملكم مصب وزارت استے نفونس كيا فخرالملك كا بوتا رعز الدين عصامي وعملين مي ابك فرحي انسخفا الفؤج السلاطين كيم صنف كاداداتها. اسی نے اس کی بروریش کی یعضامی مکھتا ہے کہ نوے سال کی عمر مسلطان محکمہ بن نعلق کے حکم کے مرحب عزالدین اوراس کے بولنے کو دولت آباد کا مرخ ئرنا برط الم نبكن مبهلي منزل بريسي بله صاجان تحق تسليم موكيا -عصامى في فتوح السلاطين فكصفه وتت بالن م خاندان بمنى كركتب خاخ ستعاده كيا-اور واقعات كوبرى احتياط اور دمنا سست نظمكيا ـ ہجزنکہ وہ خاندان خلجی وخاندان نغلق کے ایک قریب العہد مورکئے ہے۔ اور ولبسے بھی اس وقت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے علیے اس دُورِکے ننمالی ہندکے وا تعات حیثم دید پختے۔ اور عصامی کی ان مک<sup>ررما</sup> بی تھی ۔ اس کیسے اس کی منٹوی کی تاریخی اہملیتت کافی ہے۔ اس کے اسپے حالاتِ زندگی براخفا کا بروہ تھایا ہواسے ۔ فتوح الساطين سيصماف نظرآ تأب كروه معاصرا نهجالات سي بست نانوش محقار اورجامتا

تفاکر کتاب کی کمیل کے بعد مدین<mark>ہ منورہ</mark> مبلا جائے ۔ بی نکہ فت<del>وح السلامای</del> کیا ہے۔ کے بعد اس کا کوئی بیا نہیں جیلتا 'اس بلیے خیال ہے کہ وہ اسے مکمل کے کے بعد حجاز میں جابسا ہوگا۔

عهد فروری الدینات کے بعد امراد علمانے فیاف الدین خات کے بعد امراد علمانے فیاف الدین خات سلھ الدی میں امن وامان اور دع بنائے بروری کے دیے بادشاہ کا زمانہ ہند ورسان کی تاریخ میں امن وامان اور دع بنت بروری کے دیے بادگار ہے۔ رست پہلاکام جواس نے کیا ' وہ ان قید لول کی مرابی کی خاتی کے اللہ علی سے میان فالوں میں ڈالا مفا۔ جن لوگوں کو محمد بن خلق نے قل کواریا مقا' ان کے نہیا ندگان کو فول میں جا دات ہوں نے مقا' ان کے نہیا ندگان کو فول میں جا دات ہوں نے معلوہ بڑا نے بادشا ہوں نے معمون اس کے علاوہ بڑا نے بادشا ہوں نے معمون اس کے علاوہ بڑا نے بادشا ہوں نے معمون اس کی جا مداد والیس میں داخل کر کی تقییں ' ان کو والیس کیا ۔ فیور نشاہ میں داخل کر کی تقییں ' ان کو والیس کیا ۔ فیور نشاہ میں داخل کر کی تقییں ' ان کو والیس کیا ۔ فیور نشاہ کیا کہ جو دی ما منے اپنے ہوت سے لوگوں ہے کا ۔ است کی جا مداد والیس بل جائے گی ۔ چنا نی ہوت سے لوگوں ہے جو قوق نا بن کرکے جا مدادیں والیس بل جائے گی ۔ چنا نی ہوت سے لوگوں ہے جو قوق نا بن کرکے جا مدادیں والیس بل جائے گی ۔ چنا نی ہوت سے لوگوں ہے جو قوق نا بن کرکے جا مدادیں والیس بل جائے گی ۔ چنا نی ہوت سے لوگوں ہے جو قوق نا بن کرکے جا مدادیں والیس بل جائے گی ۔ چنا نی ہوت سے لوگوں ہے جو قوق نا بن کرکے جا مدادیں والیس بل ۔

فرورشاه فے رعایا کی ہمبودی کے بیے ہست محنت کی۔ کئی نہریں کھدوائیں۔ دولور مرائیں مسافروں کی ہمولت کے بیے بزائیں ننفاخانے کھولے جال ناداروں کامعالج مفت ہوتا تھا۔ ننوکے قریب ہی بنوائی نندائے۔ کئی سنہ آباد کی سامت کے زمانے میں اور میں کو میں اور میں کو میں اور میں کان اوا کرنے میں اور میں اور میں کا کی تعلق کے زمانے میں خود مخالہ موسیق میں خود مخالہ میں جو میں اور میں کے نیاز کی کوئی مرکزم کو شنہ نی میں میں جو انتشاد میں وقع کرنے کی کوئی مرکزم کو شنہ نی میں جو انتشاد میں وقع کرنے کی کوئی مرکزم کو شنہ نی میں جو انتشاد میں وقع کرنے کی کوئی مرکزم کو شنہ نی میں جو انتشاد میں وقع کوئے کی دی گوئی مرکزم کو شنہ نی میں جو انتشاد میں وقع کوئے کی دی گوئی مرکزم کو شنہ نی میں جو انتشاد میں جو انتشاد میں جو انتشاد میں دی جو انتشاد میں جو انتشاد میں جو انتشاد میں دیا ہوئے کی میں کوئی میں کے تیجے میں سکھے والی رحمیت کی میں ودی کا بڑا خیال رکھا۔ لیکن جو علاستے اس کے تیجے میں سکھے والی رحمیت کی میں ودی کا بڑا خیال رکھا۔ لیکن جو علاستے اس کے تیجے میں سکھے والی رحمیت کی میں ودی کا بڑا خیال رکھا۔ لیکن جو علاستے اس کے تیجے میں سکھے والی رحمیت کی میں ودی کا بڑا خیال رکھا۔

منه ورلغات قاموس کے صنعت مولنا مجدالدین فروز آبادی اسی دیا میں ہمند وستان آئے ۔ عہد فروز شاہی کے بین اور قابل فکر بزرگ مولنا اس کھاند کو استاد مولنا نواع کی اور قامنی عبد المقدر دہوی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے اُستاد مولنا نواع کی اور قامنی عبد المقدر دہوی کے مشارخ میں سے زیادہ مشہور مخدوم نصیالدین جراغ دہائے دہائے تھے وسلطان محکم ہونے اور میں نہ بین فروز شاہ نے ان کی قدر ومنز لت کی ۔ بلکہ جب سلطان محکم بن نغلق کی وفات کے بعد فروز تغلق عنان مکومت مسنجھا کے سید میں مور سے ملک اور خوارت کے بعد فروز تغلق عنان مکومت استجمالے اور تا مادہ کیا ۔ سینجھا کے سید میں دور سے علما ومشارخ کے ساتھ جاکر اسے با دشاہ سے برآ مادہ کیا ۔ اور بادشاہ ہوجانے کے بعد بھی فروز تغلق نے کئی بادان سے شورہ کیا ۔ سید خوار اور خوار سے دور سے برائے ہوئے ہے ۔ اخبیں بادشاہ سے صدر الدین ملکانی اس دور سے دور سے برائے ہوئے ہے ۔ اخبیں بادشاہ سے شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا ۔

سلطان فیروزشاہ تغلق کے عہدِ حکومت میں علم وادب کو بڑا فروغ ہڑا۔
افسوس ہے کہ اس کی وفات کے بعد حکومت کو زوال آگیا۔ اور اس بدامنی کی
وجہ سے جو ملز تم ورک دوران میں رُونما ہوئی مہمت سے اہل علم دہلی سے نتر ہوگئے۔
اور اس زمانے کے علمی وادبی حالات کہ میں مرتب نہ ہوئے ، لیکی معامرانہ مذکروں
اور اخبار الاخیار اور مدالوں میں جو منتشرات ارت طبعے ہیں ان سے خیال ہوتا
مدی علی فقال میں نیازی میں جو منتشرات ارت طبعے ہیں ان سے خیال ہوتا

ب كمعلم ونفسل مين بيزمان عهد علاني سے كم ند تقا -

معلوم ہوتا ہے کہ شعر د زناع تی کی طرف اہل دولت کی خاص آوجہ نہ تھی جنانجہ اس زمانے کا ایک شاعر قامنی عابد کھتا ہے ۔ دوستاں گورند عابد بائجنیں طبع لطیف

جبيست كاشعار وغزل ازقو فراوال رنخاست

ماكرانشعروغزل كوتيم جُرِن درعهبه ما؟

شامر موزون وممد وسع زرافشان برخاست

ليكن بعير بجي اس زمانے ميں بئي فابلِ ذكر شاعر تقے - ايک <u>مسعود بک</u> تحقے 'جن كو اقارب فیروزشا وسے بتایا جا آیا ہے ۔ اور حن کا دایوان حیدر آبا درکن میں حجب بیکا ہے۔ان کا اصل نام شیرفواں تھا مسعود مک غالباً خطاب تھا ۔ ایک مُرت تک اېل زرورت كى زندگى بسركى يميرورونتى كى طلب بىدا بولى- اورنتيخ ركن الدين بن مین شخانب الدین کے مُرید ہوئے ۔ انھوں نے اشعاد کے علاوہ تصوف میں كَنُّ كُتَابِسِ بَكُصِيسٍ ـ مَثْلاً تَمْهِيد<u>ات</u> ، م<u>راة العارفين</u> - ان كى نسلبت شيخ عبدالحق محديث لكصفة بس: " درسلسله ميشنتير سيجكس ابن حبيب اسرائي حقيقت لأفائن نگفته ومستى ناكرده كرا وكرده" ـ دوسراجميد قلندر يقا يصب في مفرت جراغ د بلي ك ملفوظات (خیرالمجانس) مرتب کیے - تبدا قابل ذکرشاع ظهیر دملوی تھا جوصاص ولوان تفا- ادر ص كے معض قصائد كا انتخاب بدالونى نے درج كماب كيا ہے -الميرختروك صاحبزاد سے اميراح دھي ايك نحيش ملاق شاعر مانے جاتے تھے۔ النفى آیام میں ایک طبیب شہر آتی نے ایک متنوی طب شہر ابی کے نام سے مکھی۔ لبكن اس رمان كابترن شاع مظم تفاجس كے جداشعار جواس ف حضرت براغ د بان كى دفات بر مكھے ، سم كر شنة اوراق من درج كر يكي بن - وه كرواله آبادس بهمیل شمال مغرب كوقديم رمان مي صوب كادارالحكومت عقا ) كا رستن والاعقا اور فيروزشاه اوراس ك امراس عهد كالتراح تقا-اس كع مدّول میں ایک امیر ملک الشرق ملک عین الملک تقا مجس کی انشاہے ماہر و مشہور ہے مظہر خود ایک عالم تھا۔ اور اس کا نصاب تصیب انوان جو اللک ج میں تالیون بُوا' ہندولتان میں ہست مقبول رہاہے۔

بدائد فی فقصا ہے کہ طرکا دیوان بندرہ مزار استحاد برشمل کھا۔لیکن یہ دیوان شیخ عبدالحق محدث کے دمانے میں می کمیاب ملک نایاب "ہوگیا تھا۔ دیوان شیمتی سے فاکر وجید مرزاکو اس کا ایک نامکم ن سخرماصل ہموا۔ اور فراکٹر صابح اور مولوی محدث فیص برنسیل اور منظل کالج لا ہور سنے کالج میگزین میں مبنی قیمین میں تکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی ۔

مطهر کے کئی قصیدے ناقص اور ناممل حالت میں ملتے ہیں۔ان ہیں سے ایک قصیدہ عمارات دہلی کی تعرب میں ہے۔ شاعر بادشاہ کے دربار میں طلب ہوتا ہے اور معتنوق کی معتبت میں دملی کاسفرکر تاہیے - میلے روضهٔ سلطان المشامح كى زيارت موتى ہے۔

هم ازیس عزم گفتیم ره روضته شخ تارسسیدیم در آن مرقدثر میل آثار

بجرومن علائ كى سيركيك مدرسي مينجة بي، جمال مولنا ملال الدير معروب

ددسنقه

بازايس باغ حير باغسست زانواع تمار اندرول آنی کرنیسے شن برمینی برمزار فاصلال صعف زوه بربعث ملائك كزار بمهرور مجتبة مثامي وتمصري دمستار مرسيح واسطع عقل دراطراب ديار دربلاغت برحجاز ونمين ونجدومنار كحررسر بالقدم صوريت عقل است وقار كردا دنسبب إس صاحب رس تخيار رومي آل كزنتبن يسي كندوروم فخار شارح تنج محسن مفتى مذميب برجار یک رمال گوش دل و موش بقولش بسیار اخذكرديم زنفسيروامنول واخبار

كفنت لي طائع جرها تكيمت بديل من أيب كفت إبى مدرر مرباغ شنشاه جهارست بوں در آمدر درک دبد دران متبت خُلار عالمال عربى لفظ وعراقى دانسش مرتيج نادرة ومردر الواع بمنر در فقام سنت برنجار ا وسمرقند نشال صدراك محفل وسرد فترآل أستاهك بازآسسنته درآ در دمرا ندرگوسشه تضتماس عالم آفاق حلال الديرببت را وی مهفت قرات سندجانوده علمه كربخوا بي شنوي سحرحالال سخنش بس شنيديم زگفتاريش الواع علوم فقر كافروع الشعروشاعري كم عادود فقرت اس زملت مي برافروغ فقر كافروع إيا - علاد الدين فلجي كونديسي علوم سے دلچيسي نر مقى - اور

اس کے زبانے ہیں اہل مشرع کو کوئی قدر ومنزلت حاصل منہ ہوتی کیکن جب مملطان غياث الدين تغلق تنخت تشين محوا نومترع اور ابل منرع كونيا وقارع كأبوا برتی تکھناہے:" واز براسے جرمان احکام ننر بعیت قاضیاں و مفتیاں و دا یک و محتسبان عهداورا أبرُوس بسيار وآنشناني تمام بيدا آمده بود" (مرام)) اس کے بعد فقتی علیم اور ترویج مشرع برزیادہ توجی ہوتی گئی - اورعد فرونی میں کئ قابل ذکر فقی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ ہندوستانی فقتر کی فدیم کتابول میں فقر فیروزشاہی بهست مشہورہے۔ اس کے علاوہ فیردزشاہ کے ایک ایر خان اعظم تا آرخال نے جس کی وفات مصلاع کے چندسال بعد ہوتی ' علوم دینیہ میں دومبشوط کتابیں مدوّن کرائیں - ان میں سے ایک تفسیر ہے "دورسری فقرسے تعلق رکھتی ہے -اس می فقسکے ہزار یا مسائل فقا کے ختلافا اور ہرسئلہ کی نسبت ان کے فتاوے جمع ہیں.. کتب خانہ اصفیری اس کا بننچ دونوں صدی کا مکتوبہہے۔ نوحلدوں میں محفوظ ہے " یہ کتا ہے الفتاوية تأرخانيك نام سيمتهورسه - اوراس كحدون كا نام مولناعالم <u>بن علاءالدین حنفی</u> تقا-اس زمانے میں لوگ فقہ سے اس قدر مالوس موگئے كه صفرت براغ و مل محايك مريد موانا دكن الدين مفاهي مصابين سك متعلق ایک طویل مننوی طرفتر الفقه اسے نام سے تھی ۔اس میں تعین مزادسے

فرونشاه کے زمانے کا ایک اور قالب ذکر واقع دوسری می سر مرسیال دوسری می سر مرسیال موالی نی مگرکوٹ بربادشاه کی جرمهانی اور وہاں کے متب مانے کا ذکر کر کے کھے اسے ت «دسلطان برابم راطلبیدہ بعدا ذال کتب را فرمود تا مترجماں بربان فارسی

الم مذكرة منفين دمل مانشيراز حكيم سالله قادرى مرسا ١٢٠١

ترجه نمایند-اذانجه ای تراکی خالدخانی که اذشعرا و منشیان عمرفیروندی بود کاب دربیان معود و میرواسیادات سیدسعادت دنجوست آنها و تفاول تشکون برنظم ورده دلائل فیروزی نام داده - وفقی حاصی ایم نیخب در لا بودست از از اوّل تا آخردیده خالی بم نیست و ( لا ثق ) تعرفیت بم نے وجند کہ لیے درگر تربی به بنظرفقیوسیده کر بنام ملطان فیروز ترجه نشده بعضے اذال در قبل ازیں بم بنظرفقیوسیده کر بنام ملطان فیروز ترجه نشده بعضے اذال در قبل ازیں بم بنظرفقیوسیده کر بنام ملطان فیروز ترجه نشده بعضے اذال در قبل ازیں بم بنظرفقیوسیده کر بنام ملطان فیروز ترجه نشده بعضے درخی آن واکن در ایست دنائت مطلب و صعوب واکن در لیے حاصل یافت ماله با سیم برگی آن جست دنائت مطلب و صعوب تعیر خوا بد بود - چنانی ظاہر است "

براین کامندو ذربب اور مهندوعلوم کی نسبت بونقط نظر نقار اس کے
ہوتے مہوئے اسے مهندوعلوم کی کوئی کتاب میسے ببین آسکتی تقی دیکی فیلال فرون کی
کی نسبت فرنستہ مکھتا ہے والحق آل کتاب اسٹ تضمن اقسام علمی وعملی "برایونی
سے فہن موسیقی کی جس کیاب کا ذکر کیاہے 'وہ غالباً باراہ سنگتا ہے 'جوفیروزشا ہ
کے حکم سے عبدالعزیز شمس تھا نیسری مؤلفت تاریخ فیروزشاہی نے سنسکون
سے فارسی میں ترجمہ کی ۔

ان کے علاوہ علامرشیرانی لکھتے ہیں:۔

"فرونشاه کے دورمیں برامرآب ندرسے مکھنے کائی ہے کہدوی اربان بری تنوی جھی کھی گئی ہے۔ مولنا داور نے کتاب چندابن جولورک اور جنداکا عشفندا فسانہ ہے۔ جو ناشہ فان جال خلف وزیر فان جال کے نام رکھی ہے " عشفندا فسانہ ہے۔ جو ناشہ فان جال خلف وزیر فان جال کے نام رکھی ہے " اس منتوی کو مدالوں کے سرائی کے زمانے کل بڑی مقبولیت حاصل بھی ۔ وہ منتحنب التوار بن میں مکھتا ہے : "واز نہا بہت شہرت دریں دیار احتیاج تبرت نمار مرتبر مدارد ۔ ومندوم تفی الدین واعظ ربانی درد بلی بعضے ابیات تقریبی اور ابر مرتبر مبرواند۔ ومردم را انداستماع آن مالات غریب بروسے ی داد"۔ اس زمانے کی ایک اور دلج بب کتاب فتوحات فیرونشنا ہی ہے ہوں م

نودبادرا سے منرصون ال کوششوں کا بتاجیا ہے، جو بادشاہ نے باک وہند
سے اوراس سے منرصون ال کوششوں کا بتاجیا ہے، جو بادشاہ نے باک وہند
میں اسلام اور اسلامی علوم بالخصوص فقہ کی تنظیم و ترویج کے بلے کیں بلکریمی
معلوم ہو تاہے کر معنی فرم ہی و معاشرتی مسائل کا اعاز جن کاحل آج مسلمان ہلات
کردہ ہیں ۔ فیوزشاہ کے زمانے میں ہو بریکا تھا ۔ مثلاً جمال تک مذم ہی فرول ۔
کا تعلق ہے اسلم عیلی شیعر تو اس مرزمین میں بہت پُرائے ہیں۔ آن اعشری شیعہ میں فرول اس مرزمین میں بہت پُرائے ہیں۔ آن اعشری شیعہ میں فیوزشاہ کے زمانے میں کائی تھے ۔ اس عطرح ایک شخص دکن الدین نے
سید محد جو نہوری یا مرزا فلام احمد قادیاتی کی طرح مہدی ہونے کا دعوی کیا تھا۔
سید محد جو نہدی ہونے کا دعوی کیا اس کے علادہ مقابراور مزارات پُرستورات کے جمح
انالحق "جی کہنا شروع کیا ۔ ان کے علادہ مقابراور مزارات پُرستورات کے جمح
انوں خلاف شرع میں اس زمانے میں شروع ہوگئی تھی ۔ جنانچ فیرورشاہ
انکھتا ہے کہ مجھے برائم جراً بندکرنی بڑی ۔

کے افسوں بواصلامیں انسانی نفسیات کامطالو کیے بیز اور تبلیخ و تلقین کے ذریعے مہیں ، بکدا متساب کے زور پر جاری کی جائیں ، وہ دیر با بنیں ہوتیں ۔ فروزسنے ستورات کو قبول برجانے سے دوکا دسکن وہ نرکیں ۔ اور سکندرلودھی کواز مرانو احکام جاری کھینے برکے ( تاریخ واڈدی ) اور اسکنے جو کامیا ہی جوئی میا ہرہے ۔

شخر فوالدير الحريجية منيري الم المه يجيه بن كرصوت براغ دلي ك (وفات كي بدر المالية) المناز المالية الم

کاشرازه منتشر ہوگیا۔ اور اس کے بعد جربزرگان کرام ہوئے ( مثلاً سگالہ سے نور قطب عالم میں اور جسے معزت مخدوم جہانیاں جہاں گشت می گلبگر کے حضرت مندوم جہانیاں جہاں گشت ہے ، گلبگر کے حضرت مندوم جہانیاں جہاں گشت ہے ، گلبگر کے حضرت مندور کا دور مقامی تفقی ۔ اور ہم ان کا ذکر مختلف علاقوں میں اسلام کی توسیع سے حضمن میں کر حکے ہیں لیکن اس زملے نیس تو مہیں ایک بزرگ ایسے سے جو بشاید اولیا ہے کرام کی بالکل مہی صف میں تو مہیں آتے ۔ اور دارالسلطنت سے محمی ان کو خاص تعلق مہیں رہا کہی ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں میں دار مجموع میں ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں میں دار مجموع میں ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں میں دار مجموع میں ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں میں دار مجموع میں ان محمول کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں میں دار مجموع میں ان محمول کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں میں دار مجموع میں ان محمول کرلی ۔ یہ بزرگ بھتوں الدین احمد بھی میں تھتے ۔

سفیخ شرف الدین سلطان نا مرالدین محمود این سلطان شمس الدیا تیمش کے عمد مِحکومت میں ۵ جولائی سلالا ایم کو حبوبی بهاد کے قصبہ تر میں پراہوئے۔ آپ کے نا ماسبد شہاب الدین بیر عگب جوت مشہور سرور دی بزرگ شیخ شہاب الدین کے مربد یقفے ۔ (اگر چر تذکرہ سفرت الوالنج یب عبدالقا ہر سہور دی میں شاجس میاں صاحب نے انعبی سہور دی مانتے ہوئے لکھا ہے کہ می حلوم نہیں کرکس کے مربد اور خلیفہ ہے ہے۔)

مستیخ سرون الدین کے والد مخدوم سے میں ایک صاحب علم اور صاحب فوق بزرگ سے ۔ انھیں عقیدت اور الادت مولنا تقی الدین عربی سے مقی موروزی سے مقی موروزی الدین بردری سے مقی موروزی الدین بردری الدین بردری الدین بردری الدین بردری الدین مردی سے مقے موروزالذکر یا شیخ نهاب لدین بردری یا شیخ بها والدین ذکر یا کے مردی سے مولناتقی الدین عربی کی ذات اس سیسے موروزی مالی میں میں سے۔ بردی و کی مال میں کران کا مزار مهسول (موجودہ ما ہی سندوس) میں سے بوری منظا ۔ اور اب منٹرتی پاکستان کے مبلع راج شاہی سے بوری منظا ۔ اور اب منٹرتی پاکستان کے مبلع راج شاہی ا

كى شمالى مرحدىر وانع بعد مولناتقى الدين جسون ( مابى سنتوش ) ميس تشرييت ر كھتے تھے : اور احباء العلق كادرس دياكرتے تھے - انفول نے غزالى كى اس مبسوط كتاب كا اختصار محى مرتب كياتها - مخدوم تنجيه منيري مهسون داي توش) میں ہی ان کی خدمت میں حامز ہوئے تھے ۔ جسون ( ماہی سنتونش ) میں جو مشرقی پاکستان کی سرمدر واقع سے -اب کھنڈرات بہت ہیں اس صدی كانثروع مين بجب تذكره حضرت الوالنجيب سهروردي مرتب موالوبهسول كى درگاه قائم على اورسجاد فشين صاحب كانام شاه عبدالخفور عقا - (عر ٢٩) شِخ سُرِف الدين كے والداور ناماس ما بياور رجان كے بزرگ تفے۔ ظاہرے النمیں علم اور طریقت سے لگاؤورانت میں ملائفا۔ آب نے ابتدائ بتورعام كي مطابق كمتب ميں شروع كى نىكى ان بى دانوں دىلى كے كياب ہوں فاصل تیخ تر<u>ف الدین ابوتم آ</u>مر دہلی سے سُنار گاؤں (بنگالہ) جاتے ہوئے سترمين بحكرك اورا مفول نے نوجوان شرف الدين كواتنا متا تركيا كم انفول نے مصرك تعليم كع ربيه والدسيم ولناك ساعقر سنار كاؤن مباسنه كي اجا زت مأمكى - بيراجازت مِل كمي - چنائج آپ سنارگاؤل تشريف لے گئے اور ايك عصة مك وبال قيام كيا-آب نے فاصل اُستاديسے كلام باك تغيير عديث اور نقه كے علاوہ علوم عقلى مثلاً منطق ويامنى اور فلسفى كى تعليم يانى اورسائقدسائقد رماضت اورمحابده جاري ركها اورعلم تصوت كى كتابين يرمعين يسنار كاوُن میں ہی آب کی شادی موگئی اور بقول صاحب سیرت الشرف آپ کے تبین بیٹیاں بنٹے ہوئے بنکن سوا مے شاہ ذکی الدین کے باقی سب ایام طفولیت میں سنارگافک میں ہی وفات پاکئے۔ اور ان کی والدو نے بھی وہیں انتقال کیا۔ تكميل تعليم كے بعد آپ شاہ ذكى الدين كو سے كرمنير والس آئے ياتين وہال انجى

له كائ مشرقی باكستان كے كوئى بزرگ اس منے برزياده روشن وال كيس -

مقورًا عرصہ ہی قیام فرایا تھاکہ طلب اللی کی آگ شعلہ زن مہوئی۔ اور گھر بار ہجورگر مرشد کی ثلاث میں نکلے اور دہلی کا رُخ کیا ۔ بہلے صنرت سلطان کمشائخ کی محدت ہیں بہنج لیکن اضوں نے شیخ بجہ ب الدین فردوسی کی خدر مت میں حاضر ہونے کی مداست کی ۔ جنانجہ آب نے شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ بربعیت کی اور وطن کو واپس ہوئے۔ داستے میں آب پر جذب خالب آگیا اور ایک موت تک آب نے آبادی سے دُور مجملوں میں عیادت کی ۔

اس موران میں آسید نے ہمیت سازماندائے کرکے جنگلات میں گزارا ہو ایک زمانے میں گوتم مبرحد کامسکن اور مکتھ کا بایہ تخنت بخفا۔ بہال کئی ایک حیثیمے ہیں بین سے ایک کوسنا ۔ واور مبدھ مذہب کے لوگ خاص طور برمقد س ستجھتے تھتے ۔اس کے فرمیب آب نے ایک مُدیت تک عبادیت کی ۔ جنالجہاں کھ اب مخدوم كند كها جا تاسے - آب جنگلات میں مصروب عبادت تھے كڑھ توكرند يهال معى بينجف لكے اور تھيرآ سنة آسسترآب كوآماده كياكر آب آبادى ميں عاكرارشادومداميت كاسلسله شروع كربي ببنانج بشروع مين توآب بروز حمجه شهرمهاركى مسجدين نشريب سے جاتے اور بالآخرويس جاكر قيام فرمايا يسلطان مخذبن فنلق في آب كى شهرت ش كرآب كسنام فرمان جارى كياكه آب كسريك ایک خانقاہ تعمیری جلئے اور برگنہ راجگیر فقرا کے نوج کے کیے سطنے ۔ سرت الشرف مي المعاسے كاعمد فروز تعلق ميں آب جاكيرسے دست برفار موكئے سكن اس كابعد آب سے عمر كے باقى ٥٠ - ٢٠ سال بهاري بى بركيے يهال آب كاوقت زياده ترزباني ارشاد ومدايت يالخرمري تصنيف وتاليف ميس صرفت ہوتا ۔ اللہ تعالیٰ سے آب کی عمر شریب میں بڑی مرکبت دی اور مالائنر ایک عالم کوفین یاب کرنے کے بعد آب نے ۵ یجنوری العمالی کوم اسال کی عربیں و فات یانی ۔ آب سے متعدد اکا برعلما و تقات نے فیض یایا۔ ان میں مولنابر ہالیالدین

شمسی منظفر بلخی خاص طور پرممتازیس بوه خود شاعرا ورایل قلم سقے بنگال کا با دشاه سلطان غیاف الدین اعظم ان کافدر دان تخا بجبانجرجب وه ج کے رہیے گھرسے نکلے بیس کے کیے بندر گاه جٹا گانگ متنی اور اس سلسلے ہیں نگالئیں طویل تیام کیا تو بادشاہ نے تمام سہولتیں ہم بنجائیں - خلفا کے علادہ اولادِ معنوی میں مخدوم شرف الدین بڑے بنوش قیمت متے ۔

اب کی متعدد تصانیف شائع ہوجی ہیں۔ سومکتوبات کا ایک مجموعہ محتورہ کے مام سے مشہورہ دیا ہے۔ بیال سال میں مرتب ہوا ہا اسال محتورہ کے مام سے مشہورہ دیا ۔ بیال سال عملی اندراجات بعد محتورہ کی مہیل ہوئی ۔ ان مکتوبات میں نجی یا مالیخی اندراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فی الحقیقت یہ مکتوبات نصوف افلاق اور فلسفہ کے مختوبات نصوف افلاق اور فلسفہ کے مختوبات مرائل برست تقل درما لے ہیں ہو آب نے ان لوگول کی ارتباد وہ الیت کے دیا ہے ہو آب کے ملے ہو آب کے ملے ہو آب کے ملے ہوا ہو کہ کے مالی ہو تا ہو کہ کی ایک اور ان کے علادہ کئی درما لے بھی آپ کی ملفوظات کے بھی کی مجموعے ہیں۔ اور ان کے علادہ کئی درما لے بھی آپ کی

یده ارای تصوف برسے بہی فالسی تصنیف کشف المجوب الاور الکستان بی برکامی اسلامی تصوف برسے بہی فالسی تصنیف کشف المجوب الاور الکستان بی برکامی اس کا در کر ترت سے نہیں آیا۔

مندور سان کے علمی صوفیا نہ طلقول میں بجرکتاب مسے زیادہ دائج تھی کہ دہ شیخ شہاب الدین ہروردی کی عوارف المعارف سے بیس میں تصنوف کے اصوف الدین ہروردی کی عوارف المعارف سے بیس کہ وہ نشرع کی حدود سے باہر نہیں جائے۔

اسلامی دُور میں بالعم م عوارف المعارف صوفیا سے کبار کے علمی صلقول میں بڑی معبول رہی اور اس کی گئی ترصی کھی گئی کہ اس کے بعد (قوا کو الفوا و جب معبول رہی اور اس کی گئی ترصی کھی گئی کہ کریا ہوں فیا ہے کہ در کی در میں اور اس کی گئی ترصی کھی گئی کریا ہوں فیا ہے کہ در دی کھی والدی کے در در کی در می اور اس کی گئی ترصی کھی گئی کہ بنیت صاصل کر کی دو مکتوبات کے در در کی دو مکتوبات کے در در کی تری کی منیزی کھے ۔

فلسفى برافرال كوفلسفة منودى وبنودى سے بيلے اسلامي باك ونبد كا الدين كاست براكار نام فلسفة منهودى وضيح وحميل ہے۔ بصد بين وشخ علا والدين سمناني شخ كيا تھا الدين عبر كا كي مميل حديجها تكيري بي حضرت مجدوالعت التي كي مساني شخ مين المحتون بي محلوط مسائل بي تي زرگول المحتون بي في الدين كي الدين كي الدين كي مندوع على ملسفه اور تقتون كي خلوط مسائل بي تي زرگول في الدين كي مندي محتون الدين كي مندوي معلى ملاحق الدين كي مندوي محدوم على مها كي المحتون الدين كي مندوي محدول الدين كي مندوي من محلالو اور خور و كاركي متحق بي على حلقون ميں ان ميں سيستے ذيا دہ دواج سننی مون الدين كي تعليم الله على الدين كي تعليم الله الله الدين كي تعليم الله الدين كي تعليم الله كي اصر مبايل و زبان اور طرز تفكر كي الحجمنول كوصاف كي كي تعليم الدين كي زمان ممال كي اصطلاحات ميں ميرشي كيدے كا - است شيخ شون الدين كي نصائيف ميں سي قيم تي مواد سلے گا۔

عبین السلک ملتالی اعمد تعلقید کا ایک اور درخشنده ستاره عین الملک ۱۲۸۰ - ۱۲ ساز (؟) مهروملنانی ہے۔ اس کے نام کے تعلق می شئر

ہے۔ بعض حوالوں میں اسے عتبی الدین اور معض میں عبدائٹ وکھ کیا ہے۔ عین الملک اس کا خطاب عقا۔ غالباً المرواس کا خاندانی نام عقا۔ اور قباس ہے کہ متمان میں بیدا ہموا اور بلا۔ وہ غالباً استی برس سے زیادہ زندہ رہا ، تیکن اس کی نار بخ بیدائش اور تاریخ وفات سے متعلق بے خبری ہے سے

مُنی حکایت مہنی تو درمیان سفی نه ابتدا کی خرہے ' نه إنتها معلم!

تواریخ کے صفیات بیں اس کا نام ان کمکی خدمات کی بنا پر آجا آہے 'جن کا ذکر رہ تی ' سنمس سراج عفیف آور ابن بطوط ہے کیا ہے انکی نبیات دوام کا تمنہ اسے اس کی نصانیون کی بدولت مل آئے جن میں سے اکٹر صنائع ہوگئیں ۔ نیکن ان میں سے اکٹر صنائع ہوگئیں ۔ نیکن ان میں سے ایک ( ترسیلات ما ہرو ) انتا ہے ما ہرو کے نام سے محفوظ ہے ۔ اور

معاصراندمعلومات كالبش بها خزانهد -

سی پید نوجان مین الملک سے ہم رنمتنور کے قلعے کے باہرائ ہاں شاہی علی بغاوتوں کی شاہی علی بغاوتوں کی شاہی علی بغاوتوں کی دوک تھام کے بید نجا و بر مرخب کرنے کے بیار منعقد کی ۔ اورجس میں فقط و ہی فاص فاص میں میں طلب کی ہے گئے ہم میں سے بقول برنی ہرکوئی برزجم وقت اور ارسطوے زمانہ تھا۔ سلطان نے ان سب کواپنے سا منے بھایا ۔ اور مملکی اور ارسطوے زمانہ تھا۔ سلطان نے ان سب کواپنے سا منے بھایا ۔ اور مملکی برانتظامی کے متعودے کے بعد تجا و بر مرتب ہوئی جفیں بادشاہ می کئی روز کے صلاح محتودے کے بعد تجا و بر مرتب ہوئی جفیں بادشاہ مے علی جامہ بہنایا اور مملکی بدانتظامی کا ستریاب کیا ۔

وجان عین الملک کی فاص مجلس مشادرت میں بھے اور صول کے ساتھ سے مولیت ہی اس بات کی دلیل سے کراس نے جلدائی علمی اور عقلی قاطبیت کی بنا پرنام مال کردیا تھا۔ برتی کے دور سے بیانات سے ظام رہے کہ وہ ایک زمانے میں مسلطنت کے رہے ہوئے۔ امیر اُلغ خال کا دبر (سیکرٹری) مقا۔ اور فرامین اور مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق اس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق اس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق اس کے مراسلات کی تحریراس کے ذمیر تھی ۔ عقیق اس کے مراسلات کی تحریراس کے دمیر تھی ۔ عقیق اس کے مراسلات کی تحریراس کے دمیر تھی ۔ عقیق اس کے مراسلات کی تحریراس کے دمیر تھی ۔ اور بھی اسے درام سے در محمد حالتے مقلے ۔ اور بھی اس کے درام سے در محمد حالتے مقلے ۔

معلطان علاء الدین خلی کے ابتدائی عمیر میروی وست بخضیں اس نے اسلی ہندیکے اقطاع ( حصار اور ابتین ) اس کے سپر دیوئے بخضیں اس نے ابنی خوش انتظامی سے اس قابل بنا دیا کہ دکن اور جنوبی بندگی فتح کا مین خمیر بندگی میں اسلی سلطان قطب لدین مبال کے اسے دولت آباد میں وزیر ( دلیان صوب ) بناکر بھیجا ۔ اس نے گھرات کی مہم میں بھی کام باب جھتہ لیا ۔ اور سلطنت کے مستب باعزت امراہیں شمار ہوتا تھا ۔

جب قلب الدين مُبارك كع بعد غاصب <del>تحروخان تخست نشين مُج</del>را تو

اس نے میں عین الملک کرعالم خال کا خطاب دے کراپنے ساتھ والبستہ کرناچاہا۔

سکین جب غیاف الدین نخلق نے خصر و کے خلاف بلغاد کی تو عین الملک ابنی
فرجوں کے ساتھ خروسے علی دہ ہوگیا۔ اوراس کی علی دگی خرو کی تکست کا ایک
اہم سبب بھی تعلق شاہی کہ ور میں وہ ہمیشنہ سرطبند رہا۔ بلکہ جب محراب تعلق اسمی سبب بھی تعلق شاہد کے صوبدار قسلنے خال کر برطوف کرکے عین الملک ابنے سابق استان اور ولت آباد کے صوبدار قسلنے خال کو برطوف کرکے عین الملک کو اس کا جانستی یا اور عین الملک نے افتاح خال سے والبستی یا بخاوت بلند کیا اور شکست کھائی کے محالی کے ساتھ بادرشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شکست کھائی کے اور عیر الملک نے اور بادرشاہ کے خلاق باور تناہ کے خلاق کے خلاق کے فرد تناہ کے خلاق کے اور کور تناہ کے خلاق کے اور کارشاہ کے خلاق کے فرد تناہ کے خلاق کے اور کارشاہ کے خلاق کے فرد تناہ کے خلاق کے اور بادرشاہ کے خلاق

فرود تخلق کے دملے میں وہ مشرف الممالک کھا۔ اور بادر شاہ کے مطلق العنان وزیر خال جمال اور عین الملک کی جھڑوں کا تفصیلی وکر عفیف کی تاریخ فیرون شاہی میں ملتاہے۔ بادر شاہ دولوں کی قدر کرتا تھا۔ اور اس کی مسلسل کوسٹ ش تھی کہ ان کے محکمانہ اختلافات نہ بھی جائیں کی بالاخر عین الملک کوسٹ ش تھی کہ ان کے محکمانہ اختلافات نہ بھی جادر اس نے اسی عمدیت پروفات کو ملتان ' بھی اور سیوستان کی جاگیر ملی ۔ اور اس نے اسی عمدیت پروفات بائی ۔ وسلام المحمد بعد دائمی مالم بھا بھی ۔ وسلام المحمد بعد دائمی مالم بھا بھی ۔ وسلام المحمد بعد دائمی مالم بھا بھی ۔ وسلام المحمد بعد دائمی مالم بھی بھی الم

عفیف اس کی عقل مجداور قاطبیت کی بڑی تعریف کرتاہے (وصیل لملک مردسے دانش مند کامل و درایت الثمل ) اور اکھتاہے کہ اس سے محدات مناب اور کی تعلق اور فیروز تعلق سکے عمد میں کئی کتب تصنیف کیں۔ جن میں کہ اس سے محدات میں اور فیروز تعلق سکے عمد میں کئی کتب تصنیف کیں۔ جن میں

ترسیلات عین الملکی کاشہرہ ہرنے بال بیسیے۔ ان کتب میں سے فقط ہی دستہرہِ زمانہ سے بچ گئی ہے۔ اسے علیگر ہو کے پروفیسر شیخ عبدالرشید صاصب نے انشاہے ماہرہ کے نام سے شائع کیا تھا ۔ فقط آکٹرنسنوں کی سلائی ہم دن گھی کہ باقی کتابیں صنائع ہوگئیں ۔ ہم نے اس میں سے ایک اہم مکتوب درباہ می میں نقل کیا ہے ۔

تمر مولی ایرورشاه تغاق کی وفات به ۱۳۸۳ میں ہوئی۔ اس کے بعد تخت مولی اسے بعد تخت مولی اسے دور کے جانشیں ہوئی ہوئی۔ ہو بادشاہ فیوز کے جانشیں ہوئے ، وہ بوئی وہ مولی و مرفری افغانستان کے ہوئیا۔ اور دیاسہا اقتدار تیمور کے محلے نے مطادیا ، بوش اللی کی طرح علاقوں کو دستے مندوستان آیا۔ دیلی میں محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ ماضت و تالاج اور باشندول کوتل کرنا آیا۔ دیلی میں محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ مجمود کر محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ مجمود کر محمود کر محمود کرنے اور تسطنط نیں محمود کرنے والی کیا۔ اور تسطنط نیں کے میسائی قیصر کی مجمود کے میسائی قیصر کی مجمود کے میسائی قیصر کی درخواست پرائس لوائی کے ملیے تیاری شروع کی۔ حس میں اس نے سلطان ورخواست پرائس لوائی کے ملیے تیاری شروع کی۔ حس میں اس نے سلطان بایز یو ملی موسے کے دیے تھائی ترکوں بایز یو ملی موسے کے دیے تھائی ترکوں بایز یو ملی موسے کے دیے تھائی ترکوں بایز یو ملی دیا۔

تعبن توگ تمور کا ایک خواب تقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان ہر حملہ کرنے سے اس کامقصد کفرونٹرک کی بیخ کئی تھا یہ قبقا تا فرد فرہب کی اس خواب نوار دو ہر سے اسلامی مثال ڈھونڈ نا بہت مشکل ہے تیمور سے ابران اور دو ہر سے اسلامی ممالک میں جوظلم ڈھائے اور جا بجا بد صیب مسلمان تقتولوں کے ہرکا ہے کر مبنالہ بناک عقف ان سے کو نسے نٹرک کی بیخ کئی ہموتی تھی ۔ اور ہندوستان میں جی دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن برمز ب

اگرجیروه اینےآپ کومسلمان کهتائتھا۔( بلکی خراسان کے خوشامدی کوگوں کی ہاتوں میں آگراینے آب کو محبد دمھی نقین کرنے لگا تھا! )لیکن اس براوراس کے ساتھبول براسلامى تعلىمات كاابجى وه انزنه مُواحقًا بوآسته آسته بابراود بعد كي مغلول بر بتوا - اورامبی تک اس میں اپنی سل کی روائتی سخت گیری اور درشت مزاحی

بهيت علائك باقي تقي ـ

ليكن برصحح بيئة كتم وربلاكوا ورحنكر خان سيحهين مهتر حقا راور كليسكك وه مسلمان اوليا كى سفارس ركسى قدررهم سے كام ليا۔مثلاً بعب دہلى مين تهرون نے اس کے چندسیائی قتل کر دیے اور تھورنے حکم دیا کہ شہرلوں کو تبید کرے ما ورا دلنہ کے جایا جائے تو حضر<del>ت شنے احمد کھتور حمتہ التّدع لی</del>ر ( احمد آبادی ) کی سفارش پرایس نے انھیں رہا کر دیا۔ بدالی نکھتا ہے:۔

" دری انناسیای بندرامردم شرکشننندوروز چیادم حکم بندعام فرمودویم. والجانب ماورالنهربروتاعا قبت شيخ احمد كمعتوكد وصنع اودرسر كهيج كجرات ته بب براحمد آباد مشهود است بمراه آن شكر رفته وصاحبقان دا دبده حالت وروليتي وفعنيلت علم خرور لظامر ساخته وعلما وفصلات عسكرا ورالنه بجثها س الزامى كروه نشفاعت اسبران كمودوصاحبقران دانسىبت باواعتقادتمام بيدا شده ملتمس اورا فبول فرموده ممه ينديان راخلاص دادي

تمورا بل علم كابھى ياس كرنا تھا - اوراس كے دربار ميں بحض اہل علماس سيخلني سے بحث مراحثہ کو تھے توجیگر یا ہلاکوسی سوریت نہ کواد اکرتے۔ اس رمانے کے أبك مشهور فافنل مولننا احمد عقانبيري تحقه وان كي متعلقين تفي حمار متيوري س گرفتار موئے تھتے۔ جب حالات تجھ شروھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس میں بہنچے - وہاں ان کے اور سنبخ الاسلام کے درمیان جو ہدایہ کے مرتب مولنا

اله آنگینه حقیقت نما از شاه اکرخال نجیب آبادی جلد دوم مر۱۹۹

بران الدين مرغينان كاليرائحقا مجلس مرك شسست كيمبرا حبت تقدم وتفاخر مجلس) بریجیث مہوکئی۔ امیرنے کہاکہ بیصاحب مدایر کے بوتے ہیں۔اس لیے ال كالحرام لازم ب مولانا كيف لك كرجب ال كودا واف بدايرس إتنى غلطيال كى بين تواگر بيرا يك غلطى كرين توكيام صنائقة (صياحب بداير كراويدر كلان ابننال بود- درجند عمل از بدآ برخطا كروه است - البشال اگر مك ما خطا كرده مانند برباك ) شخ الاسلام كمف لك كم بدايري كون كونسي غلطيال بوفي يي -اس بيمولناسف ابيض سُناكُرُوول كوحكم دياكه ببغلطيال واصح كرس ملكن الميتمور نے بے تعلقی رقعتی دیکھے کم عبلس برخالست کردی - ( اخبار الاخبار عرفه ۱۱) تبوريك يحطيح سيئلك كي علمي اورروحاني زندگي بريهي گهراانژ براا اور سلطان محتنظق كے وقت سے علماومشار محتے دہل جھوڈ كركلك كے دورے جھتوں میں آباد ہونے کا ہوعمل مشروع ہوا تھا 'وہ اُور بھی قرمی ہوگیا تیمور کے تخطيس كجيع صريب مضرت مستبدكت ودرازن واستصادة مي مغلول کی آمد اور دمل کی برنظمی سے واقفیتن بانی اور اعفول سفے بهت سے لوگوں كوخروادكرديا -جنانيم ولناخوا مكى السعيد اطلاع بالن برنميورى تملسطينيري كالبي جليكية - يشخ التمديه توكيمي اسي طرح كالشاره مرُوا - ادرا بحول نع إبين مربدول اورمعنفدول كويونبورمجواديا للكن خود ديلي مي مي مقيم رسي - تاكم تنكن خُدُ إِكاسائقة دين (" ماراموا فقت خلق بايدكرد" ) مبين الوالفتي وينوري اور قائنی شہاب الدین بھی اسی تھلے کے دوران میں جنیور سکتے ۔ شیخ عبد الحق لکھنے ہیں: سورخطرانے کراز آمدن امیر تموریصوب دہلی اُفتاد اکثرے ازاکا بر

صری ای ممتنی اجب تیمور میلاگیا تو محمد دنخلق واپس آیا اور تخت دلی منور کی محکومت برقابس بوگیا رسین تمدر نے دہلی کو ایک ہے جان جم کی طرح جیمور انتقا- اور اب دہلی کے باوت اہ بیں اتنی سکت نردہی تھی کم ً بامرکےصوبے دارول سے ابناحکم منواسکے۔چنانجرد کی کاحاکم فقط دہلی اور اس کے گردونواح کاصوب اِرتھا۔ اور باقی تمام وسیسع صوبوں برخود مختار حکمران میں دیں۔

قالبن تقصے ۔

بنگالی انگال مخرتفل می کورمانے میں خودمخار ہوگیا تھا۔ اور حب تک شیرشاہ نے شکال کے خودمخار میں اسے دوبارہ نتج نہ کیا برصوبہ خودمخار میا الدین میں اسے دوبارہ نتج نہ کیا برصوبہ خودمخار میں السے نیادہ با استارہ میں مالے خودمخار میاں المحال کا بہت ساجھتہ نج کرلیا۔ اور کیپی سال تک بڑی شان شوکت سے مکومت کی برگال کے سلمان با در شاہوں کی ایک قابل دکر خصوبیت ان کی رواداری تھی۔ انھوں نے علم دفن کی سر روستی کی۔ اور در گائی ادب کو فروغ دیا 'جس کی مخالفت سلسکریت کے طوف دار مہند ورا ماکر تقدیمے سیسکرت کے مواد کی کمی کہ ایس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہا کہ اس کے بیٹے نصرت شاہ نے جہا کہ اس کی کرا ہیں نصرت شاہ نے کہا کی شاعر و دیا ہی ہے کہا کہا کہا تھی ہے کہا کہا کہا ہی نصرت شاہ نے کہا کہا کہا ہی نصرت شاہ نے کہا کہا کہا ہی نصرت شاہ نے کہا کہا ہی نصرت شاہ کے نام معنول کیں ۔

بنگالی کی سرمیستی کےسابھ ساتھ فارسی کوبھی برا فروغ تھا۔ اور

دېمى د فترى إوراد بى زبان متى ـ

بلبن کے بنیط بخراخال ، جس نے سرز مین نبگاله کی محبت میں تخت بہا کو مختبت میں تخت بہا کو مختب میں تخت بہا کو مختب میں تخت بہا کہ مختب میں تخت بہا کہ مختب میں کہ کہ منظرے امریخترو مکھنوتی میں تغییم ہوجائی اور امریخترو مکھنوتی میں میں دہلی رہے بی تختب ماصل ہو۔ اس سنہ کوشعروسنی میں دہلی رہے باوشاہ سلطان غیاش الدین نے مبلل شرار خواجر حافظ

بنگالہ نے ایک بادیتاہ سلطان غیات الدین نے ببل تیرار خواجہ حافظ کو سنگالہ آنے کی دعویت دی ۔ اس سرزمین میں جس قارر شیری اور دیگلاز فاری کر لکسی جاتی تھی' ان کا اندازہ ان اقتباسات سے ہوجائے گا' ہو ہم نے بنگالہ کے مشہور رکوحانی داہنما حضرت نور قطب عالم کی تحریروں سنے قال کیے ہیں۔ شعرور شاعری کے علاوہ شاہاں بنگالہ فن تعمیر کے بھی بہت دِلدادہ سے ۔ اور

یانگرواورگوژمیں ان کی شاندار *مسیدی*ں اب تک انگل سے مغریب کی طرف جزئور کے مشرقی بادشا ہوں نے مسلم ایم م وحرجيك الك خودمخ أرحكومت قائم كي اورك كاليوثك فودمخ أريب إلى احتى سال كے عصص میں جنبور سفے بڑی تریقی کی اور علم فیضل کا مرکزین گیا ہے طلسمرح المحاروين صدى مي ديل كے شواكى جائے بنا و محصوف تھا ۔ اسى طرح بجد دھويں صدى مي جولوك تيوركي تباه كارليل سے بيما جائے تقے - ان كے ربیع ملحاد ما وسلج نور تقايينا نجابراميم شرقي كاندلف من ونوركو طراعون ماصل موا- بنكال مين جب داجا كنيش في سف سلمانول برظلم وتعدّى كالاعدامه ها الوحضرت نوتطسيا لمرح كے المارسلطان ارابهم نے ہى ابك لشكر وال بجيا اتفا يس كے درسے راحا فيايى دوش بدل دى -اور صرت ورقطب عالم مص صالحت كرى-ابراسم کے دریاد کے رسیسے زمر دسست عالم قائنی شہاب لدین ولت آبادی يقة بمغيراس تعقاقني انقضاة كاعهده ادر ملك انعلما كاخطاب دما تقار ان کا وطن مالوون توغزتی مقعا لیکن وولت آباد ( دکن ) پین نشو ونمایا کی اِس ملیے د ولت آبادي مشهوريس تعليم كي تميل د بليس قافتي عبد المقتررادر مولنا نواجي سے کی معلیہ دورسے بیلے غالباً مندوستان میں سیسے معزز فقیر آب ہی گزرے ہیں۔ درس وتدریس کے علاوہ قاضی صاحب کئ کتابیں تھی ہیں مِثلاً بدائع البيان ماشيركافيه مترح برودي وغيرو - ان كے علاوہ فناف طارائ ثبايي کے ہم سے ال کے کئی فوسے جمع ہوئے سال کی ایک اور اسم صنیعت مجمواج سے والدی ال مي قرال مجيد كي قريب- اس كي نسبت شيخ عدالي محدث عصة بن :-وجمواج تفيرقراك مجيدكرده بعبارت فارسى - دردسعبلي تركيب دعى فصل دومل داده است ددري جانيزاز بلي سبح تكلفكرده است فالل اخقبار وتنقح وتنزيب است تذكره صنفين ديل مرتصي في محدث اس تقسيري عبارات مثوولا طائل" كاذكركم كصفين ووبقطع نظاران كما ميمفيدونا فع وقابل في وتهذيب

امست" قاضى كى دفات مفهم لماء ميں بهوئي -قاضى شهاب الدين كے علاوہ جونبور ميں كئي دومرے صاحب فضل و كمال بزرگ گزرے ہیں۔ جن کی وجہسے جونبور اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بنارہا۔ شيرشاه سورى في بحكى لحاظ سے اسلامى مندوستان كاست بيدا دخزبادشام تنفا ميس تعليم ياني- اورشامجهان اس شهركونشيراز مبند كهاكرتا تقار آج تمجي اس سهری برای معظمیت سے آنار تجیز فرمبندیا برعمار نول کی تسکل میں اور تجھ اردگر دیے قصبات مثلاً اعظم گراهم ، جریا کوٹ اور مراسے میرکی صورت میں موجودين راوربراليسيم تفامات بهن حجفول نسيج نبوركي علمى دوايات كوبرقرار ر کھا ہے۔ اور جال سے دُور بِعاصر میں تھی سی فیزروز کا فصلا بدا ہوئے ہیں۔ مالوه إبنگال اور جزيور سك علاو بنيسرى خود مخار مكومت مالوه كى تقى -جس كى <u>يادگار مانطور شادي آباد كى عظيم الشان عمارتين بى - سرحكومت بهت دسيع نرهى</u> سكين بهال كيعجن حكم انول في علم وادب كي سرريتي كي اور تصب ني علم وادب كي سرريتي كي اور تصب ني عظام وا کے بانیوں ( مثلاً مدی جنوری ) اور غیرا بچ صوفیان سلسلوں کے داعیوں رِمِثْلاً يشخ عبدالتُدشِطاري اكن ملك كاس كوشف مين براسي أو مجلَّت بولي-كجرات الده كى حكومت بالآخر بهلدرشاه والى تجوات كے قبضے بين آگئى -شال گرات میں سے سیام ظفرتها و اسماء خود مختاری کا علان کیا ۔ اور المراه المرابع المرن كرات دوباره نتح كيا- بي علاقه خود مختار الم-شابان مجرات ميس سي اقترارها كم سلطان محمود بمكر مهو كفا جس في هي الم سے الھائیونک بڑی شان ونٹوکٹ سے حکومت کی۔ اس نے احمدآباد کو حصے اس کے داد ااحمد بشاہ نے آباد کہا تھا' بڑی رونق دی۔ اور مصطفے آباد' محود آباد دغیرہ کئی ننے شہرآ با دیکیے یجوات اور کا تھیا وار میں انجی ککئی مصنبوط قلعے الیسے عقے ، بوقدیم الآیام سے مندوراجاؤں کے ہاتھ میں جِلے آتے سفتے - اورمسلمان اتھیں زیرنہ کرسکے سفتے ۔ سُلطان نے اَنسی

فتح کرکے ملک کانظم ونسق آسان کیا۔ان قلعوں میں سے <del>جیانیا نی</del>راور گرنار خاص طور برمشہور میں ۔سلطان نے دوتین مرتبہ بیندھ بریھی خملہ کیا سیسالیہ میں ندصيوں تے مقابلہ كى كوسٹش كى الكين كجراتى فرج كى آمدر صلح كى درخرات کی ۔ سُلطان نے پر دکھے کرکہ سندھی مسلمان ہونے کے مُدعی مقے ران کی ورخاست قبول كى-"لىكن چۇكىران مىلى بهت سى مندواندرىمىس باقى تقىس اس كىيە دەببت سے سندھیوں کو جوناگر مصلے گیا تاکرا تفیں اسلام کی سیح تعلیم دھے کروالیس بصيحه اوروه ابيغ ملك ميں جاكرابيت بم مذهبول ميں صحيح اسلام بھيلائيں " سلطان محمُّود کے بیٹے منظفر ان نے مالوہ کے بادشاہ محمود ثانی کومیدنی راسے سے نحات دلوانی کے

تحجرات كيمسلمان بادشابوري ياد گارين ايك تووه شاندار تاريخي عمارتين ہی جواحمد آبادا در دوسرے شہروں میں قائم ہوئیں۔ اور دوسے انفول نے صنعت وحرفت كوب انتهاترتى دى بسك تراشى دردورى كارولى صنال اور ہاتھی دانت کی نا درانتیاء ' زریفیت ' کمخواب مخمل و خیرہ کی منعتیں خن کے يهي كجرات شايان مغليب كرماف من شهور رباس - شايان كبرات كى قايد دانى سے تروع ہوش ۔ اورنگ زمیب کجرات کو زمیب وزمنیت بمندوستان کہا کرتا تحقا إوربيال كے اہل صنعت كى برسى قدر كرتا تھا۔ فن تعجيرا ورصنعت وحرفت كے علاوہ گجرات میں اسلامی علوم نے برقری ترقی کی کھمیائت سوریت واوروش اس زملنے کی بڑی بندرگاہ بی سان کے راستے لوگ مکے ممعظمہ اور مدینہ متورہ كوجات اورعلم وفضل ماصل كرست كع بعدوطن آكراس كع يحتف مارى كرت-مولنا عبدالمى في يادِا يام كعنوان سعيهال كعلمادمشائخ كي حالات لکھے ہیں -ان سے اور دوسے ذرائع سے بتا چلما ہے کہ شا ہان گجرات کے ز ملنے میں بیملاقہ علم وفضل میں دہل اور آگرے سے بڑھا ہوا تھا۔

میمار تبسراری داکه مسل داشته بروند بعضے ادمواض آل دامطالعهم ده واپی فرستادگر مصنعت این کتاب نی میل بمذم ب فلاسفه دارد وزدی است که حکیمال داعد بی انبیاساز علیم الصلواة والتسلیمات آیت در موره به ویمظر در آمد که بیال آنرابط زحکما خلاف طورا نبیا است کیم الصلواة التحیات کرده است و در آمد که بیال آنرابط زحکما خلاف طورا نبیا است کیم الصلواة التحیات کرده است و در بیان کرمیراولئک الدین کبیس کیم فیل فیل الدین کرمیراولئک الدین کبیس کیم الوخ والا تفاق الدنبیا و الحکم الاالدار الحی والعقی الدین کبیس کیم الحاد و والا تفاق الدنبیا و الحکم الاالدار الحی والعقی با وجود اجماع انبیا علیم الصلواة اتفاق حکما بیگی بخواکش دارد در مدار به افروی فلاسفه کم عنوال بیا و بخواکم الدیم است کیم الدیم المواق داد بیم المواق الدیم الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم الدیم المواق المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الدیم المواق الم

بے مربط سے بعضیہ ملکہ جلبے نبیست - اظہار این معنی لازم وانسست بجند کھر تقدع گشت والسلام"

را بغايت مُدقيق نموده " ( اخبار الاخيار ص ١٤٩)

ابک دساکے بیں آپ نے کھے ہے کہ بین میں ایک فاضل شیخ ابن آلعربی کا خالف تھا۔ اسے قائل کرنے کے بیے میں نے بمین کاسفرکیا۔ ابک مہند واور اس کے خالف تھا۔ اسے قائل کرنے کے کھے کرمسلمان ہونے کا بھی ذکر ملبتاہے۔ نسکین آپ کی فاندان کا آپ کی کرا مات دکھے کرمسلمان ہونے کا بھی ذکر ملبتاہے۔ نسکین آپ کی زندگی کے متعلق بہت باتیں معلوم نہیں۔ آپ نے انسطہ قبرس کی عمریس فروری رندگی کے متعلق بہت باین۔ مزاد بربرش کو مصوم سے موس ہوتا ہے ' جس میں لاکھوں آدمی مشرکت کرتے ہیں۔

لانسون ادی سرف اور اور گیرات سے بھی بڑھ کرجس حکومت نے شان وشوکت ماصل کی ، وہ وکن کی ہمنی حکومت تھی جس کا آغاز علامالدین حسن ہمن شاہ نے ماصل کی ، وہ وکن کی ہمنی حکومت تھی جس کا آغاز علامالدین حسن ہمن شاہ نے مسلسل کہ وہ میں کیا آگر کم وہ بدر اس کے دارالخلافے تھے۔ قریباً دیسا اسال کسر میں میں میں ہے۔ اس کے بعد اس کا دسیع علاقہ بانج محنگف میری ۔ اس کے بعد اس کا دسیع علاقہ بانج محنگف میری ۔ اس کے بعد اس کا دسیع علاقہ بانج محنگف

خاندانول میں تقسیم ہوگیا۔ بیجا بور میں عادل شاہی حکمران تھے۔ احد مگر می نظام تهاہی برارمی عمادشانهی - ببدر میں بربدشاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی - ان میں سے برار <u>ھے ہا</u>ء میں نظام تباہی حاکموں کے قبضے میں آگیا۔ اور <del>مق ال</del>ایم میں بدیر كى خود مختارى كاخاتمه بكوا - احمد كرشا بهان كے زملنے میں خلیبلط نت كا بحرو و ہوگیا اور کممالاء من گومکنارہ اور سجا بوراورنگ زیب نے فتح کر لیے۔ دكن ميں اسلامی تهذيب وتمترن كي تاريخ انھي محتمل طور برينهيں مکھي گئي۔ نیکن اس میں کونی تشک نہیں کر ہمنی حکم ان اور ان کے جانشین علم وفن سے برسے دلدادہ شخفے ۔ ان کی تشہرت س کر امراک اور دوسرے ممالک کیے اہلِ علم و ففنل آتے اور استحقاق کے مطابق قدر حاصل کرتے ستعرابی سے ظروری بہت مشهورت - اورمربن می سے محمود گاوان کا نام ممتازید -اس نے منی لطنت کو آخری آیام میں سنبھا سے رکھا ۔ اور اس کی تنہادت کے بعاصکومت کا شیرارہ بكه كياروه علم وصل كابرًا مربيست بحقاء اوراس في ايك تشاندار مدرسة قائم كيائقًا- واكولًا الاجند مهنى بادشًا مول كصنعلق لكصفي السر "انفول نے دولیت اباد اور دومری حکیموں میں مضبوط تلعے بنائے 'جو فرحی فِن تعمیر کا علی نموز ہیں ۔ ان کی مسجدیں اور مقبرے شاندار ہی اور ان کے مدرسے بمشكوه - ان كے جانشينول بالعصوص بيجا بور اور گولكنده كے حاكمون عظم التان عمارتن تعميس جن مست مشهور كول كمند إحمد عادل شاه كامقروب " دکن کی ان حکومتوں سے رمانے میں دکنی زمان کی کیساد بڑی اور اُر دونظم ونٹر کا آغاز نمُوا ۔مشیائے اور اولیا بھی نئی زبان کی ترقی کا باعث بھوئے۔انھوں لیے عوام کے فانڈے کے ابیے عام زبان میں کتا ہیں تھیں مِشلاً سٹنے عین الدین گنجاملم (متو فی مقصیمه) مضرت خوانج گیمیپودیراز ا ور ان کے نواسے سیدمج کا جارتنا کھینی نے دکنی نزیں کئی کتابیں تھے یہ یا ترجمہ کیں ۔اس کے علاوہ دکن میں ہندووں کا

شمالی سند کی نسبت سلطنت کے کاموں میں زیادہ عمل دخل تھا سبحا اور میں مرتبی

وفتری زبان عتی - اور بھال جلد ہی باہمی ربط وضبط سے نئ زبان نے ترقی كرلى يحولكنده يحقطب شابى اوربيجا بوركه عادل شابى بادشا بول سنعاس ربان كوبهت ترقی دی ران بادشا مول می سی کئی خود د كنی زبان سے شاعر تھے اوران كى مثال اورسرميتى سے دكنى شاعرى كورشرا فروغ حاصل مجوا رجنا نجير بيات قابل ذكريك كراكر جينمال من ريخية كاآغاز اميرخير وكدرا في سيم وكرا عقا الين الدوكا ستنص بهلامشهورادر قابل ذكرشاع ويآلى دكن تفاعس ف الدوكى جوني شاخ لعنى دکنی کوایک ادبی زبان بنادیا - اورس کی بیروی سے شمالی سندمیں اُردو شاعری کا آغاز مجوا-وکن کی اسلامی ریاستوں کے ختم ن میں بربات بھی ذکر کے قابل ہے کہ میاں شیعہ تعنی سوال شمالی سندوستان سے بیسے بیدا مُوا - شامان دلی کا مذرب اخیر تک الل ستنت والجاعث ريا-اور الرجيهندوستان من ايراني اتزات كي وجرسكى ستى تفعنىلى خيالات سے متا تربموئے يىكن سواے مستثنيات كے شاہان كھنوكے عروج سے پیلے شمالی مندوستان میں شیعہ مذہب کوفروغ دینے کی کوئی سیاسی کوسٹشش نہیں ہوتی ۔ دکن کامعاملہ اس سے خلقت ہے۔ بجالور محولاً گولکنڈہ اورا حرکر كے اكثر با دشاہ شيعه تقے ۔ اور جو كمسلمان رعايا بالعم صنى تقى اس سي كلي كات بيجدگيان ببدا موجاتين يسكن عام طور برروا داري اور ملي بيب جبتي كااصول زريظر رہا۔ اورجب وسے نگرے را جانے مسلمانوں اور اسلامی معابد کی توہین تروع کی توبیجا بورکے شیعہ با درشاہ علی عادل نے شاہ بوتراب شیرازی کے ایمار تمام اسلامی ریاستوں کومتحد کرسفے کی داغ بیل ڈالی ۔ اور تلی کوٹ کے مقاغے پر وسيح مُكركى فوج كوشكست بموتى- (مكلفطاع) بس في اس سلطنت كاسميشه کے بیے فاتم کروہا ۔

له اسدبگ جوعهد اکبری میں بجابور آیا کھ متاہے کہ بادشاہ مریمی میں بات جیت کرتا تھا۔ لیؤکر اگر جروہ فادسی سے نا بلدنہ تھا لیکن اس میں روانی سے گفتگونہ کرسکتا تھا۔

## خاندان سادات (سلام المسلم المسلم) خاندان لودهی (سلم المسلم المسلم)

تغلق خاندان کا آخری بادنیا جمود تغلق سلامیا عیں مرا-اس کے بیرخاندان ساوات کا بہلا بادنیا خصرخان تخت نشین بُوا- بیخاندان آخری اس کے بیرخاندان کا بہلا بادنیا خصرخان تخت نشین بُوا- بیخاندان آخری اس مراز تخت نشین دبی کی بادنیا بہت ایک عام صرب ال کی کومت سے زیادہ وسیعے نہ تھی۔ اس خاندان کے آخری بادنیاہ بیسے نااہل سقے۔ بینانچہ لاہور کے صوب دارہ بلول اودھی نے سامی کی جمیں دہی برقیع نہ کرلیا۔ اور خاندان سادان کا خاتم ہوگوا۔

بہلول لودھی ایک قابل بادشاہ تھا۔ اس نے دہلی کے تخت و آج کا اقتدار بڑھایا۔ اردگرد کے علاقوں کو فتح کیا۔ اور بالآخر شک کی عیر ہونور فتح کر کے دہلی کی پر کھا

حكومت كومزيد وسعت دي ـ

بہلول ودھی کی وفات ہے۔ اور اس کی جگہ سکندر لودھی تخت نشین ہوا یسکندر ایک فابل وربیدار خز بادشاہ تھا۔ اس نے آگرہ شہر کی بنیا درکھی۔ اور اسے ابنا دارالخلافہ بنایا۔ اس کا بہت ساوقت افغان امرا اور اٹھاوہ میندیمری اورگوالیاں کے ہمدورا جاؤں سے لڑائی میں گزرا۔ لیکن بھر بھی اس نے علم وفن کی طوف بہت توجہ کی ۔ اس کے زمانے میں مملتان کے دو بڑے عالم شیخ عبدالٹر تلنبی اور شیخ عزیز الٹر دہلی تشریف لائے ایفوں نے درس و مدریس کے معیار کو بہت بلندگیا۔ بدالونی محقاہے :۔

"این مرد و عزیزان مهنگام خوابی ملتان آمده علم محقول را دران دیاررواج دادند. و تبل ازین بغیراز شرح شمسیه و ترجه محالف انظیم مطق و کلام درمبند شاک نه بود "

ئے کننبہ ملمان کے قریب ایک قصبہ ہے ۔

اعفوں نے قاضی عف کی تعمانی عن مطالع ومواقت اور سکائی کی مفتاح العلوم واخل نصاب کیں۔ اور مہت جلد مرکبابیں مقبول عام ہوگئیں۔ بادشاہ نے ان برگوں کی بڑی قدر کی۔ وہ شیخ عبداللہ کی دربرگاہ میں خود نظر وکی ہوتا تھا۔ اور اس خیال سے کہ اس کے جانے سے درس کا بہلسلڈرک نہ جائے بیجیب کر مدرسے معن گوشئہ مسجوم میں مجھے جاتے ہواں سے وہ مولنا کی لوری تقریب نیاا ورفین حامل کرتا یہ کہ در اور ایفوں نے اگر سے میں مقرال کی برای قدر کی۔ اور ایفوں نے آگر سے میں مقرال کے درس حدیث کا سیسلہ جان کی بڑی قدر کی۔ اور ایفوں نے آگر سے میں مقرال کے درس حدیث کا سیسلہ جان کی بڑی قدر کی۔ اور ایفوں نے آگر سے میں مقرال کے درس حدیث کا سیسلہ جان کی بڑی قدر کی۔ اور ایفوں نے آگر سے میں مقرال کے درس حدیث کا سیسلہ جان کی بڑی قدر کی۔ اور ایفوں نے آگر سے میں مقرال کے درس حدیث کا سیسلہ جان کی بڑی قدر کی۔ اور ایفوں نے آگر سے میں مقرال

سكندركي بهت سي نوبول كے باوجود سركهنا غالباً صبح بي كروه طبيعت كا سخت نضا ـ اورجب کسی مشکے برد و مختلف رائیں ہوتیں ۔ وہ بسااو قات دیشت راسه کی تا نیکررتا بینانچرس ز مانے میں وہ انھی ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اسے بناجلاكه كورو كهفت يتربي بهت سيهنا وجمع بير - اور نالاب مين نها في اور مندر میں بیستش کرنے کے علاوہ انصول نے وہاں ہنگام مجار کھا ہے۔ مكندرين اداده كباكرفورا أتخبس ترتنخ اورمندر كومسماد كباجا سي كبين وتنصمتي سے اس تے ملک لعلما عبداللتہ سے مشورہ کیا۔ ملک العلمانے فتوی دماکہ ذمیوں کی ایک قدمی عبادت گاه کوگرا ناخلاب تشرعسے - اور سندوو ک کے اشنان کی دیریتر رسم بند کر نا ناجاً رُسب ۔ شہزادہ بیش کرآگ مگولا ہوگیا ۔ اس نے اپنے خبخر بیر بالتقر كمهااوركهاكم تم بهي كفارك سائقي بوء من سيك تمهارا خاتمركرول كا-اوركم كفاركا " مك العلما في جواب ديا : سمراك كي زندگي خدا كے ياتھ ميں ہے - اور اس كے حكم كے بغركبى كوموت نہيں آسكتى يجب كوئى تتخص كسى ظالم كے سامنے أئة توبيك است زندكى سے إنقاد حدود بيفنا جاسيد تم نے جو كھي محجه سے بَوْجَهَا ' میں نے احکام نبوی کے مطابق اس کا جواب دیا۔ اگر مصیں اس کی قدر منظور نه على توتم في مخطي ليجيابي كيول"- اس جراك كي وحرس سكندر كاعضه من

ہوگیا ۔ اور وہ اسپنےارا دسےسے درگزرا ۔ نكين سكندر كم محلس مين تمام علماملك العلماجيسي تمجيهُ اضلا في جراكت وربلامي كروح سيضمح واقفيت ركهن والمف ندعظ بينانجراس كعهدكاايك عبرناك واقع بدهن برتمن كافتل سے اس بريمن في برخيال ظامركما كرمندونديب اور اسلام دونول سيخيب - بيخال كتبرا دربابانانك سفي عي ظاهر كيا تقاا درسلمان ان دولول کی قدر کرستے ہیں - اس سے علاوہ صوفیوں کے اقوال اور سلمان شعرا کے ببیدوں اشعار اس خیال کی تائید میں موجود ہیں دیکین جونکہ بی<del>ر ہی ہے</del> کے معلیعے میں علمامیں اختلات تھا اسکندر ستے پیمسئلہ ایک محضر کے سلمضيش كميا علما نے فتو لے دیا كہ جؤيكہ بدھن نے اسلام كى صداقہ يسليم كرنى ہے ۔اس ئيے وہ مسلمان بوگيا - اوراس كے بيد اگر وہ كہي دُورس ند*یرہے کی صداقت مانے گا تو مُرتد ہوجائے گا۔* اور *حونکہ مُرتد* کی سمزا ان کے نزدیک موت تھی اس کیے برص کے ملے ضروری تفاکہ یا تووہ مندو مزم ہا صداقت الكاركيك بيدى طرح مسلمان بوجائ باارتداء كى ممزاعطكة بينانيراس منطق كى بتا یر اس بخرم کی سزامی کہ برحن نے ہندور بیتے ہوئے اسلام کی مداقت کاکیوں ا قرار کیا ۔ اسے میزا ہے مورت دی گئی۔ اور سکندیسنے ج قاضیوں اور قانون وانوں كے فیصلوں برغمل كرنا ایک مسلمان بادشاه كا فرحن سمجھتا بھا۔ بدھن كو بھيا نسى داوادي مطبقات اكرى مي اس وانعرى حسب ديل تفصيلات دى بن :-«نقل است کرزنار وارسے لجرو <del>لروحن</del> نام درموضع کانیر سکونمت واشت۔ روزك در حضور بیصند مسلمانال اقرار كرده بود كم اسلام مق است ودين من نيز دريست است - ايرسخن ازوشائع شده - بگوسش علمادسيد- قامني بياره وشنح بده كرم دو در ملھنوتی بودندمتنقیض مک دیگرفتوسے سے وا دند۔

له ملاحظه بواسلامک كيويسستيدام ولي كاسلسدمضايين ( انگريزي )

اعظم مهالی سامه آن ولایت زنار دار مذکوردایم اه قامنی بیاره و سیخ بره پیش سلطان برستجه فرستادی برن سلطان را باستماع مذاکره علمی دخیت میم مهرد علماست می وااز برطون طلبید میان قادن بن شیخ خوج و میاب عبدالترب الشرواد تلبی و سیده عمد بن سعیدخان از دلی و میرال سیده ن از قنوی آمدند - و سیم از علماکه به بیشته مراه سلطان مع بودندشش سیده مولالی قنوی و میان عبدالرحن ساکن سیمی و میان عزیز الشرین میلی ایشان بزوران موک ماخرش در اتفاق علما برای شدکه اورا مبس کرده عرض اسلام با بدنمود اگر مافرش در با بدکشور از اسلام آوردن ابانموده کشته شدیسلطان علما منکوره انعام فرموده بجایاست خود رخصست داد (طبقات اکبری)

سكندرلودهي كامذيري حوست افراط كى حدثك بينجا بُواتقا - اورسلما الموفين فے میں دید نفظول میں اس کی شکایت کی ہے۔مثلاً طبقات اکبری مراس کی نسببت لکھاہے،" وتعصتب اسلام بمرتبہ داشت کہ دریں باب بسرحد افراط رسانیده " سکین اس نے علم وقصل کو رظمی ترقی دی ۔ اس رمانے میں اسلامی مبند ایک عبوری دُور میں سے گزررہاتھا-اور زبان مذہب نظام سلطنت کے بارسے میں بہت بچیدگراں بیدا ہور ہی تقیں - دہلی کی مرکزی میشب بخلق خاندان کے زوال کے ساتھ ختم ہو حکی تھی۔ اور اطراب مملکت میں بھی بڑی خود مخالہ حكومتين قائم تقيس -ال مين ببيتر مسلمان حاكم تقصيلين مقامي رجحانات كي طابق مختق عكمور مي مختف رئك غالب آرب لحق ينكالين سلمان بادشامول نے بنگالی زبان وادب کی سربرستی کی ۔ اور حنوب میں دکنی زبان میں کئی سلمان بادشاه دلوان لکھ افر لکھوارے مقے ۔ایک دوریاستوں میں مرسی فارسی کی المكرك رسي عقى يالين والى عقى اسكندرس يبله ديلى كى حيثيت بهى ايك صوبجاني حكومت كى حتى - لودهى يبله افعال حكمان عض بوتخت ويلى برمتمكن بويئ \_ اور حوِنكذ افغانوں كو تركول سے كئى اختلافات رسيے ہى بيجب ندتھاك

وہ زبان کے مشلے میں بھی الجھنیں ڈال کر زیادہ برنشانیوں کا باعث ہوتے۔ انونددرويرة في ايك حكم لكهاس والبحمة لكهل وسخى برافعالال غالب است ہرکہ درزبان فارسی نطق و تکلم کند۔ اوراد شمن گیزد"۔ لیکن سلطان سکندر اودھی نے نهصرف فارسي كي مركزي حيثينت كوبر قرار ركهما بلكراس زباده أستواركها معامله اور لگان كاحساب وكتاب اسلامي حكومت كے آغازسے مندومحاسبول مطوارلول ا در قانوں گوؤں کے ہاتھ میں رہائھا۔ وہ اب تک بیرحماب کتاب ملکی زمانوں میں رکھتے تھے۔ بیطریقہ مسلمان حکم انوں کے سلیے بڑا مضرعقا۔ ان میں سے ہج کوئی علا مالدین خلجی جیسیا جاہر یا رعایا کی خاص جماعتوں کے پاس زیادہ دولت تجمع بوسن كرفتنه كالعث سمجهنه والامتوناكوه تورعيت سيبو كحدومول يوسكما وصمُول كرئيتا ليكين عام بإدشا تبول كي حالت مختلف بمقى - ان كالكَّان اورمحامله ببگوارلون اور قاندل گو و که کے حساب کتاب پر منحصر تفا۔ اوراس میں پرلوگ برى موزكمي بني كريكة عقر يكن رسف اس بنظمي كومثا ناجايا - اور بعض دفاتركي نسببت حكم دياكروه فارسي سي ريكه حائش - جنانجداس منفصد كريب بهت سے ہند و ملازمین کو فارسی زبان سکھنی رکھری ۔ ملا نظام الدین لکھتے ہیں :۔ " وكافرال تخامدن ونوشتن خط فارسى كرماآل زمال درالبتان معمول تودي برواحتند؟ كانستوں كى فارسى دانى كا آغاز اسى زمانے سے موتاسے مندوؤل كى بس بماعت مفيحنت و دبانت كيهايسي ادبي درجه على كرلبار اورعهد يمكندري میں ایک بریمن شاعر کا ذکر ملتاہے ، جس کا ایک مطلع مدانونی نے نقل کہاہے۔ دل خوں شاہے جشم توخوت ہے گر ره كم نشدي زُلف تواير نشيك اس کے علاقہ بادشاہ نے علم وادب کی ترویج بیفامی توجہ دی۔ اور جونک اب ملك ميں امن وامان تھا ۔ ان كوسٹ شوں ميں اسے كامبيا تي تو أن طبقات لكرى میں سلطان سکندرلودھی کی نسبت لکھاہے:۔

« درعه دِ فرخنده اوعلم رواج مافت - وامرازادگانی ولت وسیاسیان کمسب فعسل اشتغال نمودند"

محدن الشفاسي اس كى البيد بوتى ب -

"برطرفے علم فیفنل دارونق شاہ و وکرم ویزل روا جے آفر ود وفقحاے روزگار د علماے کیاد در مرعلم تصنیفات ساختند۔ و در مرفتے فتخنامر ساختند"

عدسكندرى كى ايك نهايت دليب تصنيف معدن التفايا طب مكندى من ايك ممتاز حيثيت ركحتا مقا - اس في سلطان سكندرس كها كريونانى ادوبر اور مهند وستانی طبعتول ميں كوئى خاص مناسبت نهيں - اس ميے حكما ہے مهند كى كتابول كافالسى لطب ميں ايك ايسا خلاصه مرتب برنا چاہيے بحس ميں تمام مشہور مهند وستانى اطبا ميں ايك ايسا خلاصه مرتب برنا چاہيے بحس ميں تمام مشہور مهند وستانى اطبا كے فيضے اور گوناگوں امراض كے مير خاتف اد ويه كاذكر آجائے - بادشاہ نے اس رائے سے آلفاق كيا - اور ميال جوزہ نے بانسوسفے كى ايک مفقل كما ب امراض اور ان كے مير مال ب الدور كافاق كيا - اور ميال جوزہ نے بانسوسفے كى ايک مفقل كما ب ادور ميال جوزہ نے بانسوسفے كى ايک مفقل كما ب ادور ميال جوزہ نے بانسوسفے كى ايک مفقل كما ب ادور كافاق كيا - اور ميال بي تدوين و ترقی ميں اس كتاب كو ادر فوکلشور برنس الدور كاف كور مياب كور كاف كور كاف كيا ہے - اور فوکلشور برنس في اسے چاہ كرنسان كرنس كاف ميں منسان كاف كور كافاق كيا ہے -

تخلص كرتائقا - برالونى في ايك غزل نقل كي ہے ۔ سروك كرسمن بيرون وكل بدل التش روعيست مجتم كردرال برين التش مشك ختنى عبييت كرصدم ملكت جي درحلقه أن دلف مكن دريكن التش ككرت بجركند تجربر دندان ترا وصف بمجو دُرِسراب سخن در دمن انتش سكندرين ابين أستاد اوراس عهد كفشهور شاعر شيخ بألى كوميروب ك بعد گلاتے اوران کی منتوی مہروماہ منگانے کے تیبے جواشقار مکھے ال میں روانی اورصفائی زیادہ سے سے الصفخ وعنج لايزالي وسصالك راه دي جمآلي در گرد جهال بنے زود میر در منزل خودرسده بالخر بودی تو مساف<sub>ر</sub> زمانه · الحسسدگه آمدی بخانه بايد كه كتاب مهرو ما تهم ارسال كني جنال كه خوامم بسسعار مسافرت تمودي المصضع بمايرس بزودي بمثابسوے درگھم گام تا دریابی زگرخی کام بیتم برجمال توطیان است دِل مُنغ مثال درفغان است دِلْمُرْغِ مِثَالَ دِرِفِغَانِ استُ من السكندر و توخضر ماني المت دكربسوس ما بياني من مارم اعمدسكندرى ميست الم ادبي شخصتيت شيخ قالي كي سيد علی ان کا اصلی نام جلال خال تھا۔ شروع میں نام کی رعابیت سے عِلَّا لَيْ خَلَص كرستے عقے الكين كيرابين بيريزرگوارا ورخالومولنا تسماء الدين سكے ابما برجاً إلى تخلص اختياركيا -ان كاوطن دملى تقااور ذات كيكنبوه عقيم أوائل ممري بي يتيم وكئ عقد سكن قدرتي استعداد موجود تقى تعليم وتربيت حاسل كى اومحنت كوشش سيمشهورشاع بوكئ يشخ عبدالحق محدد الكي نسبت مكفت بن:-

" يُكانهُ روز كاروعجع اطوار وبد ... اقسام شوادمتنوى وقصيده وغزل كفتر -

حالتِ شعراوبرابل سخن ظاهراست قصيده اومبتراز غزل ومثنوى است " شخایک درولیش منش انسان تقے بلکرخوام الناس میں درولین کے امسے مشهور يقف دومر سهروردي بزرگول كى طرح الفول في عمركا ايك جعته بلاد اسلامىيكى سيروسياحت ميس كزارا - اثناك سفريس جن بزرگول سعال كى ملافات ہودی' ان میں سے مولنا جآجی ' مُلاحسین واعظ کاشفی اورمولنا <u>جلال الدین مُحدُّدوّا اِن</u> کے نام قابل ذکر ہیں۔ جاتی کو توجما کی سے خاص طور رہے سے کمیا ۔ بیلے ہیل ان کی ملاقات برسي في وصب طريق سي مشروع مولى الكين بالآخر دونوں بزرگول ميں بطي دوستی ہوگئی۔ اور قیام ہرات کے دوران می جمالی جاتی کے بال ہی مقیم رہے۔ ان دوشاعول كى بىلى ملاقات كے متعلق مولنا آنا دُ دربارِ اكبري ميں تھے ہيں :-" بزرگول سے سُناہے کرمیلی ملاقات میں ابنا حال کچیے نہ ظاہر کما ۔ اور ماس جاہلے تن ربه نقط لنگ باند عصي عقر انه حالت يمتى - الخول سف كما:" مياب تو وخرجيد فرق است " انحفول في بالشت بيج مي د كمد دلي - انفول في كم كيا-اوركها"كيتى؟" أتخول في المارخاكسالين بند"- ان كاكلام وإن كك بهني بيكا تقار أيُهيا: "زسخنان تمالى چينيد ياد داريم اعنول في يشر رهيهد :-دوسركزك بورياوليك ويكرورودوستك ينكك زير و لنكك بالا في خر دُرُدو في مُ كالا این فدرنس بود جما کی را ماشق بند و لا اُ یا لی دا انفول ف كهاجع تشعرداري لعِنى كجورتمع كيت إبو- انفول في يمطلع يرهاسه

له مذکروں میں برروایت یوں کھی ہے کرجما آلی اس بیت کذائی کے ساتھ جس کا ذکر آزاد افکا کے ساتھ جس کا ذکر آزاد افکی ہے کہ جانی ہے کہ بالی ہے ۔ جا آئی کی مجلس میں بند کسید سے سیدھے مندر بشاء کے بہاری جا بیٹے جا آئی نے گر طرکز کچھا "میان سٹما و خرجے قدر تفاوت امت" اس وقت ان میں اورجا می جس ایک بالشت کا فرق تھا۔ انفول نے جواب دیا : " کیک وجب"

مارا زخاک گومیت برابن است برتن آن بم زآب دیده صدحاک تا بردامن ا

بركها در آنكوں سے آنسوش كرئے بسك برنمام كرد برى عقى سينريج كنور بب يرد چاك جاك بوكى ماتى سحد كئے - أنما كريك سلے اور طيم

وتواضع سے میش آئے "

یقته دورس تذکرون می قدر تفاوت کے ساتھ درج بیر برافاقین کے سرجی میں جائی نے دور سے بذکروں کے نذکرو کے من میں ابینے سفر کے حالات کی میں باس کی تعدیق نہیں ہوتی۔ اتنا یا صور حیات اس کی تعدیق نہیں ہوتی۔ اتنا یا صور حیات اس کی تعدیق نہیں ہوتی۔ اتنا یا صور حیات اس کے مدان رہے ۔ اس کتاب میں جمائی نے جند ان برلطف بخوں کا فکر کیا ہے ' بحر کہتے تھے کر عزاتی نے درمیان ہوتی مثلاً عزاتی کی تصنیف کھات کے متعلق جائی اس کہتے تھے کر عزاتی نے برکتاب کھتے وقت شیخ صدر اللہ بن قرنوی سے فین مصل کیا اور جمائی کہتے تھے ، " لمیات کی قطرہ سے موالد بن قدامی سرو درکام دوحت جی بدائی سے جمائی سے برکتا ہے ہوئے تھے ، لیکن کے طبیعیت کے تو خوا سے معرفت میں ہوئی بہتے ہوئے تھے ، لیکن کے طبیعیت کے تو خوا سے موالد بن خوا سے موالد بن خوا ہوئی جنائی میں اس کی اور اور تیا ہوگا۔ شیخ عبدالی می محرات سے جواب اس کا اماز وہ "میانِ شا و خرج پر قدر تفاوت است " کے جواب " بقدر رہی وجب " سے ہی ہوگیا ہوگا۔ شیخ عبدالی می توث سے ان کے اور " بقدر رہی وجب " سے ہی ہوگیا ہوگا۔ شیخ عبدالی می ترث سے ان کے اور " بقدر رہی وجب " سے ہی ہوگیا ہوگا۔ شیخ عبدالی می ترث سے ان کے اور " بقدر رہی وجب " سے ہی ہوگیا ہوگا۔ شیخ عبدالی می ترث سے ان کے اور " بقدر رہی وجب " سے ہی ہوگیا ہوگا۔ شیخ عبدالی می ترث

"بعدر بیب وجب سطے ہی ہوئیا ہوگا۔ یا حبد می حارف سے اور ست پرحسین بائے میناری کے ملاق کا ذکر کیا ہے 'جربس اوقات فحالتنی کی حد تک پہنچ جاتا محقا۔ شیخ محدث جنوں نے جمالی کو مجس اطوار" کہا ہے 'اس کی تسبیت مجھنے ہیں :۔

" مهابت مودت ومعنی در ذات اوتعبیه یافته بدد در محافل درا تذکاب عزائم امدر بغایت دلیر بود - کمتر کسد را از اکابر در محلس فرصت سخن دادے " شخ کا ابتدائی که مانه سلطان سکندر لودھی کے عمدِ حکومست کا تھا اور بلوشاہ خد دان سے اصلاح کیاکر تا تھا کے شنج نے سکندر کی تعرفیت میں ٹرسے زور دارتھا تد کھے ہیں المکین اس امر کی مراحت کر تاہیے کہ بادشاہ سے ارادت کہی دنیادی غرض کے بیے نہیں ہے

> مبانهٔ من وتودوستی براسط است نه از براسے متابع زمانیه غدار!

بجب سلطان سكندر وفات بإكبا توجماً لى ف ايك بردر دم شير

لكها-اسكاايك سويقاسه

اسے سلیمان زمان آوکیائی آخر تاکنم بیش تواز فنتنه مردوان فریاد!
سکندرکا مانشین ابراسیم کودهی تفار اسے تسی نے جاکرکھاکہ شیخ جاکی
سنمارا دیگفتہ است کے جنائج بادشاہ شیخ سے ناخوش ہوگیا۔ یہ ناخوشی تو بالآخر
ہال دہی لیکن ابراہیم اور شیخ کے تعلقات میں وہ الادت نظر نہیں آئی بوشیخ
اور سکندر کے تعلقات میں تھی۔ اور جب ابراہیم لودهی کو با بیر نے شکست دی
توشیخ نے اپنے تنہی باریسے والبستہ کرلیا۔ اور اس کی تعرب میں کئی بُرزور
توسی سے تکھے۔

سوادِ نامەخودافسانەماسىت كەبى دۇدازدل دىوانەماست مرا با دل برابمان وقلين است محبت مرمه إمست وشق درابست جمالی نے اپنے مُرشد کی مدح میں بڑے پُرزور تھیں ہے مکھے ہیں ایک تشبيب كے جند شعر ولا حظم موں ٥ زاسمال كرتيخ بارد سرنخارد ابل ول نبيش سوزن بردل نامرد زعم خنجراست مردنتوال كفست ادراكؤنن آدابد ببزر زينيت مردال من أبن زر زنال داز دارست مردراكردارعسالي تدركرداندنه نام بركس كوراعلى نام استين بُون تدراست از معانی افتحار سبینه عالم بود عزست معدن نهاز کوه است بل از گوم است مشسرخي رُوسے مُنافق لالررا ما ندكه أُدُ اسود القلب است اگرچه رنگ وش مراست في كصير كابل بيابان شُكُردم وحديث ذير نحون مرآمهو يصحراني ندمشك اذفرار اصل ایمال در نیا بی در فقتیرسیے اصول کامتحان دین او <u>در ا</u>حتمنارمحفراست جمال كامشهورترين شعروه ب بحصي علامه اقتبال العنوس كابهترين شعركهاكرت عقے اور حس كى نسبت شيخ عرالي محدّرت كھتے ہں" اس معيتِ اد در نعب ميرياليّد علبه وتلم شهرت دار د و بعضے از صلحاد رخواب بقبول این بیت در بیش آن سرو دلشارت یا فق مُوسِلْے زمہوین رفت بریک پر توصفات توعین ذات مے نگری و درتیسی"

ہمآلی کے دوسیٹے تھے۔ ایک حیآتی ،جن کی بدیرگرنی اور فیاضی وحسن ا خلاق کی شیخ عبدالحق محدیث برای تعریب کرتے ہیں۔ دوبسرے شیخ گدائی مجن کا ، بمابول بشامدًا م تقار اور جوعهد اكبري مين عيلے سنتخ الاسلام عقر -الودهيون كي عهد حكومت كاابك قابل ذكرواقعه شمالي ا ہندوستان میں کئی ایسے بزرگول کا ظہورہے مجمعوں نے مندوؤن اورمسلمانول كيعفائدكو ملاناجا بإ- اور اليسے فرقوں كا آغانه كيا جن بي دونول مذہوں کے عقامدُ شامل مقعے - ان بزرگوں میں کبرسے پہلے مقط برستا کا ا میں بیدا ہوئے اور شاہلیم میں و فات پاگئے ۔ تذکرہ اولیا کے ہندس انفیں شیخ كبرجولامهر قدس مره لكهاب اوركهاب كرير مضرت تقى مهروردى كيفليفه تقعه اورمشام برزمانه سيح بوشيهي رابني ولابت كوطرنقيه ملامتنياس حجيا يائقا اورتمام موحدان وقت سے ممتاز تھے۔ ببندروز را مانند بیرا کی خدمت میں رہ کرنے تاعری زمان مبندي مي حاصل كيا - زمان مندي مي بيد معرفت الخصول سف بدان كي - ان ی تقلیدگورونانک نے کی "آگے جل کراسی تذکرے میں مکھا ہے کہ" کبرصاصلے بعداس كي مفرت بين به يه يكافينتي كي خدمت بين ره كرخر قرر علافت حاصل كيا-اورمندومسلمان دونول گروه آب سے محتنفذ بھتے ۔ ہرایک آپ کو ابینے میں شمار کہ مقا۔ اور جو اہل منود آب کے سلسلے سے بس وہ کبر بنجتی کملاتے ہیں۔ طراق ان کاا ذکار واشغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے۔ مگرالفاظ کا فرق ہے "۔ بابا نانك جن كي تحليمات كبيركي تعليمات مسكني بالول مي ملتي علتي بين يروي الم میں پیدا ہوئے ۔ اور شاھلہ میں وفات باگئے ۔ اس اتر کا ذکرکرتے ہوئے جو اسلام نے مندوعقا مُدرِ کیا کھاکھ آاجید لکھتے ہیں :۔

ا جنوب بیں جمان مسلمان بیلے بسے اسے اندوؤں کے فرمبی ومعاشرتی خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئیں ۔ بہت سی تبدیلیاں مشتنکراجاریہ اسٹیواور وشیومت کے سادھوؤں کی وجسے تھیں۔ دامانج نے ان کا خاص لوب ترتیب دیا۔ اور تعبکی کی توکی کواس کے فلسفے سے ایک بُنیاد بل گئی۔ اس کے بیروڈس نے اس تحریف کوتمام ہندوستان میں بھیلا دیا بھگتی یا بریم اور عیادت کا مرمب جو آہستہ آہستہ شمال اور حبوب کے تمام ہندو وں میں چیل گیا۔ ایک لحاظ سے اینشدا ور بھاگوت گیا کی تعلمات پر منبی مخا۔ لیکن اومنہ وسطی میں اس کی مقبولیت اسلامی اثرات کی وجہ سے ہوئی بھگتی کے بُرانے میلوڈ اسلام سے اخذ رکھے گئے تھے " کئی جہلوڈ اسلام سے اخذ رکھے گئے تھے "

"افتاعت اسلام کاکام صوفیول نے ہر داہم وسے ہمہ کی دندہ مثال ' وسیح المشرب آزاد خیال اور دواوار ہوتے سخفے ' شروع کیا ۔ مهندو کول نظیم اس دنگ کواختیال اور دواوار ہوتے سخفے ' شروع کیا ۔ مهندو کول نظیم کے اس دنگ کواختیا دکر لیا ۔ لاما نند' گورونانک ' سوامی جیتینیا اسی قبیم کے گوروسخف افغانہ" فنافی اللہ "کے اصول کو عام کر دیا ۔ مبکد اپنی براوری میں داخل ہونے کے سہم بمندو وسلمان کی قبید بھی اٹھا دی ۔ اور اس کا متبجریہ تم کواکہ ان کے محتقدین میں نہیں بلکھلفا میں ہم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کی وغیرہ اس کی زندہ میں ہم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کا وقی اس کی زندہ میں ہم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی ' دافر دستیم کومسلمان نظرا تے ہیں ۔ کبیر بھی دی دھیں اس کی ذیدہ مثالیں ہیں "

مروری و اسلام اینجاب سنده انگال کینمیر دکن اور گرامت میں اسلام کے خال سے ہم نے بعض مگر انتخاص کے خال سے ہم نے بعض مگر ابنا اندواج صرف گرست تہ دُور نعین ساتھ لیڈ تک محدود نہیں دیکھا۔ بلکم

ال خطول مي اشاعب اسلام اور ترويج علوم اسلامي كي جواقعات اس س کے بعد معی ظور بنیریہ وے کی کی کردیے ہی الیکن اس سے بیر نم مجھنا جابيے كماس سال كان علاقوں ميں اشاعب اسلام تمل بو يك تقى قرائن سے خیال موتا ہے کر اگر ج گزشت ته دورس اشاعت اسلام کا کام بخوبی آغاز کریریا خفا' لیکن اس کی زرقی اور توسیع موجوده دور میں جاری رہی مثلاً بزگال میں شاہ جلال الدین تبریزی کی مساعی گزشتہ دُور سنعلق کھفتی ہیں۔ بیکن مصرت اور قطب عالم اور ان کے رفقا کا کام جس کی اہمتیت اس سے کہیں زیادہ تھی ۔موجودہ دُور میں ہُوا۔اسی طرح منخرتی بنجاب اور خديه من اشاعت اسلام موجوده و ورمين هبي زورون برجاري دي. اور مغدوم جهانیان جهال گشیت ، سستیررا جوقبال کی مساعی موجوده دُورِ سے متعلق ہیں۔ ہم نے تسلسلِ مضمون کے خیال سے اور ہرایک خطے میں اشاعستِ اسلام کی تاریخ مکھا ترتیب دبینے سمے بلیے ان نفاهبل کو كأرمث ته باب بين بيأن كياب ألكن اس سع بيرنسم محضا جاسي كم وجوده دوراس بارسيس كوراريا-

ہندوستنان بإسلام کے انزایت

خلی خاندان کے دمانے ہیں اسلامی حکومت سادے بندوستان ہیں قائم ہوگئی تھی۔ اس کے علاوہ بلغین اور مشائع تھی خطہ باک وہند کے وقع کے بہنچ چکے عقے۔ اور وہ عمل شروع ہوگیا تھا بہس کی وجرسے آج اس مرزین کی ہنچ چکے عقے۔ اور وہ عمل شروع ہوگیا تھا بہس کی وجرسے آج اس مرزین کی آبادی کا ایک بڑا ہے تہ مسلمان ہے۔ اس ملک میں سلمانوں کے آنے سے ہو زہبی معاشرتی اور سیاسی نبدیلیاں ہوئیں ان کا مطالعہ بڑا دلچیپ اور تیج نوٹ ہے۔ میں بھاں اس اہم مشلے دیج جث کرنے کی گنجائش نہیں ۔ اس کے چند مہلوگ رہے ٹاکھی ہماں اس اہم مشلے دیج جث کرنے کی گنجائش نہیں ۔ اس کے چند مہلوگ رہے۔ ٹاکھی ہماں اس اہم مشلے دیج جث کرنے کی گنجائش نہیں ۔ اس کے چند مہلوگ رہے۔ سرجادُونا تحقدسرکارنے بھی ان الرات کا خلاصہ ایک بیکے بیں بیان کیا ہے۔ بس میں وہ فرواتے ہیں کم سلمانوں کی آمد اور اسلامی حکومت کے قیام سے ہوستان کومفعلہ ذیل فائڈے پہنچے :۔

ا - برونی دُنیاستِعلقات کی بحالی اور بحری فوج اور بحری تجارت کا احیا 'بو بجر لا راجاوُ سکے زوال کے بعد ختم برگئی تقی -

۷ - بندوستان کے بڑے سطے کو الخصوص بندھیا چل کے شمال میں مندونی امن وامان -

س - ایک سی طرح کانظم ونسق قائم ہونے کی وجسے انتظامی کیسانیت ۔

م - تمام قوموں کے اعلے طبقول میں طرزم حائثرت اور لباس کی عیسانیت -

۵ - انڈواسلامک آرٹ جس ہیں ہندوستانی اور حکینی مصنوری کے نموسنے شامل ہو گئے سختے ۔ فن تعمیر کا نیاط زادر اسطانے قتم کی صنعتوں کا فروغ (مثلاً شال سازی ملم ل) قالین سازی دغیرہ ) ۔ (مثلاً شال سازی ملم ل) قالین سازی دغیرہ ) ۔

ب - ایک عام کنگوافرینکا (مُلکی زبان ) بیصے آئر دو مُهند درستانی باریخیتر کھتے محقے - ادر سرکاری نیٹر لکھنے کا خاص طرز سجیے فارسی فونس مندونشیوں سفے ایجاد کیا -

ے ۔بادشاہان دہلی کے ماتحت امن وامان اوراقتصادی ہمبوری کی ورجہسے صوبجاتی اوربیات کا آغاز۔

٨ - توحيد كاحيا اورتصوّف كي ترقي -

9 ـ تاریخی کتب می تصنیف کا آغاز۔

١٠ - فنون جنگ اورعام تهذيب ونمدن مي ترقى -



## جندائم ناتحب

عهد منحلیبر سے بہلے منتبی علی ا واقعہ سال عبسوی رکتہ منظمہ) ایک وہند کے علما کا و فد بارون رشيد كے دربارس (مغداد) سا۸۸ سندهیں میلے انمعیلی آخر ٤٠٠١ سيخ صفى الدين گازار في كي وفادا جدريا بهادي ١٠٥٨ البروني كي وفات ١٠٤٢ وأما تمني تخبش كي وفات ( لامهور) ۱۵۲ نفاه پوس*ے گرویزی کی وفات (م*تبان) ۱۸۱ سلطان خی مرورکی وفات سخى سرورصنلع ورره غازى خان

۵۷۰ بعثنت نبوی ۹۲۲ ہجرت نبوی ۲۳۲ دیملىت نبوی ۱۷ دسل کی فتح ۱۳ ملتان کی فتح بهوه سبكتكين كابيثاور برقبنه

٢١ - الحمودغ زنري كالابور فيمتنقل فبعنه

۱۱۹۲ حضرت خواجر محدب حثیتی کی اجمیر پیر

۱۹۱۱ اسلطان مخرغوری کا دہلی اور اجمیر مخیم جنسہ

م 114 قنوج كي فتح ١١٩٥ گجرات اور مالوه کی فتح 

۱۳۱۸ پیرصدرالدین اشمعیلی مبتنخ کی وفات ( ایپردیاست بهادیور) ۱۳۲۷ سلطان گمشاشخ خواج نظام لدین ۱ولباکی وفات (دیلی) ۱۳۲۷ امپرسروکی وفات - سال عیسوی ۱۲۰۶ سلطان محمد غوری کی شهادت قطالبه ین ایبک کی تخت میشنینی

۱۲۹۴ علاءالدین خلجی کا دکن برجمله ۱۳۱۷ ملک کا فررداس کماری کا علاقه فتح کرتا ہیں۔ ۱۳۱۹ سلطان علاءالدین خلجی کی دفات دفات ۱۳۲۸ سلطان غیاف، لدین با نی خاندان تعلق کی وفات

ا ۱۳۲۹ حضرت بلبل شاه کشمیری مروندی کی وفات

۳۴۳اکٹمیرکے پیلےسلطان کہ تخت نشینی

واقع ۱۳۴۰ شخ جلال تجرد سلهنی کی وفات ١٣٦٩ كشميرين سيدعلى مهداني كي أعر م ۱۳۸۸ حضرت محدوم جهانیان جاکشت ١٨١٠ مصرت نوتطب عالم حبتي نظامي کی وفات بینڈوہ مینزی بنگال ٢٢٢ احضرت كميسودرا بحيتى كى وفات (گلیکر دکن ) ١٨٨٢ احبيبين سبد فخراغويث قادري كآمد ياك ومندين قادر يبلسله كاأغاز م ۱۵۰ سيد محر تونيوري مهدوست كادوي كرتے ہيں -

۱۵۴۱ مشیخ زین الدین معتف و بانی دارانعلوم کی دفات پونالی ( مالابار ) سال عیسوی واقع ۱۳۰۳ سلهت پرمسلمانول کا قبعنه ۱۳۷۷ دکن کی خود مخاری

۱۳۹۸ تیمورکاحمله

۱۳۹۸ سامل کا لی کٹ برواسکوٹیےگا، کی آمر

۱۵۲۷ دېي پربابر کاقبصته